



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM





Section .



READING Section



حنی فین ڈا جسٹ فروری اشارہ آب کے باعقول میں سے۔ و مبنگ جس کا مصته ہم بنادسید سے اس کے شعلے سردہیں ہوئے۔ وہ آگ آج ہی ہادے کروں کو جلاں بیہے۔ پیٹا در آری ببلک ایسکول پر تھلے کا ذخم ابنی بمرامۃ تھا کہ ایک اور سالخہ دوں کو بلاگیا۔ ایک امد دری گاه کورمتن بنادیا گیا۔ جہاں علم کی دوشتی سے منور و بن ستقبل کے نواب کھوں میں بسائے، علم کی مشعب دہر میں اُجالا کرنے نہائز م کیے مُعنت اورمدوجہدے راستوں پر کے مڑھ رہے تھے۔ وہ و بوان بین کی ہمر ہیں بیس سے پیش مال کے درمیان تین ،جہنیں اس ملک کی تعمیر کرنا تی۔ بینے والدین کے توابوں کو تعبیر دینا تھی۔ بیشہ کی بیند

بِرِمَا نِحات ہمادِ سے لیے نئی بات بنیں۔اس جنگ میں اب تک ہزادوں افراد کا خان بہہ چکلہے ۔کراچی سے

درس کا بین قربر زمانے میں ، برخط بین مقدی ملکر مجمی ماتی دہی ہیں ۔جہاں ڈ ہوں کو ا مال کر علم کی روشی سے مؤرکیا با البیے۔ یکن اوک بی بوعلم کو، دوسٹی کو، توم کے مستقبل کو نشامہ بنادہ ہے ہی، جو امید کومالوی

ہمیں بخیدگی سے سوفینا جا ہے کہ برمس کیوں ہورہا ہے ۔ان کے متعلے کون توکسو ہیں -ان کے مقاصد کیا یں۔ یہ کے جو ہمارے مستقبل کوجلا کرخاکسر کردہی ہے۔ ہمیں اس سے آپسے آپ کو یکسے بیجا ناہے ، ، ہم متحد ہو کراپسے ادادوں اور کہنے ادادوں کومفنبوط بنیں بنایش کے ۔ پیسنسلہ ہوئنی جادی

إسا وطن اوداً ذادي كى تدركون المكتمير سي ويهي واس تعت كويا فسك يا إنا لهوبهادس إس وم كتير بران مظلوموں كى كاميانى كے ليے دعا تو بس كه الله تعالى ابنين جلد آزادى بسي تقمت عظا فرملے أين-

ابرال ا شاره مالکره منبر بولار سالکره غرکے لیے تیاریاں شروع کردی کئی ہیں مصنفین سے ورخواست ا پن تحریری ملدار جلد بعجوا دین تاکه سالگره تمبرین میگریا تسکیس .

س شارے یں ،

، راشده دفعت کامکل ناول مبیره، بادی اورداری، غرها حد كامكن ناول - غلى ا

٥ - ايل مضاكا ناولث - چن يرديسيا ، امترالعزيز شبرا وكامكل ناقل رشيراً موب،

فردان کھرل سعدید اصغر عریم نفل عباسی، اجره دیجان، عماده خان اورسویرا ندک کے اقسان ،

عميره احمداً ورآمه رياض كے ناول ، في وى فنكاره ماهره خال سعيميلاقات،

كرن كرن دوطنى - امادميث نبوى مسلى الله عليه وسلم كالسلسله، بالنين حريم فاروق سے،

خط آب کے اور دیگرمشقل سیسلے ثما مل ہیں .

خوایتن کابرشاره بهارسه سینفاص شماره بو تاسید رام پودی کوسشش کرتے بی کراسے خوب سے خوب تر بناكر بيش كيا ملك اس محنت اود كوسسش ين آب بردم بالد ماعة بي راكب كى بديران ، لمديد كى بين اور ومسلدي سع - فرودى كے شمار سے يار سے كيس اپنى دائے مرود كيميے كار بنم منتظرياں -



قرآن پاک زندگی گزار نے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تشریح ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور یہ دونوں ایک دو سرے کے لیے لازم و ملزدم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید دین کا اصل ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے۔

پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی نامکمل اور ادھوری ہے اس لیے ان دونوں کو دین میں جمت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اسلام اور قرآن کو مجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا اور ان کو سمجھنا بہت ضوری ہے۔

کامطالعہ کرنا اور ان کو سمجھنا بہت ضوری ہے۔

جومقام حاصل ہے ، وہ کسی سے مخفی نہیں۔

جومقام حاصل ہے ، وہ کسی سے مخفی نہیں۔

جومقام حاصل ہے ، وہ کسی سے مخفی نہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے سبق آموز یا تعات بھی شائع کریں گے۔

واقعات بھی شائع کریں گے۔

كِن رَكِ وَكُفُ

ادارو

تلبينه كابيان موحا آباشفايا

ام المومنين حضرت عائشہ رضى الله عنها ہے ۔ وائدومسائل : روایت ہے 'انہوں نے فرایا: رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے گھر میں جب کسی کھاتا ہے جو آٹے یا چھان (آٹے کی بھوی) سے بنایا کو بخار ہو آاتو آپ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتے۔اور جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات شد بھی ڈالا جاتا

نبی صلی الله علیه و تسلم فرمایا کرتے تھے۔ ''اس میں علی الله علیہ و تسلم فرمایا کرتے تھے۔ ''اس میں علی نبدانی اس کرما کرما ہے۔''(النہمایہ۔مادہ''ا

"اس ہے عم زدہ انسان کے دل کو سہار اماتا ہے۔ اور بیار کے دل سے رنج کو اس طرح دور کر تا ہے جس طرح کوئی عورت یانی کے ذریعے سے اپنے چرے سے میل کچیل دور کرتی ہے۔"

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ناينديده مفيد چيز تلبيند (حريره) كواپناؤ-" ام المومنين رضي الله عنهانے فرمايا:

ر سول الله صلّی الله علیه وسلم کے گھر میں جب کوئی بیار ہو جا باتو (حریرہ) کی ہنڈیا آگ پر چڑھی رہتی حتی کہ (اس کامعاملہ) کسی ایک طرف لگ جاتا 'یعنی وہ فوت

1- تلبینه کا وضاحت یون کی ہے "وہ ایک رفیق کھانا ہے جو آئے یا جھان (آئے کی بھوسی) سے بنایا جا آئے ہی بھوسی) سے بنایا ہے۔ "رالنہا یہ اوہ "لبن") ہو اس میں بعض او قات شد بھی ڈالا جا آئے کی بھوسی کا ترجمہ "حریہ" کیا ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت یون کی ہے "حساءوہ کھانا ہے جو آئے 'یالی اور روغن سے بنایا جا آئے کی اور روغن سے بنایا جا آئے کی جو آئے کی اور روغن سے بنایا جا آئے کا چھان ڈالتے ہیں اور بھی شمد ' بھی آئے کے بدلے آئے کا چھان ڈالتے ہیں اس کو تبدیدہ کہتے ہیں اور بہندی میں حریرہ مشہور ہے۔ " تبدیدہ کہتے ہیں اور بہندی میں حریرہ مشہور ہے۔" تبدیدہ کہتے ہیں اور بہندی میں حریرہ مشہور ہے۔" فیروز اللغات اردو میں "حریرہ" کے معنی یوں بیان فیروز اللغات اردو میں "حریرہ" کے معنی یوں بیان میں گھول کریکائی جاتی ہے۔"

مِنْ حُولِين دُالْجَيْتُ 15 فروري 2016 يَن

Section



تلبينه كي تزغيب ديگر صحيح احاديث ميں بھي موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فیرایا۔ "تلبینه بیار کے ول کوسارا دیتااور عم میں تخفیف

## كالادانه (كلونجي)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''اس کالے دانے (کلونجی) کو اُختیار کُرو-اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفاہے۔"

حفزت خالد بن سعد رحمته الله سے روایت ہے انہوں نے کہا:ہم لوگ سفر میں تھے۔ہمارے ساتھ حضرت غالبِ بن الجرِرضي الله عنه بھي تھے۔وہ رائے میں بیار ہو گئے۔ ہم لوگ مدینہ پنچے تووہ (اس وقت بھی ) بیار تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق رحمیتہ اللہ (عبداللہ بن محربن عبدالرحمن بن الي بكر)ان كى بيارىرى كے کیے آئے توہم سے فرمایا۔

''تم بیہ کالا دانہ (کلو بھی)استعال کرو۔اس کے بایج سات دانے لے کر پیس لو' پھرزیتون کے تیل میں ملاکر ان کی تاک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے اس طرف (مختنول میں) ڈالو کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ فرمار ہے تھے۔

" یہ کالاوانہ ہر بیاری کی شفاہے 'سوائے اس کے کہ سام (ہی مقدر) ہو۔"میں نے کہا:سام کیا ہے؟ انبول نے فرمایا: "موت۔"

فوا ئدومسائل: بارى باريرى كرتے دنت اگر بیاری کا کوئی مجرب علاج معلوم ہو تو م*ریض کے* لوا حقین کو بتا دینا درست ہے ' تاہم غیر مجرب دوا کا

مشورہ نہیں دیناجا ہیے۔ علاج کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ

ع الأورائي دالنابھي ہے-

کلونجی کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔امام ابن قیم رحمتہ الله نے ''زاد المعاد'' میں اختصار کے ساتھ کافی فوا کد ذکر کیے ہیں۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے طب نبوی کے موضوع براین تصنیفات میں اس پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈانی ہے۔ان کتابوں کامطالعہ مفیدہ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "ووشفاوالى چيز*س اختيار كرو* بشهداور قرآن-" فوا كدومسائل: ندكوره روايت سندا "ضعيف ہے' تاہم دیگر دلائل ہے واضح ہو تاہے کہ شہد جسمانی بہاریوں سے شفا کا باعث ہے اور قرآن سے روحانی اور قلبی بیاریاں دور ہوتی ہیں۔

قرآن ہے جسمانی بیاریاں بھی دور ہوتی ہیں 'جیسے سانپ کے ڈسے ہوئے مریض کوسورہ فاتحہ کادم کرنے ے شفاہو گئی تھی۔ (صحیح البخاری) مبي اور بخوه هجور

حفزت ابوسعيد خدري اور حفنرت جابرين عبدالله رضی اہلّٰہ مسم سے روایت ہے' رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ

علیہ وسلم نے فرایا: ''کھمبی من کی قشم ہے ہے۔اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ بجوہ تھجور جنت سے ہے اور بیہ جن کے اثر (یا جنون) سے شفادی ہے۔"

(منداحم)

فوائدومسائل: من اس قدِرتی خوراک کانام ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تھی۔ وہ میٹھے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی۔وہ لوگ حسب ضرورت لے كراستعال كركيتے تھے۔

تھمبی کو من اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بیہ بھی بلا مشقیت حاصلِ ہوجاتی ہے۔

کھمبی کی کئی قشمیں ہیں جن میں سے بعض قابل استعال ہیں اور بعض نقصان دہ۔ '' کماہ ''مفید قسموں میں نے آیک ہے۔ آج کل مفیدا قسام کی تھمبی خود

Seeffon

نیکی اور برائی

حضرت کلثوم (بن علقمه) خزائ رضی الله عنها سے روایت ہے 'انہوں نے فرمایا :''نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کرعرض کیا۔''

"" اے اللہ کے رسول اجب میں نیکی کروں تو مجھے
کیے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے اور
جب میں گناہ کر بیٹھوں تو کیسے معلوم ہو گا کہ میں نے برا
کام کا ہے ؟"

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب تیرے ہمسائے کہیں' تونے اچھا کام کیا ہے تو (یقین کرلے کہ) تونے اچھا کام ہی کیا ہے' اور جب وہ کہیں' تونے برا کام کیا ہے تو پھر تونے برا کام ہی کیا ۔ ''

فوائدومسائل:

1- عام نیکیاں اور برائیاں ایسی ہیں کہ عام مسلمان انہیں اس حیثیت ہے بہچانتے ہیں 'خواہ عملی طور پروہ نیکیوں میں ست اور برائیوں کے عادی ہوں۔ 2۔ اخلاقی خوبیاں اور خامیاں سب سے زیادہ ہمسایوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ جب کسی شخص کو معلوم ہو کہ ہمسائے اسے اچھا نہیں سمجھتے تواسے جا ہیے کہ

ای اصلاح کی کوشش کرے۔ 3۔ آج کل علم کی کی دجہ سے اور غلط رسم ورواج زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بعض اچھے کام جھوٹ گئے ہیں 'جب اس پر عمل کیا جائے تو عوام تنقید کرتے ہیں اور بعض غلط کام ایسے مضہور ہو گئے ہیں کہ لوگ انہیں شرعی تھم عمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ جب ایسی بدعت سے اجتناب کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ

بر حت سے ابطناب حیاجاتے ہو ہوں سے ہیں کہ سنت کا انکار کیاجا رہاہ۔ایسے مسائل میں عوام کی رائے کو اہمیت حاصل نہیں بلکہ ایسے علماء سے دریافت کرنا چاہیے جو صحیح اور ضعیف احادیث میں اگائی جاتی ہے جوغذا میں استعال ہوتی ہے۔
کھی کا پانی آ تھ کے امراض کے لیے استعال
کرنے کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے
دوسری دوا میں ملا کر استعال کرتا چاہیے 'مثلا"اثمہ
سرے میں تھی کا پانی ملا کر گوندھ کیا جائے 'پھراسے
آ تھ میں لگایا جائے بعض علماء کی رائے میں اس کا
مانی نکال کر صرف وہی استعال کیا جائے (زادالمعاد)
محیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اطباء کے مشورے سے
محیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اطباء کے مشورے سے
آتھ کی مختلف بیاریوں میں الگ الگ مناسب طریقے
سے استعال کیا جائے۔

بخوہ کے بارے میں اسی مفہوم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے جس کے الفاظ سے ہیں:''جو شخص صبح کے وقت سات مجوہ تھجوریں کھائے 'اس دن اسے زہر یا جادو سے کوئی( تکلیف یا) نقصان نہیں ہوگا۔''(صحیح البیخاری)

حضرت سعیدین زیدین عمروین نفیل رضی الله عنه سے روایت ہے 'نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ ''تھمبی اس من سے ہے جواللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔'' (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' انہوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چیت کر رہے تھے کہ تھمبی کاذکر آ گیا۔ بعض حضرات نے کہا: یہ تو زمین کی چیچک ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو آب نے فرماما:

''دکھبی مُن (کی قسموں میں) سے (ایک قشم) ہے اور عجوہ تھجور جنت ہے اوروہ زہر سے شفاہ۔'' فائدہ : جنت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ برکت والی ہے یا تھجور کی یہ قشم جنت سے زمین پر آئی ہے جس طرح جراسود جنت سے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ والند اعلم۔

مَنْ حُولتِن دُالْجَسَتْ 17 فروري 2016 يَجَدُ

READING



3 جب سی کو معلوم ہو کہ لوگ اس کے بارے
میں بری رائے رکھتے ہیں تواسے چاہیے کہ توبہ کرے
اور ان اصلاح کرے ماکہ اس کے گزشتہ گناہ معاف
ہوجا تیں اور آئندہ نیک کی توفیق ملے۔
4 سامنے کی تعریف کا اعتبار نہیں کیونکہ لوگ
خوشامہ کے طور پر بھی تعریف کرتے ہیں۔
خوش خبری

حضرت ابوذر رضی اللہ عسر سے روایت ہے ' موں نے فرمایا:

درمیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا:

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ایک آدی اللہ

کی رضا کے لیے (خلوص کے ساتھ) نیک عمل کرتا

ہے اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: "یہ مومن کی

جلدی مل جانے والی خوش خبری ہے۔" (مسلم)

فوائد ومسائل :

وائد ومسائل :

اس کی دی سرتے ہوئے یہ نبیت نہیں ہونی چاہیے کہ

اس کی دی سرتے ہوئے یہ نبیت نہیں ہونی چاہیے کہ

1- سیلی کرتے ہوئے یہ نیت ہمیں ہوئی چاہیے کہ اس کی دجہ سے تعریف اور عزت ہو۔ لیکن مومن کو دنیا میں بھی نیکی کا انعام ملتاہے اور اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔ 2۔ عوام کی محبت نیک مومن پراللہ کااحسان ہے' لازا اس پر اللہ کا شکر اوا کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے کہ ول میں فخراور خود پسندی کے جذبات پیدانہ

نىيت كابيان

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت
ہوئ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:
"میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا
ہے "آپ فرمارے تھے۔ عمل تو نیتوں ہی سے ہیں۔
اور ہر شخص کو وہی مجھ ملے گاجس کی اس نے نیت کی ' چنانچہ جس کی ہجرت الله اور اس کے رسول کی طرف
ہے "اس کی ہجرت (اجرو تواب کے لحاظ سے بھی) الله
اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت ونیا
اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت ونیا امتیاز کرسکتے ہیں اور قرآن و حدیث کی نصوص سے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ محض چیٹ پٹی تقریریں کرنے والے واعظوں پراعتماد نہیں کرناچاہیے۔ والے واعظوں پراعتماد نہیں کرناچاہیے۔

نيكى اور برائى

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے'ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

''''''بچھے کیسے معلوم ہو گاجب میں نیکی کروں یا برائی کروں؟(کہ میں نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے۔) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

''جب توسے کہ تیرے ہمسائے کہیں' تونے اچھا کام کیا ہے تو تونے اچھا کام ہی کیا ہے۔ اور جب تو انہیں سے کہ وہ کہیں: تونے برا کام کیا ہے تو تونے برا کام ہی کیا ہے۔''(مسنداحمہ)

جنتي

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه سے

رسول اُنٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے فرمایا: '' جنتی آدی وہ ہے جس کے کانوں کو الٹد لوگوں کی اچھی رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہو تا ہے (کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں ۔) اور جہنمی وہ ہے جس کے کانوں کو اللہ لوگوں کی بری رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہو تا ہے (کہ لوگ مجھے اچھا نہیں

> سبحصے")(طرانی) فوائدومسائل :

1۔ نیک آدمی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے اور یہ ہا تیں اس کے کانوں تک بھی ہے ۔ تعریف کی جاتی ہے اور یہ ہا تیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ ہی جاتی ہیں۔

پہنچہی جاتی ہیں۔ 2۔ جب نسی کو معلوم ہو کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تواسے چاہیے کہ اللہ کاشکر ادا کرے اور نیکی کے رائے پر قائم رہنے کی اور زیادہ کوشش کرے اور اللہ سے استقامت کی دعاکرے۔

مِنْ حُولِين دُائِتُ لَا عَلَيْ مُلِكِمُ لَا عَرُورِي 2016 يَا

Section



ہے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' « تواب میں بیہ دونوں برابر ہیں اور ایک (تیسرا) آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں دیا 'چنانجہ وہ اینے مال کو اندھا دھند صرف کر تاہے۔(یعنی) ناجائز مقام پر خرچ کر ہاہے۔ اور ایک (چوتھا) آدی وہ ہے جے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس اس (برے مال دار) تفخص کی طرح مال ہو تاتو میں مجھی اس (مال) سے ایسے کام کر ناجیے بیر (برامال دار) كرتاب-"رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: به دونول (تبیرااورچونها) گناه میں برابر ہیں۔"(احم) فوائدِومسائل : 1- اگرانسان آیک نیکی کی خواہش رکھتا ہو لیکن کسی عَذر کی وجہ سے اسے کرنہ سکتا ہو تواس کی اچھی نیت کی وجہ ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ 2۔ ِ اگر کوئی محض ایک نیکی کرنے کی کوشش کر کیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے انجام نہ دے سکے 'وہ بھی تۋاب كالمستحق ہوگا۔ 3۔ گناہ کی خواہش ہو لیکن انسان اس کا ار تکاب كرنے سے معذور ہو 'يا گناه كى كوشش كرے اور کامیاب نہ ہو 'تب بھی گناہ گار ہو تا ہے۔ 4۔ ِ آگر دل میں گِناہ کی خواہش پیدا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کے ارتکاب سے پر بیز کیا جائے تو الواب ملتائ 5۔ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت اسی طرح نیک کام کرنے والول سے محبت اور برے کام کرنے والول سنے نفرت بھی تواب کا باعث ہے۔

عاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے

پاس وہ جرت کرکے آیا ہے۔ "(بخاری)

واکدومیا کل:

1- اعمال میں نیت ضروری ہے اور تواب وعذاب کا

دارومدار نیت پرے۔

دارومدار نیت پرے۔

ورومدار نیت پرے۔

خوری نہیں 'مثلا": نماز پڑھتے وقت زبان سے جو

الفاظ اوا کیے جاتے ہیں یا روزہ رکھنے کی جو نیت عوام

میں مشہور ہے 'حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

الفاظ اوا کے جاتے ہیں یا روزہ رکھنے کی جو نیت عوام

میں مشہور ہے 'حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

میں مرکام کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ جو کام اللہ

میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہی قبول ہوسکے گا'جس

میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہی قبول ہوسکے گا'جس

میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہی قبول ہوسکے گا'جس

میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہی قبول ہوسکے گا'جس

میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہ کا نوہ اللہ کے ہاں

میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہ کا نوہ اللہ کے ہاں

میں ہوگا۔

4۔ خلوص نیت ہی شرعی احکام کی بنیاد ہے۔ یاد رہے کہ ہر کار خیر کے بار آور ہونے کے لیے درست اور خالص نیت کا ہونا ضروری ہے درنہ خطروہ ہے کہ نہ صرف ثواب سے محروم ہونا پڑے' بلکہ اللہ کے ہاں مخت سزابھی ملے گی۔ حضت سزابھی ملے گی۔ 5۔ اس میں مدید کہ اہل علم ' نہ یہ کا ک حدید الکہ

5۔ اس صدیث کو اہل علم نے دین کا ایک چوتھائی حصہ قرار دیا ہے۔واللہ اعلم۔

جارافراد

حفزت ابو کبٹه (سعیر بن عمرو) انماری رضی الله عنه سے روایت ہے ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے'

"اس امت کی مثال چارا فراد کی سے: ایک آدی کو اللہ نے مال اور علم سے نوازا۔ وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کر آہے 'اسے جائز مقام پر خرچ کر ما ہے۔ ایک (دو سرا) آدی وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس بھی اس مخص کی طرح (مال) ہو تا تو میں بھی اس (مال) سے ایسے عمل انجام دیتا جسے یہ (نیک مال دار) انجام دیتا









# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



فاسد خیالات آئیں گے۔ بیل باٹم پیننے لگیں گی اور مشرقی تهذیب کاجنازہ نکل جائے گا۔

یان کو حقیر شے نہ جانہے۔ بیہ جمان رنگارنگ ہے'

بلکہ بوری کا کات اس میں جمع ہے۔ یہ اپنی ذات ہے نباتات کے دائرے میں آتا ہے۔ اس پر جمادات چپڑتے ہیں۔ کیونکہ چونااور کھا بھی جمادات ہیں اور پھر حیوانات اسے کھاتے ہیں۔ حضرت انسان ڈارون کی تحقیق کے مطابق جس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اس میں نقل کا مادہ بہت پایا جا تا ہے۔ پان خوری کی ابتدا یوں ہوئی کہ انسان نے جمینسوں کو جگالی کرتے و یکھاتو خیال آما کہ میں ان سے ہیٹا جارہا ہوں۔ پہلے گھاس کھائے دیکھی۔ اِس پر دماغ الٹنے نگا اور لوگ یوچھے لگے کہ کیا گھاس گھاگئے ہو؟ تواسے چھوڑ یہ یتا بندكيا-اب بهيئسين به دعوانهين كرسكتين كه ده كتي طور انسان سے برتر ہیں۔اگر دودھ دینے کاغرہ ہے تووہ بھی ہے محل جلینے ہمارے گھروں میں جو دودھ سپلائی ہو تا ہے اس میں بھینس اور حصرت انسان برابر کے شريك بهوت بين بلكه أنسان شريك غالب لابهور میں تو دودھ کے بعض نمونوں میں چھیانوے فیصیدی ملاوٹ پائی گئی ہے۔ یہ باقی چار فیصدی کی تسر بھی سی

میں طرح سائنسی علم دریاؤ ہے کہ اس میں باون بھوئے لگتے ہیں۔ اسی طرح پان خوری بھی آیک فن ہے۔ پان دان 'خاصہ دان 'اگال دان سب ہی اس کے متعلقات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھ لوگ ان متعلقات کو پہند کرتے ہیں 'پچھ تشکلفات باردہ سبجھتے ہیں۔ ایک دیماتی رئیس کسی شہری رئیس کے ہاں چھلے دنوں کراچی کے سینڈری بورڈ کے امتحان میں اول 'دوم اور سوم آنے والی طالبات کے انٹرویو کیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں مشرقی احول اور جاسوسی ناول بہت پہند ہیں۔ یہ رائے پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے خود اپنا سارا علم جاسوسی ناولوں سے اخذ کیا ہے 'ہم جو اپنے امتحانوں میں اول آتے رہے ہیں' اسے خص حسن انفاق سمجھتے تھے۔ اب یہ معلوم ہوگیا کہ اس کی وجہ تیرتھ رام فیروز پوری کے ناول تھے۔ جن کاہم نے بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ ان سے زہی کو جل ملتی ہے۔ آدمی سراغ لگاسکتا ہے کہ پریچ کس متحن کے باس ہیں اور گئی نہ کسی طرح اسے جا پڑ ا

ہوتے ہیں گھاتے میں۔

مشرقی روایات کے بارے میں ہم نے ذہن پر بہت
زور ڈالا کہ آیا ہمیں مشرقی روایات سے دلچی تھی؟
ہونی چاہیے تھی ورنہ اول کیے آسکتے تھے۔ یاد آیا کہ
ہم ان گایاجامہ پہنتے تھے اور بھی بھی بان کھالیتے تھے۔
یورپ کے لوگ ان گایاجامہ نہیں پہنتے۔ اس لیے ہم
سخلق اس مضمون سے تقدیق ہوگئی جو پچھلے ہفتے
ستعلق اس مضمون سے تقدیق ہوگئی جو پچھلے ہفتے
مقامی ہفت روزہ میں چھیا ہے۔ اس میں لوگوں کے
مقامی ہفت روزہ میں چھیا ہے۔ اس میں لوگوں کے
منبی لگاتے کو نکہ اس سے دامن داغ دار ہوجا باہے
منبی لگاتے کو نکہ اس سے دامن داغ دار ہوجا باہے
منبی لگاتے کو نکہ اس سے دامن داغ دار ہوجا باہے
منبی لگاتے کو نکہ اس سے دامن داغ دار ہوجا باہے
منبی لگاتے کو نکہ اس سے جس کھا کہ بان اس سے بھی
ضروری چیز ہے اور پاندان بوی ضروری چیز ہے۔ یہ
ماری مشرقی نقادت کا جزوہے۔ اگر ہی بیاں گھر میں چوکی
ہماری مشرقی نقادت کا جزوہے۔ اگر ہی بیاں گھر میں چوکی
ہماری مشرقی نقادت کا جزوہے۔ اگر ہی بیاں گھر میں چوکی
ہماری مشرقی نقادت کا جزوہے۔ اگر ہی بیاں گھر میں چوکی

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 20 فرورى 2016 في





حفرت جوش ملیح آبادی کی تو دی ہوئی رائے '
ہارے نزدیک متند ہوتی ہے۔ پان کے باب میں ان
سے بھی رجوع کیا گیا تو فرایا کہ نیت درست ہو تو نہ
شراب حرام ہے 'نہ پان۔ انہوں نے یہ بھی فرایا کہ
آج کل پان خوری کاسلیقہ نہیں نادانوں کو 'لکھنو میں
شاہی کی بساط نہیں انھی تھی تو ایک پان پندرہ دن میں
تیار ہو یا تھا۔ پہلے ریت پر گیلا کیڑا' بھر ریت… اس
طرح بان رکھ کراس کو خوشبوؤں میں بسایا جا تا تھا اور وہ
ایسا کرارہ اور خشہ ہوجا یا تھا کہ اوپر سے گرائے توشیشے
کی طرح چکناچور ہوجائے مکن ہے لوگ ان کی اس
بات پر بھی ایسے ہی یقین نہ کریں جس طرح یا دول کی
بات پر بھی ایسے ہی یقین نہ کریں جس طرح یا دول کی
بات پر بھی ایسے ہی یقین نہ کریں جس طرح یا دول کی
بات پر بھی ایسے ہی یقین نہ کریں جس طرح یا دول کی
بات کے بعض واقعات کو تشاہم نہیں کرتے لیکن
ہارے نزدیک اس میں بعید اذام کان کوئی بات نہیں۔
ہارے نزدیک اس میں بعید اذام کان کوئی بات نہیں۔
ہارے نزدیک اس میں بعید اذام کان کی دال سو طرح
ہارے ناور پان کے مسالے ایجاد کرنے کے کام ہی کیا

ہندو لوگ ویدوں سے طیارے اور ایٹم بم نکال لاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہارے ہاں پراچین 'جارت میں پہلے سے تھیں۔ ہمارے دوست خواجہ حمید الدین شاہدنے کہ محقیق کے آدی ہیں۔ برانوں اور ویدک داستانوں میں اس برگ سبر کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ جیرت ہے پان سے ہٹ کران کی نظر چکنی ڈلی پر تہیں گ ورنه چکنی ڈلی سے پھسل کرغالب پر جا تکتی۔ ہے کف دست پی صاحب کے جوبیہ چکنی ول۔ زيب ديتا إلى جس قدرا جها كمهيم اور تواور مرزا ظفرالحن آف اداره ياد گارغالب كو بھی دھیان نہیں آیا کہ جس طرح لوگوں کواس نیت سے آم کھلائے تھے کہ غالب آم کھاتے تھے'اس طرح کسی روزلوگول کی چکنی ڈنی سے بھی تواضع کریں۔ بس ہرمہمان کے کف دست پر ایک ایک دانہ چکنی ولی كار كھنا كافي ہو گا۔ ہميں معلوم نہيں چكنی ڈلی فی زمانہ ملتى بيانتين- حَكِنْے كُورِ نُهُ وَعَام مَلْتَهِ بِينَ \_ مهمان گئے تھے۔ اس نے قالین پر بھایا اور بان پیش
کیا۔ ان کو بیک بھیلنے کی حواہش ہوئی تو ادھر ادھر
دیکھا۔ میزبان نے ایک منقش اور مجلّا مراد آبادی اگال
دان سامنے کردیا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے پردے ہٹا
دیا اور قالین کا گوشہ ہٹا کر بیک بھینک دی۔ تھوڑی دیر
بعد بھریہ ضرورت پیش آئی تو میزبان نے بھروہ جم جم
کر آا گال دان آگے کیا۔ مہمان عزیز نے بھراسے ہاتھ
سے برے کرکے قالین کے گوشہ سے کام لیا۔ تیسری
ہار میزبان نے اگال دان آگے کیا تو مہمان صاحب
ہار میزبان نے اگال دان آگے کیا تو مہمان صاحب
ہار میزبان نے اگال دان آگے کیا تو مہمان صاحب
ہار میزبان نے اگال دان آگے کیا تو مہمان صاحب
ہار میزبان نے اگال دان آگے کیا تو مہمان صاحب

''یہ کیابر تمیزی ہے۔ ہربار تم میہ برتن آگے کردیتے ہو۔ اب کے کیاتواس میں تھوک دوں گا۔''

# # #

بہ جو ہم دو تین ہفتے سے ان کالموں سے غائب رہے ہیں۔ اصل میں ملک ہی سے غائب تھے رہے ہیں۔ جرمنی فرانس' انگلتان وغیرہ۔ یوں تو ہم نے بان ترک کررکھاہے لیکن لندن میں ہمیں بان پیش کیا گیا توہم نے کھایا' ناکہ ہم پر مشرقی روایات سے انحراف کا الزام نه آئے۔ پان وہاں ملتا ہے اور پاکستان سے اچھا اور ستا ملتا ہے۔ چونا کھا بھی دکانوں سے لے لیجیہے۔ بعض دلی ریستورانوں میں تو پنواڑی بھی بیضے لگا ہے۔ آہم مغرب مغرب ہے اور مشرق مشرق-اہل فرنگ ایم عجرس اور بھنگ تو رغبت کے استعال كرنے ككے ہیں۔ پان ابھي اختيار نہيں كيا۔ جانے ہیوں کی توجہ اس طرف کیوں میں ہوئی۔ حِالًا نکبہ بیہ اِن کی دو سری عادتوں اور اشیغال سے کم کندی چیز میں ہے۔ ہم نے " آوارہ گردی وائری۔" میں پاکستانی لیڈر کاؤگر کیا ہے۔جنہوں نے جنیوا میں سر رانےپان تھوک دیا تھاتو پوکیس والے آگئے تھے کہ بیہ تخص خونِ کیوں تھوک رہاہے' اِس کی حالتِ نازِک ہے۔اس کواسپتال جھیجو۔بری مشکل سے رہائی ہوئی۔

\$ \$ \$







ZX

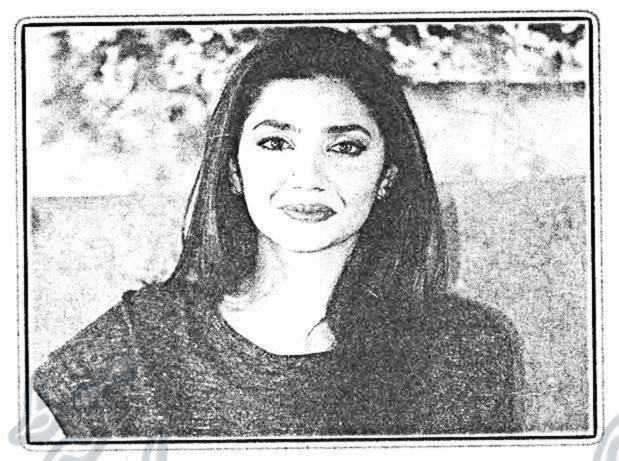

## حسين ورباصلاحيت فنكان سنم القات

شابن دستيد اس بات کواہمیت دیتی ہول کہ انٹرویو دینانہ دینا آر شٹ کاپرسل معاملہ ہو تا ہے۔وے دیں توشکر یہ نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گراپنا ارادہ ضرور ظاہر کر دیں۔ لارے کیے نہ لگائیں یا ہرہ نے انکار شیں کیا مگر دیا بھی یں۔ پھُرایکِ دن تھوڑی ی بات چیت کرنے میں کامیاب ہوہی گئے۔

''خبریت ہے ہیں؟'' ''جی اللہ کا شکر ہے۔''

"مقروفیات کے بارے میں تو نہیں ہو چیس کے کیو نکہوہ ۔۔۔ منظرعام پر آتی ہی رہتی ہیں؟" "جې....اخبار مين تووه څرين آجاتي ٻين جو ڄمين بھي

ماہرہ خان نے یوں تو بہت سے ڈرامہ سیرمل مملی یلے کئے ہیں کیکن آنہیں جو شهرت ڈرامہ سیریل ''جم فر''سے قبی کسی ہے نہ ملی ہوگی آج بھی جبکیہ ماہرہ خان فلموں میں بھی کام کررہی ہیں یہ ''ہم سفر''کے حواکے سے بی پیچانی جاتی ہیں۔

ایک زمانہ تھاجب بجیا اور حبینہ معین کے ڈرامہ بیریلز میں لیڈ رول کرنے والی فنکاراؤں کے بوے خرے ہوتے تھے کہ انٹرویو نہیں دینا۔ پتا نہیں ان کی كون سى "انا " مجروح موتى تھى- آج كى خواتين آرٹسٹوں میں بھی کچھ کے اِندریہ جراثیم ہیں 'لیکن بهربهی ده پرنٹ میڈیا کو بھی نہ بھی لفٹ کراہی دیتی ہیں۔ مم سفر" شروع موالو "فوادخان" في توايك فون ''نہم سفر'' شروع ہوا تو '' فواد خان ''نے تو ایک فون معلوم نہیں ہو نیں۔'' کال یہ انٹرویودیا۔ مگرما ہرہ خان ہاتھ نہیں آئیں۔دوچار ''نہوں ۔ بیہ توہے ۔۔۔ گھبراتی ہیں ایسی خبروں سے جو بار کو شش کی اور پھرچھوڑ دیا کہ چلو خبر ہے۔ میں ہمیشہ بنیاد ہوتی ہیں؟''

خولتِن ڈانجنٹ 22 فروری 2016 میں





ے ان کا ستارہ Sagittarius ہے ان کا پورا نام ماہرہ حفیظ خان ہے مگریہ صرف ماہرہ خان لکھتی ہیں چو مکہ سے کراچی میں پیدا ہو میں تو کراچی میں ہی ابتد آئی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ سکیں اور یونیورٹی آف مڑنی بلی فورنیا ہے گر بجو پیشن

" ' فیلڈ میں کیسے آئیں اور کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ

یں ہے،وہے، ''بس اسکرین پہ آنے کا شوق تھا۔ بری اسکرین کے بارے میں تو بھی سوچاہی نہیں تھا۔ لازاجب فی وی پہ آئی تو بطور ''وی ہے '' آئی اور اچھا رسپانس ملاتو پھرڈراموں کی آفرز آنے لگیں اور جب میں نے بطور وی ہے اسٹارٹ لیا تو اس وقت میں صرف سولہ سال کی تھی۔ اب اس فیلڈ میں آئے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں تو یہ تو نہیں بتاؤں گی۔ کیونکہ پھر آپ عمر کا اندازہ کرلیں گی۔ قبقہ۔''

"پہلے کھراتی تھی گراب نہیں 'اب عادت ہوگئی ہے۔اب نظرانداز کردی ہوں۔"
"پہلے کیوں گھراتی تھیں؟"
"عادت نہیں تھی۔ نئی نئی فیلڈ میں آئی تھی۔
اندازہ نہیں تھاکہ ایسابھی ہو باہے۔ڈرتی تھی کہ کیرپیرُ
پراٹر نہ بڑے 'مگر پھرسب نے شمجھایا کہ اس فیلڈ میں
ایسابی ہو تا ہے۔"
ایسابی ہو تا ہے۔"

"جی...اکنژلوگ توخود بھی اسکینڈ لز بنواتے ہیں؟" "جی سنا تو بھی تھا 'مگر ایساوہ ہی کرتے ہیں جنہیں سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے ۔ مجھے تو اپنی محنت کی نہرت پر یقین تھا۔"

سرت پر بین ها-" لکس ایوار دُ مبارک هو آپ کواور " ہم سفر" میں آپ کو" ہم ایوار دُ" ملاتھاوہ بھی مبارک ہو؟" " دوش

''کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیریل ''ہم سفر''نے آپ عورجوہا؟''

" کے شک ۔۔۔ لیکن ایبا نہیں ہے کہ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے۔لوگ مجھے جانتے تھے 'پہچانے تھے' میرے کام کولپند کرتے تھے۔ہاں یہ ضرورہے کہ اس سیریل کی وجہ سے مجھے عالمگیر شہرت ملی اور لوگوں نے میرے کام کو بہت موالا "

میرے کام کوبہت سراہا۔" "کمانی کا کمال تھایا آپ کی پرفار منس؟" "کمانی ہی فنکار کواچھا پرفارم کراتی ہے اور پھرٹیم ورک مچھا ڈائر یکٹر۔۔ یہ سب مل کر کسی سیرمل کو کامیاب کریتے ہیں۔"

"امید تھی کہ سیریل اور پھر آپ اتن شهرت پائیں مے؟"

''دیکھیں'ہم تواپنے کام کو 100 فیصد دیتے ہیں۔ آگے کامیابی اور ٹاکامی اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے اتنی بردی کامیابی دی اور میرے لیے مزید ترقی کی راہیں کھل گیئی'' ''ماہرہ خان کے بارے ہیں آپ کو بتائیں کہ ماہرہ خان 21 دسمبر کو اس دنیا میں تشریف لائیں'اس لحاظ

مَنْ حُولتِن دُانجَتْ 23 فروري 2016 الله



"زندگی کب بدلی؟"

ے اور میں تواپے ملک کی خوب صورتی دیکھ کر جیران رہ گئی۔ میں نے باہر کے ممالک میں بھی بہت خوب صورتی دیکھی ہے۔ لیکن اپنے ملک کے شالی علاقے بھی بے حد حسین ہیں۔" بھی بے حد حسین ہیں۔"

"ہم اپنے ملک تی ایک توقدر نہیں کرتے دو سرے یہ کہ ہم ٹورسٹ کے لیے سمولیات بھی اتنی فراہم نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے؟"

یں سے میں میں چہتے ، ''بالکل' آپ ٹھیک کمہ رہی ہیں۔ٹورسٹ کود کھ کر ایک تو مہنگائی بھی آسانوں سے باتیں کرنے لگتی ہے پھرسز کیس وغیرہ بھی اتن اچھی اور محفوظ نہیں ہیں ۔۔۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو کیا کہنے ۔۔۔ میں نے چٹرال اور گلگت میں بہت اچھاوقت گزارا' بہت یا دگار''

"اس فلم میں بھی "بن روئے" والی مشکلات پیش آئیں اور پاکستان میں بھی اب فلمیں بننے گئی ہیں۔ کچھ کہیں گیاس کے بارے میں؟" "نئیں "بین روئے" میں بھی نہ آئیں اگر اس فلم کا ڈائریکٹر پچ میں کام چھوڑ کر چلانہ جاتا۔ خیر پھراللہ کاشکر کہ سارے کام سیٹ ہو گئے ۔۔۔ اور پاکستان میں بھی فلمیں بننے گئی ہیں یہ ایک اچھاسائن ہے اور فلم کا میڈیم بھی ساری دنیا میں ایک باور فل میڈ یا باناجا تا ہے اس لیے ہم فلم کے ذریعے بھی اینے ملک کے انہج

ہونی چاہیں ۔" "اب تک آپ تین فلمیں کر چکی ہیں۔ بهتریا

كوبهت احيها كرسكتة بين تفريح اور تعمير دونول چيزين

بهترین کے کہیں گی؟"

"دبن روئے "اور" ہو من جہاں کیے دو فلمیں ایسی
ہیں جس میں آپ کو کمرشل رنگ ملے گا۔ یعنی ہلہ گلہ '
ناچ گانا' رومینس گلیمو سب کچھ ملے گا۔ جبکہ "بول
"کو میں ایک " آرٹ مودی " کموں گی۔ اس میں
کمرشل والا کوئی رنگ نہیں تھا۔ میں نے ان فلمول

" ڈرامہ سیریل "ہم سفر" اور فلم " بول " ہے۔
اگرچہ میں اپنی اسکول لا نف میں ایک دو ڈراموں میں
کام کر چکی تھی لیکن پھر بھی " بول " فلم کرتے ہوئے
گھبرائی تھی ' ظاہر ہے کہ اسکول ڈرامہ ' ٹی وی ڈرا ہے
اور فلم کے مکالموں میں فرق تو ہو تا ہی ہے۔ پھر
شعیب منصور جیسے ڈائر کیٹر ہوں تو گھبراہٹ تو ہوتی ہی
ہے ۔۔۔ بول کے بعد فلم کے لیے بھی راستے کھل
گئے۔ "

"اب ایک کے بعد ایک فلم آرہی ہے آپ کی 'ٹی وی کو خیریاد کمہ دیں گی؟"

''ارے نہیں 'بالکل نہیں ... جس طرح انسان ای پوری زندگی میں ای تعلیم گاہوں کو نہیں بھول سکتا اس طرح میں ٹی وی کو نہیں بھولوں گی کیونکہ بیہ میری درسگاہ ہے اور یہاں سے میں نے بہت کچھ سکھا ہے۔ بس آپ کو پتا ہی ہے کہ ہر کردار نہیں کرتی ۔ وہی کرتی ہوں جو دل کو چھو جائے تو بس جیسے ہی کوئی ۔ دل کو چھو جانے والا کردار ملا آپ کو چھوٹی اسکرین بیہ ضرور نظر آؤں گی۔ان شاءاللہ۔''

رور سر این نئی فلم ''ہومن جہاں'' کے بارے میں پچھے ایس '''

ہا ہیں ؟ ''ہومن جہاں ایک ہلکی پھلکی کامیڈی فلم ہے۔جو تین دوستوں پرنی ہے۔جو میوزک کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ان تین دوستوں میں میں شہریار منور اور عدیل خسین ہیں 'میں شہریار منور کے ساتھ لیڈ رول میں

ہوں اور بیہ بہت احجھی مزیدار فلم ہے 'نوجوان اسے بہت پبند کریں گے۔'' ''شوٹ کہاں ہوئی ملک میں ہوئی یا ملک سے باہر ہ''

"پاکستان میں 'ہمارا ملک بہت خوب صورت ہے' مگر ہمنیں اس کی قدر نہیں ہے اور ہم صرف ہا ہر کی دنیا کو ہی خوب صورت کہتے ہیں "ہو من جہال" چرال اور گلگت کی خوب صورت اور حسین وادیوں میں بنی

مُؤْخُولِين دُانجَتْ 24 فروري 2016 في





مزے کی بات بناؤں کہ "ہم سفر"سیریل کے حوالے ے تو ہر کوئی جیے بات کرنا جا ہتا تھا۔ "اوراب بہ ہائیں کہ اینے آپ کوفٹ رکھنے کے ليے کيا کرتی ہيں؟"

" جھے پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ مجھے زیادہ کھایا پیا لگتا نہیں ہے پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کوفٹ رکھوں اور فٹ رکھنے کے لیے پچھے نہ پچھے کرتی ر ہتی ہوں۔"

"ناشته بیوی کرتی بین یا کرتی بی نهیں بین اور نخوه ب کھانے میں؟

"ناشته میں کرتی ضرور ہوں... اگر گھرے نکلنے کی جلدی نہ ہوتو پھرانڈوں کے ساتھ پراٹھا ضرور بنواتی موں اور اگر جلدی میں ہوتی موں نو بھر بریڈ یہ چیز cheeze لگاكرايك كب جائے يى كر جلى جاتى ہون... اور مخرہ وخرہ میں ہے مجھ میں ورسراور شام کے کھانوں میں جو پکا ہوا ہو آہے ہمی خوشی کھالیتی ہوں . بان دال جاول مجھے بہت پیند ہیں وہ ہوں تو تھوڑا زیادہ کھالیتی ہوں۔"

"فارغ وقت میں کیا شغل ہوتے ہیں؟" ... ''کچھ خاص نہیں مکلاسیکل مودیز دیکھنے کاشوق ہے وه د مکھے لیتی ہوں۔ کوئی اچھاسامیوزک من کیتی ہوں۔ ''میوزک میں کون پندہے؟''

''عابده پروین ... میری پسندیده ترین کلو کاره بین اور بھر راحت مختم علی۔ انہیں تو ضرور سنتی ہوں اور باقی گلو کاروںِ کواپنے موڈ کے مطابق سنی ہوں۔' ''ماڈِلنگ میں اپنی مرضی سے معاوضہ کیتی ہیں؟'' "بالکل جی۔یہ میراحق ہے۔" اوراس کے ساتھ ہی ہمنے انٹرویو کا اختتام کیا۔

میں کام کرنے کے لیے ڈائس کی تربیت بھی لی ہے۔ کیونکہ 'یہ بہت ضروری ہے۔" "لوگ بڑیِ اسکرین سے جھوٹی اسکرین پیہ آتے

ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کی بہت ہی مثالیں ہیں' آپ چھوٹی سے بردی میں گئیں بہترکیا ہے؟''

میرے خیال میں چھوٹی اسٹرین سے بردی اسکرین پر جانا کامیاتی سمجھا جا تا ہے۔ فکموں کا زوال شروع ہوا تو بہت ہے لوگ جھوٹی اسکرین پہ آئے ... اور اسکرین جھوتی ہو یا بڑی ٹنکار کو کامیاب ہوتا

ورواموں میں تواہیے آپ کود یکھاہی ہو گا فلموں دو وراموں میں تواہیے آپ کود یکھاہی ہو گا فلموں الي آب كود كم كركسالكا؟

'' ڈراموں کو دیکھ کر بھی اچھا لگتا تھا اور اب فلموں مِس بھی اینے آپ کو دیکھ کراچھا لگتا ہے۔ ''مبول''میں ميرا زياده رول نهيس تفاليكن ان دو فلمول بين توميراليثه رول تفاتو مجھے بہت اچھالگا اپنے آپ کود مکھ کر کہ میں فلموں میں اچھی لگ رہی ہوئی اور فلموں کے لیے ایک اچھی ہیروئن بھی ... اور لوگوں نے مجھے پند کیا ہے۔ اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے بجھےیہ کامیابیاںعطائی ہیں۔

''اور اب بھارتی فلم میں کام کرے مزید کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں؟"

' جی ان شآءاللہ۔ بہت گھبرار ہی تھی کیکن وہاں کام کرے اندازہ ہوا کہ وہاں کا ماحول تو بہت پروفیشنل ہے اور سب لوگ بهت ایجهے اور محبت کرنے والے ہیں. اور یہ تومیری خوش قشمتی ہے کہ مجھے پہلی ہی بھارتی قلم میں شاہ رہے کے ساتھ کام کرنے کاموقع مل رہاہے۔ فلم کانام رئیں ہے۔"

° 'آپ کاکون ساڈرامہ دیکھ کر آپ کو آفر آئی؟'' " ڈِراْم نَوْ خِرانہوں نے دیکھے ہوئے ہی تھے بول" ومکیھ کرانہوں نے ایروچ کیا' پھرایک فیشن شو کے سلسلے میں اندیا جانا ہوا تو کافی سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بس بھر فلم کی آفر آگئی اور آپ کو









## باش محي فاروق سے

شابين دكشيد

8 "شاری؟" "جب قسمت میں ہو گا'ہوجائے گی۔" 9 ''شور میں اپنی مرضی سے آئیں؟'' " بالكلي جي .... أكرچه امال ابا دونوں ۋاكٹر ہيں مگر ميري خواہش تھی کہ میں شوہز میں آؤں۔" 10 "وجه شهرت کی وی ڈرامہ؟" "میرے ہمدم میرے دوست-" 11 ''جھوٹی عمر کا کوئی کار نامہ؟'' "ایک این جی او کے ساتھ کام کیا جس پر مجھے تین ہزار یلے۔اس وقت میں14سال کی تھی۔" 12 "ماحول آپ كوبرابنا آب يا ماحول كوآب ؟" ' دُکوئی کسی کوبرا نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود برے نہ ہوں۔ آپ اچھے ہیں توسب کچھ اچھا ہے۔ بس اپنے کام ے کام رکھیں۔" 13 "جلدی اٹھنے کی عادیت ہے؟" "جی میں 9 بجے اٹھ جاتی ہوں اور رات کو بارہ ایک بج 14 "صبح الخصة بي يهلا كام؟" "میں گرین ٹی بیتی ہوں۔ پھر جم جاتی ہوں۔" 15 "گھروالوں کی بات جو بری لکتی ہے؟" " نهيس كونگي بات بري نهيس لگتي-" 16 "كس شوار كانتظار رمتا بي؟ ''عیدالفطرکا'کیونکه اس دن سب ایک جگه ایک ہی گھ میں ہوتے ہیں توسب سے مل کراچھا لگتا ہے۔" 17 "جم جانے کی وجه موٹلیایا وائیف؟" " وُاسِّتْ كِنْرُول تَوْ سَيْن مَيْن فَتْ رَمِنا جَامِتَي مُول -ميلدي فوژ ڪھائين مگر پھر بھي فٺ رہيں۔" 18 "شديد بھوڭ ميں كيفيت؟"

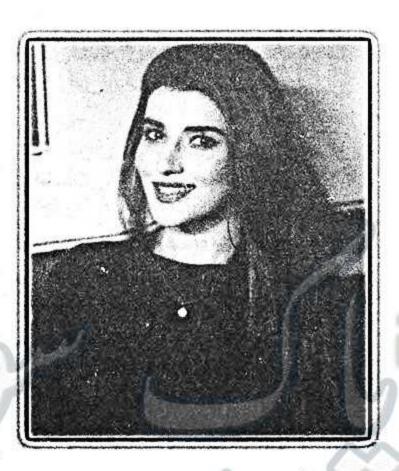

1 "اصلى نام؟" "حريم فاروق-" 2 "پار کانام؟" "سبّ نے اپنی مرضی کے نام رکھے ہوئے ہیں۔جس کو سکک سوجاتی ہوں۔" جتناپار آماہ ای حساب سے بلا آہ۔" 3 " تاریخ پیدائش/شر؟" "26مئى1989ء/اسلام آباد-" 4 "قد/ستاره؟" "5فـــ8ائج/جيمنائي-" 5 "بن بھائی/ آپ کانمبر؟" ميري ايك جھوني بنن ہے۔" 6 "د تعلیمی قابلیت؟" "گریجویٹ ہول"سوشیالوجی"اور"جر نکزم"میر 7 ووتعلق؟" "-نارووال-" READING

مَرْخُولِين دُالْجَسْتُ 26 فروري 2016 في

Regifon

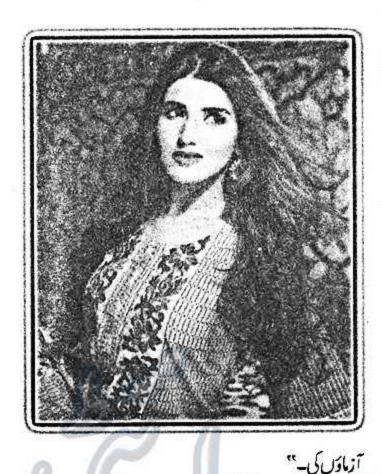

31 "وقت سے مہلے بچھ ملا؟" '' بالکل یہ جواتنی شہرت اور عزت مل رہی ہے اس کے لیے میں سوچتی ہوں کہ شاید ابھی میں اس کی مستحق نہیر تھی وہ مجھے میری او قات سے بڑھ کردے رہاہے۔" 32 "بينك مين اكاؤنث بي؟" " بالكل ب- الحدالله ... مريرسل ب جوائف نهين 33 "کس چیز کی شوقین ہیں؟" "میں شابنگ کی بہت زیادہ شوِ قین ہوں۔" 34 "بمس زندگی س طرح گزارنی جاہیے؟" " زندگی بهت بردی نعمت ہے اس کو جلنے کر تھنے میں سوج كرنگينوكركي برادسيس كرني چاہيے-" 35 "بييه خرچ کرتےوقت کياسو چٽي ہيں؟" ''سوچتی ہی تونہیں ہوں۔ یہی تومیرامسکہ ہے۔'' 36 "بهمي براونت گزارا؟" " بالكل خزارا... جب كراجي تھيٹر كرنے آئي تھی تو والدین ہے کہ دیا تھا کہ اب نآپ کو پچھ بن کے دکھاؤں 37 "بمترين تحفه؟"

'' نه یوچیس .... کام میں بھوک کا اندازہ نہیں ہو تا۔ مگر فارغ ہوں اور بھوک لگ جائے تو دماغ گھومنا شروع ہو جا یا 19 " دوستوں میں رہنا اچھا لگتا ہے یا رشتے داروں «شکرالحمدملله که رشتے دار بھی بہت ا<u>چھے</u> دوست ہیں اور دوست بھی بہت اچھے ہیں۔ دونوں کے ساتھ ہی انجوائے کرتی ہوں۔" 20 "د مس دن کا نظار رہتاہے؟" "جھٹی کے دین کا۔" 21 "شديد محصن ميس بھي جانے كودل جا ہتا ہے؟" "الیی جگه جمال نیچ<sub>ر</sub> ہو- بہاڑ ہوں یا سمندر ہو-" 22 "خوشی کااظهار کس طرح کرتی ہیں؟" "كانے كاكر.... اور ہلا گلامچاكر.." 23 ''انتاكي حد تك ضدى بين يا كم كم؟'' ووکم کم ... ہلکی پھلکی ضد تو ہوئی ہی چاہیے اور کچھ کرنے کی ضد ہوتی ہے۔" 24 "ملک میں کون می تبدیلی ضروری ہے؟" "ماری سوچ کی۔ 25 "وماغ كالمير كب كلومتاب؟" "جب کوئی جھوٹ بولٹاہے۔" 26 "دوناك آنامي؟" "جب مين غص مين بوتي مول-" 27 "مردول میں کیابات ہونی جاہیے؟" "انهیں دوسروں پر بھروسہ کرنا آنا چاہیے اور لائیلنی ہونی جاہیے۔" 28 "کوئی کڑ کا مسلسل گھورے تو؟" "تو پھر میں سنادی ہوں۔" 29 "گھر میں کس کے غصے سے ڈر لگتا ہے؟" "امال اباغصہ نہیں کرتے۔ مگر مجھے ان کی نارانھی سے 00 ''برائز باند مجھی آزمائے؟'' ''نہیں بھی نہیں مگر ساہے کہ نکلتے ہیں اس لیے ضرور

مَنْ حُولَيْن دُالْجَسْتُ 27 فروري 2016 يَكِ



'' جوتے 'کپڑے ' خاص طور پر جیولری اور جیولری میں انگوٹھیاں بہت پہندہیں۔'' 49 ''نصبحت جو بری لگتی ہے؟'' و قبقہہ ... جو نکہ ہمارے لوگوں نے ابھی تک میڈیا کی ابميت كونشليم نهيس كياتوسال مين أيك آده بنده الساضرور مل جا آہے جو میہ کہ تاہے کہ اس فیلڈ کو چھوڑ کرشادی کرلو کئے 50 ''اپنی زندگی کابھترین دور کھے کہیں گی؟'' " میرے خیال میں ہردور ہی اچھا ہو تاہے خواہ برا ہویا اچھا۔ ہردور اللہ کی آزمائش ہو تا ہے برابھی اور اچھا بھی " 51 "وتت كى پابندى كرتى ہيں؟" وکام کے معاطمے میں وقت کی بہت یا بند ہول۔" 52 "کن لوگول په "خرج کرنے کوول جاہتا ہے؟" "ابنوں پر 'اپنے دوستوں پر... خرچ کرکے بہت اچھا لگتا 53 ودكبايخ آب كوساتويس آسان برسمجها؟ "جب آپ کئی چیز کے لیے محنت کریں اور آپ کوداد اور حوصله افزائي ملے تومیں توپہلے رب کاشکر کرتی ہوں اور پھراپنے آپ کو ساتویں آسان پر سمجھتی ہوں۔" 54 "اپے کیے اپنی کمائی سے قیمتی چیز کیا خریدی؟" " میرے کیے قیمتی چیز میٹریل تو شیں ہوتا بلکہ 55 " کھانے کا مزہ کہاں آتا ہے۔ ٹیبل پہ 'چٹائی پریا اليخبذر؟" "مجھے زمین پہ بیٹھ کر کھانے کابہت مزہ آتا ہے۔" 56 "پنديده فود استريك؟" " لاہور کی فوڈ اسٹریٹ بہت پیند ہے۔ کیونکہ لاہور کے کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ 57 " ہاتھ سے کھاتا کھانے میں لذت ہے یا چھری كانغے يے؟"

"باتھ ہے کھانے کاتو مزہ ہی کچھ اور ہے۔" 58 "إنٹرنیٹ سے اور قیس بک سے دلچیسی؟" ''ہے گر کوئی خاص نہیں۔' 59 "ونياسے كيا ابوار ولينا جاہتى ہيں؟"

" دوسروں کا دل خوش کرنا میرے خیال ہے بهترین تحف 38 "موۋاچھاہوجا آہے؟" '' کئی ہاتیں ہیں جن ہے موڈ اچھا ہو جا تا ہے کسی خاص بات ہے موڈاچھانہیں ہو آ۔" 39 "زندگ كاسب مشكل كام؟" " نیند ہے بیدار ہونا۔ میں اٹھنے سے گھنٹہ پہلے کاالارم ۔۔ لگاتی ہوں ماکہ اپنے آپ کوبسترے اٹھانے کے لیے تیار کڑ 40 "مخلص كون موتين"

"كوئى بھى ہوسكتا ہے... بياتو آزمانے پر پتاجاتا ہے۔" 41 ووجهه مي كاون كهال كزارناا جها لكتاب؟ "گریہ۔۔۔" 42 مظباس س فتم کے پیندہیں؟"

"جو آرام ده بول-43 "الزكي ذبين موني جاسيه يا حسين؟" '' خوب صورت سے زیادہ خوب سیرت ہولی چاہیے۔ جو ساری زندگی کام آتی ہے۔" 44 وسكون ملتاہے؟" "کامے آگرائے کرے میں۔"

45 وو مس کے ایس ایم ایس کے جواب فورا "دی ہیں ؟ Experience ہو آ ہے۔

'' میں اس معاملے میں بہت ست ہوں' لگتا ہے فون میرے لیے نہیں بنا۔ کوئی ضروری کام ہویا کوئی پریشانی ہو تو فورا"جواب ديتي ہوں۔" 46 "فارغ او قات ميس کيا کيا کرتي ہيں؟"

" بهت کچھ کرتی ہوں۔ کوئی کتاب پڑھ کیتی ہوں۔ ميوزک من ليتي ہوں يا پھرني دي دمکيھ ليتي ہوں اور اپنے ادهورے کام بھی کرلیتی ہول۔'

47 ''اجانگ مهمان آجائیں تو؟'' '' تو آجائیں 'کوئی مسلہ نہیں ' مجھے مهمان اچھے لگتے

48 "کون سی چیز جمع کرنے کا شوق ہے؟"

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 28 فرورى 2016 يَخْدُ

READING Section



نمیں کرناچا سے 'کسی مقصد کے لیے کام کرناچا ہیں۔'' 72 ''لوگ ملتے ہیں تو کیا فرمائش کرتے ہیں؟'' "میم ایک سیلفی ہوجائے۔'' 73 ''ماں ناراض ہو تو کس طرح مناتی ہیں؟'' سب سے بڑی نعمت میرے ماں باپ ہیں اور ای بہت کوٹ ہیں 'انہیں ہنسادو تو وہ مان جاتی ہیں۔'' کوٹ ہیں 'انہیں ہنسادو تو وہ مان جاتی ہیں۔'' "مجھے تو ہوتی ہے مگروالدین کو شاید نہیں 'وہ کہتے ہیں کہ تمہی ہمارا ہیٹا ہو۔'' "ہاں اگر میری غلطی ہو تو۔'' "باں اگر میری غلطی ہو تو۔'' "مجھے لگنا ہے کہ میں دماغ کی شنتی ہوں 'مگرونیا کہتی ہے "مجھے لگنا ہے کہ میں دماغ کی شنتی ہوں 'مگرونیا کہتی ہے "مجھے لگنا ہے کہ میں دماغ کی شنتی ہوں 'مگرونیا کہتی ہے کہ تم دماغ سے کام نہیں لیتین دل کی بات سنتی ہو۔'' " ماں باپ نے ہمیشہ ایک بات سمجھائی کہ دنیا ہے اس لیے نہیں ڈرد کہ تم ایک عورت ہو۔ میں زندگی میں کامیاب ہوں گی تو عورت کو سکھاؤں گی کہ عورت مضبوط ہوتی ہے۔ جب چاہوں گی کہ دنیا میری طافت کو تسلیم کرے۔"

و "دلی کھانے پند ہیں یا بدلی؟"

" مجھے تجرات حاصل کرنے کا بہت شوق ہے تو ہر طرح
کے کھانے پند کرتی ہوں۔"

61 "سبزی خور ہیں یا گوشت خور؟"

دونوں ویسے سبزیاں زیادہ پند ہیں۔"

62 " نرم گوشہ کس میں ہو تاہے مرد میں یا عورت

میں؟" "دونوں،ی،وتے ہیں میرے خیال ہے۔" 63 ''کیڑے مکو ژول سے ڈر لگتا ہے؟" "بالکل جی...اڑنے والے لال بیگ سے ڈر لگتا ہے۔" 64 ''محبت اند ھی ہوتی ہے۔" ہنتے ہوئے۔ "جی محبت اند ھی ہوتی ہے۔" ہنتے ہوئے۔ 65 ''شادی میں کون سی رسم انجوائے کرتی ہیں؟" "مہندی کی' بہت مزہ آیا ہے۔"

امری میں کیش دیناجا ہے۔ 66 ''شادی میں کیش دیناجا سے یا تحفہ؟'' ''آپ دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔اگر آپ سمجھتے میں کہ ان کے لیے کیش بمترہ تو کیش دیں ورنہ تخفہ۔'' 67 ''کھانا اور ناشتہ کس کے ہاتھ کالیندہے؟'' ''گھریر ہوتی ہوں توامی کے ہاتھ کا۔'' 68 ''فون نمبر کتنی بار تبدیل کیا؟''

"نہیں کرتی۔ کئی سالوں ہے آیک ہی نمبرچلا آرہاہے۔" 69 "آپ کو فوبیا ہے؟" "بالکل ہے اور اپنی کسی قربی شخصیت کو کھونے کا ہے اپنیاروں کو کھونے ہے ڈرتی ہوں۔" 70 "کن چیزوں کے بغیر گھرسے نہیں نکلتی؟" "بیگ بحس میں دنیا جمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔" 71 "شہرت مسئلہ بنتی ہے؟"

" نہیں 'بلکہ دل خوش ہو آ ہے اور شرت کے لیے کام

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 29 فروري 2016 يَخْ





''ابساری دنیامین''امن "ہو جانا چاہیے۔'' 91 "كياچيز نشے كى حد تك پندے؟" "گرین نی کانشہ ہے <u>مجھے۔</u>" 92 ''قُولَى خواب جوبار بارد يمضى بين؟'' '' نیند والا خواب تو کوئی نہیں ہے مگر حقیقی دنیا کا ایک خواب ضرور ہے کہ دنیا میں کچھ چینج لاوں تو ان شاء اللہ ا يکننگ کي دنياميں ضرور چينج لاوَں گي۔" 93 و موما کلِ سروس آف ہو تو شنش ہوتی ہے؟" " ہر گزنہیں بلکہ وہ دن بہت سکون سے گزر تاہے۔" 94 ''فقیر کو تم سے کم کتنادی ہیں؟'' ''کوئی اللہ کے نام پر مانگے تو تنجوی نہیں کرتی۔'' 95 "كس ملك كے ليے سوچتى ہيں كم كاش بير حارا ہو تا؟'' «نهیں جی-جاراملک بہت اچھاہے۔" 96 ''کیالوگ وقت ضائع کرتے ہیں؟'' "بالكل كرتے ہيں۔ كوسى كرنے ميں۔" 97 ''ایک مفرعہ ہے منیزنیازی کا .... ہمیشہ در کردیتا ہوں؟ بھی ایساہوا؟<sup>\*</sup> " بے ساختہ قبقہہ.... ہمیشہ ایسا ہو پاہے۔ میں بائے سچر تھوڑی سیت انسان ہوں تواکٹراییا ہوجا باہے۔" 98 "شانِگ کے لیے پندیدہ جگہ؟" ''كوئى بىندىدە جگەنىس ب-جمال سے بچھاچھالگتاب اٹھالیتی ہوں۔" 99 "اجإنك چوٺ لگ جائے تو؟" 100 ''لائٹ چلی جائے کام کے دوران تو؟'' 101 "اگر آپ کی شیرت کوِزدال آجائے تو؟" " الله مالك ب- ليكن بير بهي نهيس سوچنا جا جيے كه شهرت کوزوال نهیس آھے گا۔"

77 ''بجيين کا کوئي تھملوناجو آج بھي محفوظ ہے؟'' «كهلونانهيں البيتہ جو ڈرا ئنگ بناتی تھی'وہ محفوظ ہیں۔" 78 "غصين كهانابينا جهوزا؟" "بهت بار 'غصے میں بھوک نہیں لگتی۔" 79 "غصين بهلالفظ؟" 80 "خدا کی حسین تخلیق؟" 81 "بَیْدُی سائیڈ ٹیبل پر کیا کیار کھتی ہیں؟" "میری بید کی سائیڈ نیبل په بهت تیمیلادا ہوماہے۔والث ایک نون.....ہر چز۔" 82 ''کھانے کی نیبل پہ کیا ہونا ضروری ہے؟" ''کچھ نہیں....بس کھانا اُچھا ہونا چ<u>ا ہیے</u>۔' 83 "محنت بييه ملتا ہيا قسمت ہے؟" "دونوں ہے۔" 84 "زندگی کببدلی؟" ... مرل بدلتی رہتی ہے۔" 85 ''کوئی گری نیندے اٹھادے تو؟'' " بہت برا لگتا ہے۔ جس دن میری چھٹی ہو اور اس دن اگر کمی نے بیہ جرات کی تو میں اس کا فتل بھی کر عتی ہوں<sup>ہو</sup>

تہقہ۔" 86 ''جھوٹ کب بولتی ہیں؟" ''جھوٹے جھوٹے سے 'مقصوم سے جھوٹ بولتی ہوں۔ بڑے جھوٹ نہیں بولتی کہ ڈرتی ہوں کہیں پکڑی نہ جاؤں۔" 87 ''کب فرایش محسوس کرتی ہیں؟"

87 ''کب فریش محسوس کرتی ہیں؟'' ''شام کے وقت۔'' 88 ''گھر آگر پہلی خواہش؟'' ''اپنابیڈ۔'' 89 ''کوئی وہم جو پریشان کر تاہے؟'' ''نہیں ایسا کوئی وہم نہیں ہے جو پریشان کرئے۔'' 90 ''دنیا کا کون سامشاراب حل ہو جانا چاہیے؟''



## مِنْ حُولِين دُالْخِيثُ 30 فروري 2016 يُخ



گردش ماہ و سال کی نیر تکیوں میں کئی راستوں سے گزرے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے 'لیکن قافلہ شوق رکے نہیں اپا۔

اس طوبل سفر میں ہماری مصنفین نے ہمارا بھر بورسائے دیا ان کی سوچ اور فکر کے رنگ لفظوں میں فرھلے توان میں زندگی کے ساتھ ساتھ شافتگی دل آویزی اور خوابوں کے دکش رنگ بھی شامل سے۔ انہوں نے اپنی تحریوں کے ذریعے مالا کھوں ساتھ شافتگی دل آویزی اور خوابوں کے دکش رنگ بھی شامل سے۔ انہوں نے اپنی تحریوں کے ذریعے مصنفین کو اپنی بچان کے دلوں میں امدید کے چراغ روش کے 'بی وجہ ہے کہ خواتین فار کئیں کے جزائے روش کے بی اس کے جزائے روش کے بی اور میں کے دریعے مصنفین کو اپنی بچان کے ساتھ ساتھ قار میں کی بے پایل محبت و تحسین ہمی ہی۔

وانجسٹ کے ذریعے مصنفین کو اپنی بچان کے ساتھ ساتھ قار میں کی بے پایل محبت و تحسین ہمی ہی۔

ونظری بات ہے ہم جن کو پیند کرتے ہیں 'جن سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے وطاکی ہم نے مصنفین کے لیے ایک سروے تر تیب رہا ہے ایک سروے تر تیب رہا ہے۔ جس کے سوالات میہ ہیں۔ اس کے ہم نے میں آپ کے علاوہ کی اور بس بھائی کو بھی کھنے کا شوق تھا؟

میں آپ کے علاوہ کی اور بس بھائی کو بھی کھنے کا شوق تھا؟

میں آپ کے علاوہ کی اور بس بھائی کو بھی کھنے کا شوق تھا؟

میں آپ کے علاوہ کی اور بس بھائی کو بھی کھنے کا شوق تھا؟

میں گوری کی کوئی ایس کہائی جے لکھ کر آپ کو اطمینان محس ہوا ہو؟ اب تک جو لکھا ہے 'اپنی کون می تحریر سوت ہو ہو باب تک جو لکھا ہے 'اپنی کون می تحریر سوت ہو ہیں۔

میں گوری کے علاوہ کی مصنفین کی تحریر سوت قور سے بر حقی ہیں؟۔

میں کوری کے بیاد کا کوئی شعریا اقتباس ہماری قار میں نے لیے لکھیں۔

میں کے اپنی کی کوئی ایس کہ میں نے ان کے سوالات کیا جو ابات و سید ہیں۔

میں کوری کے بیادہ کون مصنفین نے ان کے سوالات کیا جو ابات و سید ہیں۔

میں کوری کی میں میں نے اس کے سوالات کیا جو ابات و سید ہیں۔

میں کوری کی میں میں نے اس کے سوالات کیا جو ابات و سید ہیں۔

میں کوری کی میں نے کی سوئی ان کے سوالات کیا جو ابات و سید ہیں۔

میں کوری کی میں نے کی میں نے کو اس کے سوالات کیا ہو گوئی ہو گوئی ہو کی میں کیا گوئی شعریا قتباس ہماری قار میں کے کوئی ہو کی میں کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو گوئی ہو کی کوئی کی کوئی ہو کی کوئی ہو

میں بچھتاوا تھا جاتا ہے۔ یا پھرخوشی۔ کسی کے دل میں
کیک رہ جاتی ہے کہ سفر آسان تھا مگر وہ ہی سیح
راستوں کا تعین کرنے میں ناکام رہا۔ اور کسی کو صحیح
وقت پہ سیح فیصلے لینے کی خوشی ہوتی ہے۔ کہ اس نے
راستوں کو سمجھا۔ اوروں کے لیے راہ آسان کی اور
استوں کو سمجھا۔ اوروں کے لیے راہ آسان کی اور
این سفر کو اچھا بنا کر ہمیشہ کا اظمینان حاصل کر لیتے ہیں
وہ لوگ۔
خواتین ڈا بجسٹ کا قافلہ بھی منھی سی چند

حیا بخاری زندگی ہے،ی سفر کا نام۔ ہرروز کسی نہ کسی طرف کسی نہ کسی کو قدم بردھانا ہی پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ طے ہو تا یہ سفر جس قدر طویل گلتا ہے۔ وفت گزرنے پہ احساس اسی قدر شدید ہوتا ہے کہ سفر کیسے کٹ گیا۔ کتنی طویل ساعتوں کے کتنے ہی طویل سفر طے ہوگئے اور ہمیں وقت گزرنے کا حساس تک نہ ہوا۔ اور ہمیں وقت گزرنے کا حساس تک نہ ہوا۔ اور ہجریاتی رہ جاتا ہے تجزیہ۔ گزر تا وقت ۔ ہاتھ

مَنْ خُولِينَ دُالْجَتْ 31 فروري 2016 يَنْ





جنہوں نے اس خواب کی آبیاری میرے ذریع کردی۔ ای جب مخرسے میری بیشانی چومتے ہوئے مجھےان کاخواب پوراکرنے والی بھی کاعز از جھیتی ہیں تو سے میں لگتا ہے کہ زندگی اتن بے کار نہیں گزری۔ مقصد میرے ہاتھ میں ہے۔ اور بھن بھائیوں کو پہلے تو شوق نهیں تھا مکراب وہ بھی اس طرف راغب ہورہے ہیں۔ خصوصا میری بری بہن ان کواب جنون ساہے که کاش بھی ان کی کمانی بھی ان رسالوں کی زینت بن

2۔ خاندان والے چونکہ باقاعدگی سے ڈانجسٹ ر متے ہیں۔ تومیری کمانیاں بھی جلد ہی ان کی نظر میں آئی تھیں۔ بلکہ میری پہلی کہانی شائع ہوتے ہی نا صرف میرے خاندان بلکہ میرے گاؤں کے لوگوں نے مبارک باد دی۔ اور اس وقت میں واقعی جیران رہ گئی تھی۔ہارا گاؤں اوب کے لحاظ سے خاصا زر خیزے مگر صرف شعراء ہی تھے یہاں۔ تب ہی جرب افسانہ نگاری کا پتا چلا تونہ صرف سب نے سراہا بلکہ داد بھی دی۔ویسے میری کمانیاں سبسے زیادہ میری ای اور میرے شوہر بردھتے ہیں۔ اور چھنے سے بھی پہلے پڑھتے

ہیں اور بھی بھی زبردستی ایڈیٹنگ بھی کرالیتے ہیں۔(کھ بلو ایڈیٹرجو ہوئے) اور ان کی بات مجھے ہر حِال میں ماننا بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جاہے میں کتناہی لکھ لوں۔ یوسٹ کراناتوان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ 3۔ ایسی ٹمانیاں ہوتی ہیں بعض دفیعہ جو آپ خاص خود پر کسی کے لیے یا کسی سے کہنے پر لکھتے ہو۔ اور ایسی کمانیوں کے بارے میں پھر آپ حساس بھی بہت ہوتے ہو کہ کیا وہ یہ پڑھ کرخوش بھی ہوگایا نہیں۔ مطیر مطمئن ہو گایا؟ تب ہی ایسی دو کمانیاں" آگھی کرب مرا مسلسل "اوِر" آدم کی جنت ِ"لکھ کرمیں جس قدر نے چین رہی تھی۔ اسی قدر شائع ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اطمینانِ بھی بخشاتھا۔ کیونکہ جن لوگوں نے بیہ کہانیاں مجھے سنائی تھیں انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ

مشعلیں لے کر سفریہ نکلا اور آج کتنی ہی شمعیں جلائے کس قدر طویل سفر کتنی آسانی آور مسلسل بهتری کے ساتھ طے تیا کہ کتنے ہی لوگوں کے لیے نئ راہیں کھول دیں۔ کتنے ہی لوگوں کو جینے کا سِب دیا۔ اور مکتنے ہی دلوں کو دھڑنے کا ڈھٹک کیہ زندگی صرف اپی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس پہ آپ کے اردگر دسب ہی

بنے والوں کا بھی حق ہو تاہے۔ 1۔ انسان کو یوں تو بہترین نعتیں اور رحمتیں عطا کی 1۔ انسان کو یوں تو بہترین نعتیں اور رحمتیں عطا کی کئیں۔ تگرمیرے نزدیک سب سے بہترین انعام فلم اور کتاب ہے۔دو سروں کو پڑھنا جس قدر انو کھا اور اچھو تا احساس ہے۔ خود کو اور اپنے زاتی تجمات کو لفظوں کا رنگ دے کر کمانیوں اور تظموں کی صورت میں ڈھال کر قلم ہے کتاب کے اوراق کی زینت بنانا اس ہے کہیں زیادہ حسین اور ٹرکطف۔اتنالطف'اتنی لذت اور کسی چیز کو تلاش کرنے میں نہیں جو خود کو كھوجنے اور خود كو مجھنے ميں ہے۔ بچھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ کب میں نے پہلی

باردل پر لفظوں کی دستک محسوس کی۔ مجھے توجب ہے یاد آیا ہے ہی آیا ہے کہ تعلیم کے علاوہ اگر میراونت گزر ما تو صرف ڈائری پر لکھنے یا کتابیں پڑھنے میں۔ اس کا مطلب ہیے نہیں کہ میرے اور کوئی مشاغل نہ تھے۔ میں بہت ہی ایکٹیو لا نف گزارنے یہ یقین ر کھتی ہوں۔ لیکن جوونت کتاب اور قلم نے کیا۔ اتنا زیادہ وفت میں اور کسی دوسری چیز کو نہ دے سکی۔ ہارے خاندان میں کوئی رائٹر نہیں تھا مگرایک دور کے ماموں ہیں جو پشتو زبان میں صرف شاعری کرتے ہیں۔ تب ہی سب خاندان والوں کی لیمی دعا ہوتی تھی کہ گاش کوئی ایسا ہو ہارے خاندان سے بھی۔جوان رسالول (جوان کے گھر کا ایک اہم ترین حصہ ہیں) میں ایک لکھاری کی حیثیت سے بہجانا جائے۔ میری اِمی کاتو سہ خواب تھا۔جو بحیبن سے ہی وہ ہر بچے کو تھاتی رہیں۔ اور میں اس خدائے بزرگ و برتر کی ممنون ہوں کہ

مَنْ خُولِتِن دُانجَتْ 32 فروري 2016 يَنْ



## نبیلہ رمضان

بلاشبه اداره خواتنن أيك بهت برا بليث فارم ہے جو نه صرف گوہر نایاب تلاشنے میں ماہرہے بلکہ ان کو مزید ' پُائش ''کُر کے عقیق بنانے کا کام بھی سرانجام دیتا ہے۔اب آتے ہیں سوالوں کی طرف۔ 1- اپنی قبلی میں میں فرد واحد ہوں جس نے قلم الھایائے اور آب اس کوشش میں ہوں کہ اس کاحق ادا ترسکوں۔ لکھنے کی یہ صلاحیت گاڈ گفیلہ (خداداد) ہے۔ گھر کاماحول اولی تفاجس نے ذہرن پر فکر پر مثبت اثر كيا- كمريس ميرب علاوه نديو لسي كوللهن كا شوق ہوااور نہ ہی کسی نے ایسی کو حشش کی۔ 2۔ جی ہاں بالکل پڑھتے ہیں۔ غلطیوں کی نشان وہی بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افرائی بھی۔ جیساکہ ''ممرگ وفا"کےبارے میں میرے فیجرنے کماکہ ودکمیں کمیں آپنے بہت جلدی میں بات مکمل کردی اور ضروری معلومات بھی حذف کر کئیں۔ ان كى بات بالكل درست تھى كيونكمه أيك توميں ایگزامزمیں مصروف تھی اور دوسرا ناولٹ کے کم از کم

بہنوں کے لیے خوشخبری خواتین ڈائجسٹ کے نادلوں پر کا بھی میں اور کا بھی کے نادلوں پر کا بھی کے نادلوں پر کا بھی کے دور کا بھی کے دور کا بھی کہندہ ممران ڈائجسٹ مکتبہ ممران ڈائجسٹ میں پردستیاب ہے 37 ۔ اردوبازار، کراچی پردستیاب ہے

"حیا! آپ کی کمانی پڑھ ترمجھے میرے نقصان کا ندازہ مزید اچھی طرح ہوگیا ہے۔" (آگھی کرب مسلسل کا شاہ ویز)

4۔ بیجھے شازیہ چوہدری اور اشفاق احمہ صاحب بہت
پند ہیں۔ شازیہ چوہدری کے لیے بہت می دعائیں
اب بھی لبوں پر مجلتی رہتی ہیں۔ آج کل سائرہ رضا اور
تنزیلہ ریاض۔ تنزیلہ آلی کے عہد الست نے تو مجھے
قبط وار ناول ماہوار پڑھنے پر بھی مجبور کردیا۔ورنہ قبط
وار میں ہمیشہ ایک ساتھ مکمل کرکے ہی پڑھتی ہوں۔
اس کے علاوہ کنیز نبوی کا سندھی اسٹا کل بھی مجھے ہے
مارین سے۔

عدب ندہ۔ 5۔ اشفاق احمد کا لکھا ہوا ایک ایک حرف مجھے بے حدب ندہ۔ ان کی تحریوں میں زندگی کی سچائیاں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ یوں کہ کوئی ٹھو کر کھائے بنا ہی بندہ بہت کچھ سکھ سکتا ہے۔ تجربہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان ہی کی کتاب زاویہ سے چندلا سنیں۔

''دنیابت انجھی ہے۔ جب ہم اس پر ننگ نظری کی نظرڈالتے ہیں توبہ ہمیں ننگ نظرد کھائی دی ہے۔ جب ہم اس پر کمینگی سے نظردوڑاتے ہیں۔ توبہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے۔ جب اسے خود غرضی سے رکھتے ہیں توبہ خود غرض ہوجاتی ہے۔ لیکن جب ہم

اس رکھلے ول 'روش آنکھ اور محبت بھری نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھراسی دنیا میں کیسے پیارے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔" اور واقعی میں نے آزمایا ہے۔ کہ جیسا ہم سوچتے

ہیں۔وییاہی ہمیاتے ہیں۔ آخر میں سب بہنوں کے لیے ایک جھوٹی میات کہ زندگی کا ہرامتحان آسان ہے آگر آپ کے پاس یقین کی دولت ہے۔ بقین کی دولت ہے۔

مصح د ہونے کا کیانا امیدی 8. کر بہت وسیع میرے لیمین کا احاطہ ہے۔

مَنْ حُولِين دُالْجَبُ عُلْ 33 فروري 2016 في الم





"نربندر نارتھ چکرورتی"کا مجموعہ کلام"النگوراجا"دل و دماغ پر نقش ہے اور اب توباد تک نہیں کہ کتی بار پڑھ چکی ہوں۔ قاسم بن سلیم کی سوائح عمری جے سرہنری شارب نے " the Arrarrins " میں سمیٹا ہے۔ایک اعلایایہ کاقصہ ہے۔اس کا ترجمہ با آسانی مارکے میں دستیاب ہے۔ میرے خیال میں اسلامی ناریخ اس کے بغیرنا مکمل ہے۔ بید تو ناممکن ہے کہ میں را کنڑز کی بات کرتے ہوئے و ذاتہ میں سے اس دی میں دا کا ترجہ کی ہوا ہیں

قدم به قدم چلول کی۔

5 د تیامت کے دن اللہ کے قریب تروہی ہوگاجس
نے بھوک اور پہاس برداشت کی ہوگ ۔ للذاعقل مند
آدی کا کام بیہ ہے کہ وہ فاقہ کر کے انسانی خواہشات کو
کاٹ دے۔ یہ اللہ کے دشمن شیطان پر ایک قبر ہے
اور شہوت نفسانی خواہشات اور کھائے ہنے کی کثرت
ہی شیطان کے ہتھیار ہیں۔ ابن آدم کے لیے شدید تر
ہلاکت بھی ہے کہ وہ بیٹ کی خواہشات میں لگار ہے۔
ہلاکت بھی ہے کہ وہ بیٹ کی خواہشات میں لگار ہے۔
ہمارت بادشاہوں کو غلام اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا آ

مع (مكاشفته القلوب)

\*

دس اوراق ایسے تھے جنہیں لکھنے کے بعد محسوس ہوا
کہ بلاوجہ کی طوالت ہے تو میں نے انہیں حذف
کردیا۔ ان دس اوراق میں 'سون جاہ تو'کی وجہ ہے
عبید اورام ہانی کا جھٹڑا اور ڈوگون کے ساتھ ایک قبیلے کی
لڑائی کی تفصیل تھی۔ پبلنس ہونے کے بعد فیس بک
پر کمنٹس پڑھے تو کم و بیش سب نے بھی کما تھا کہ
لافنگی می رہ گئی ہے۔ ناولٹ کے پیجز کم تھے اور یہ کہ
اس ناولٹ کو قسط وار ہونا چاہیے تھا۔
اس ناولٹ کو قسط وار ہونا چاہیے تھا۔

اب ''او ہار'' لکھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھ رہی ہوں۔ بھی وجہ ہے کہ اسے دوا قساط میں سمیٹنا مشکل لگ رہا ہے۔ بلاوجہ کی لفاظی مجھے بلاوجہ کے تردو میں مبتلا کردی ہے۔ لکھتے ہوئے سہی کوشش ہوتی ہے کہ ٹودی پوائنٹ لکھوں۔

3۔ سوال نامہ ہاتھ میں بگڑ کے میں کافی در یہی سوچتی رہی کہ اس سوال کاجواب کیا لکھوں۔ ابھی تو میں نے

لکھنے کا آغاز ہی کیا ہے۔ میرے خیال میں زمانہ طالب علمی میں لکھنا ایک مشکل امرہے یا پھریہ کجی مجھ میں ہے کہ میں تعلیم کے ساتھ کوئی شوق رواں رکھنے سے قاصر ہوں۔ اگر ایم فل کا سودا سرمیں نہ سا گیا تو ہت صال اس بنا نے کہ ذیبا میں میں نہ سا گیا تو ہت

جلداس زمانے کو خیر باد کمہ دینا ہے۔ اگر میں لکھنے کا آغاز تعلیم عمل کرنے کے بعد کرتی تو یقینا "اس سے بہت اچھا اور بہتر لکھتی۔ تعلیم ہی ایک وجہ ہے کہ ابھی تک میں نے بہت کم لکھا ہے اور بہت مختصر لکھا ہے۔ بہت مختصر لکھا ہے۔ 4۔ جمال تک ابنی تحریر کی پہندیدگی کا سوال ہے تو

4 جہاں تک اپنی تحریر کی پندیدگی کا سوال ہے تو رب تعالیٰ کی شکر گزار ہوں مگر مکمل طور پر مطمئن ہمیں ہوں اور مزید بہتری کے لیے کوشاں ہوں۔
میں نے مکئی ادب بہت کم پڑھا ہے مگر جو پڑھا ہے وہ ذبمن پر نقش ہے۔ صدیق سالک کی ایک لاجواب "تھنیف ہمہ یاراں دو زخ" ایک شاہکار ہے۔
میں کھر جوشی ہندی ادب میں ایک بڑھا ہیں۔ ان کی میں کہانیوں کا مجموعہ ''ڈا نگری والے ''اپنی اٹھارویں ہندی کہانیوں کا مجموعہ ''ڈا نگری والے ''اپنی اٹھارویں ہمانیوں کا مجموعہ ''ڈا نگری والے ''اپنی اٹھارویں

Seeffon

## أتمنه رباض



قلعہ فلک بوس کا آسیب آبوشمنی...ایک بھٹکتی روح جس کے اسرارے کوئی واقف نہیں ہے۔ معاونیہ فلک بوس آیا ہے تواہے وسامیہ کی ڈائری ملتی ہے۔

فلک ہوں میں وسامہ انتی ہیوی آئے گت کے ساتھ رہتا ہے۔وسامہ بہت اچھا اور ذہین مصنف ہے۔وہ باو قار اور وہیں مصنف ہے۔وہ باو قار اور وہیں میں وسامہ انتی ہیوی آئے گت کے ساتھ رہتا ہے۔وسامہ بہت اچھا اور ذہین مصنف ہے۔وہ باری ورجہ وہ مخصوت کا مالک ہے لئین ایک ٹانگ ہے معذور ہے۔وہ غیر معمولی حساس ہے۔اسے قلعہ فلک ہوں ہی زاد بھائی ہے' آئے گت اور وسامہ کا بھو پھی زاد بھائی ہے' آئے گت اور وسامہ 'معاویہ کو نقش کرتے ہیں کہ قلعہ فلک میں آبوشمنسی کی روح ہے لیکن معاویہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے' اسے اس بات پریقین نہیں آنا۔

کمانی کادو سراٹریک جمال تین بھائی جوائنٹ فیملی سٹم کے تحت رہتے ہیں۔ اسان کا دو سراٹریک جمال تین بھائی جوائنٹ فیملی سٹم کے تحت رہتے ہیں۔

صابراحد سب ہے بوے بھائی ہیں۔صابراحمد کی بیوی صاحت تائی جان ہیں اور تین بیجے' رامین' کیف اور فیہمیانیہ ۔۔رامین کی شادی ہوچکی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملائیشا میں ہے۔

ہیں۔رامین کی شادی ہو چک ہے۔ وہ آپنے شوہر کے ساتھ ملا پیشیا میں ہے۔ شفیق احمہ کی بیوی فضیلہ پیچی ہیں۔ مالی لحاظ ہے وہ سب سے مشحکم ہیں۔ شفیق احمہ نے ان سے پیند کی شادی کی تھی۔ دو بیٹیاں صیام اور منہا ہیں اور دو بیٹے شاہجمال اور شاہ میرہیں۔ بڑے بیٹے شاہ جمال عرف مٹھو بھائی کا دماغ چھوٹارہ گیا

Downloaded From Paksociety com

باسط احمد تیسرے بھیائی کا انتقال کا ہوچکا ہے۔ان کی بیوی روشن ای اور دوبیٹیاں خوش نصیب اور ماہ نور ہیں۔۔خوش نصیب کوسب منحوس سمجھتے ہیں 'جس کی وجہ سے وہ تنگ مزاج ہو گئی ہے۔ خوش نصیب کی نانی بھی ان کے ساتھ رہتی ہں۔خوش نصیب کو دونوں چیآؤں ہے شکایت ہے کہ انہوں نے ان کاحق نہیں دیا ہے۔ کھر کاسب ہے خراب حصہ ان کے پاس ہے۔صباحث تائی جان اور روش ای خالہ زاد مہنیں ہیں۔صباحت تائی جان کے چھوٹے بھائی عرفات ماموں جو بہت نرم گفتار اور دل موہ لینے والی شخصیت کے مالک ہیں۔انہوں نے شادی نہیں گی۔وہ کیف کے ماموں ہوئے کے ساتھ میں مرب

کمانی کا تیبراڑیک منفرااور میمی ہیں۔منفراا مریکہ میں پڑھنے آئی ہے۔ہاشل میں رہتی ہے۔ زیر زمین ٹرین میں ان کی ملا قات معادیہ ہے ہوتی ہے۔ منفرا کی نظریں معادیہ ہے ملتی ہیں تواہے وہ بہت عجیب سالکتا ہے۔اس کی آئھوں میں

عجیب ی سفا کی اور بے حسی ہے۔منفرا چونک می جاتی ہے۔

## دۇسرى قىللاك

کا تک کی دھندنے بشام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔اونچے قد آور درخت تن کر 'کیکن ایسے ساکتِ کھڑے تھے جیسے گہری نیند میں ہوں۔ بھی بھی ہوا کا کوئی جھونکا آتا اور بہاڑے سینے پرسانپ کی طرح بل دربل بچھی ہوئی بگذند اوں کر گربہ پائی سے چلتا خودروجنگلی گھاس میں تحلیل ہوجا آ۔ تووہ بگذیڈیاں جن پر ہوا کا جھو نکا بھی رات کا حرام کرتے ہوئے احتیاط سے چلتا تھا 'ان ہی بگڈنڈیوں پر ایک وجود خونے کے احساس سے بدحال دوڑ تا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس کے مانتھے سے خون بہہ رہاتھا۔ سنہرے لبادے ہے بنی تھڑی کواس نے سینے سے نگار کھا تھا اور اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے کوئی اس کے تعاقب میں ہو۔ گو کہ اس کا چھرپراً بدن جوانی کی حکایت سنا تا تھا ،لیکن خوف سے بو جھل آٹکھیں بتاتی تھی کہ خوابناک زندگی کا ہرخواب

## Downloaded From Paksociety.com

یں ہے۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا' نیچے بہت دور'وادی دھند کے باعث اس کی بصارت ہے او جھل ہو چکی تھی۔ پھراس نے پیچھے دیکھا۔اس سے بہت دور قلعہ فلک بوس اپنے پورے طمطراق سے سراٹھائے کھڑا تھا۔ آراکٹی قیمقمبے جن سے پوری عمارت کو دلمن کی طرح سجایا گیا تھا ابھی بجھائے نہیں گئے تھے 'لیکن سٹاٹا پوری عمارت کو

منعا"ا یک حقیقِت اس کے سرپر قیامت بن کرٹوئی بوہ جتنی دِیر سے بِھاگ رہی تھی اب یک ایسے قلعہ فلک بوس کی صدودے مکمل طور پر با ہرنگل جانا جا ہیے تھا 'لیکن بھا گتے بھا گتے ان ہی راستوں پر آگئی تھی جن کواس یے بھائتے ہوئے قدموں نے کچھ در پہلے عبور کیا تھا۔اور بیہ تیسری بار ہوا تھا۔ کس قدراحق تھی وہ۔جوسوچ رہی تھی کہ قلعہ فلک بوس سے دور چلی جائے گ۔جس عمارت کے اسرار نے بوری وادی کواپنی لیبیٹ میں لے رکھاتھا' اس عمارت میں زندگی بیدار ہوجانے کے باوجودرات کے اس پہراس کی حدود سے نکلنا آبیان نہیں تھا۔ اپنے ہے وِ تونی کا حساس ہوتے ہی خوف کی شدید ترین امراس کی ریڑھ کی بڑی میں دوِ ژگئے۔ ذرا سادھیان بٹااور وہ منہ کے بلِ گری۔لبول سے کراہ بر آمد ہوئی 'لیکن بہا رہوں کے بیٹائے میں آوازیں کو بجی ہیں بیواس نے تکلیف کی شدت کے باوجود آواز کو دبالیا۔ ہاتھوں میں دبوچی ہوئی سنہری کٹرئن چھوٹ کردور جاگری تھی۔اس ہے پہلے کہ وہ لیک کرانی قیمتی متاع اٹھاتی 'قلعیہ فلک ہوس سے پرے کمیں دور کسی جنگلی بھیڑیے لیے رونا شروع کیاأور سنائے اور دھند کے بروے میں شگاف پڑ گیا۔ ے ور دھندے پر دے یں مرہ ک پڑتیا۔ ای دفت درخت کی ادٹ سے ایک اور سامیہ بر تمد ہوا۔اسے دیکھ کراڑ کی کی آئکھوں میں ہراس پھیل گیا 'لیکن اس ہے پہلے کیدوہ ایک جھی لفظ زبان ہے نکال یاتی سمائے نے اپنی اوٹ سے ہاتھے یا ہر زکال کربلند کیا۔ ہاتھ میں تیز دھار خخرتھا۔ قلعہ فلک بوس کے آرائشی قمقموں کی ایک لمر خنجر کی دھار سے نگرائی۔ خنجر ہوا میں لہرایا اور اوک کے عین دل کے مقام پر گز گیا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چنج نکل کربشام کے سنانے کو چیرتی جلی گئی۔ سے عین دل کے مقام پر گز گیا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چنج نکل کربشام کے سنانے کو چیرتی جلی گئی۔ عینِ ای وقت جب بشام اس بیخ سے لرزرہا تھا 'تھیک اسی وفت 'قلعہ فلک بوس کی آرا نشی بتیاں بیشہ کے لیے

" آپ کیف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟"ناراضی سے یو چھا۔ ''کیا منتمجھاوُل؟''عرِفات جیرانِ ہوئے۔ "مین که مجھے بر تمیزی نہ کیا کرے۔" ٹھنک کر کما گیا۔

> عرفات مزید جران ہوئے۔"اسنے کب بد تمیزی کی؟" "ابھی ابھی۔ آپ کے سامنے۔۔" دو تنهیں چڑا رہا تھاوہ۔"رسان سے بولے۔

"بال توالك بن بات ہے۔"اس نے فورا" كما- "بير"انا بھى توبد تميزى بى موتى ہے۔" «تتهیس خوامخواه بی کیف سے شکایت رہتی ہے۔ وربنہ وہ تواننا اچھا بچہ ہے کہ روتے ہوئے کو ہنسا دے۔" انہیں کیف سے بہت پیار تھااور یہ پیار اس وقت ان کے بہج سے جھلک رہاتھا۔خوش نصیب بدمزہ ہوگئی۔ ''ہنساتوجو کربھی دیتا ہے۔اس میں کیا کمال کی بات ہے۔'' بروبرطاتی آگے بردھی اور گھڑی کھول دی۔ کمرے میں

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 38 فرورى 2016 يَن





داخل موں توداہنے ہاتھ پر بلنگ بچھاتھا۔

دوسری طرف کتابوں کی الماریاں اور اسٹڈی ٹیبل۔سامنے ایک پر انی طرز کی دوپٹ والی کھڑی ہو اس جو یلی نما مکان کے مرکز میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کے پورشنو مکان کے مرکز میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کے پورشنو مکان کے مرکز میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کے پورشنو کہ دکھائی دیے تھے اور ایس ہی کئی کھڑکیاں دروازے سب ہی کے پورشنو میں تھیں۔ کیف کوجب کوئی کام ہو تاتوائی کھڑکی سے خوش نصیب چڑجاتی کھڑکی سے خوش نصیب چڑجاتی تھی گھڑکی سے خوش نصیب کی چڑچڑا ہوئے۔
میں کھڑکی استے بہت سے سالوں میں کیف کی عادت بدلی نہ خوش نصیب کی چڑچڑا ہوئے۔
میانئل سیدھ میں تھوڑا سابا میں طرف دیکھو تو خوش نصیب کا پورشن تھا اور جوبقول خوش نصیب اگر روشن ای کا سکی دیا ہوئی ہوئی اس میں باروش نے اس میں بیانئل سیدھ میں تھوڑا سابا میں طرف دیکھو تو خوش نصیب کا بورشن تھا اور جوبقول خوش نصیب اگر روشن ای

ہائٹ سیدھ میں تھوڑا سابا میں طرف دیھو توخوش تھیب کا پورش تھااور جوبقول خوش تھیب اگر روش امی کا سگھڑاپا اور نفاست پہندی کا ساتھ نہ ہو یا تو اب تک موہنجودا ژو کے کھنڈرات سے مشاہمہ لگنا شروع ہو چکا ہو تا۔

۔ تو بیہ کھڑی خوش نصیب کی پندیدہ جگہ تھی۔وہ ہمیشہ عرفات ماموں کے کمرے میں آتی اور کھڑی کھول کر کھڑی وجاتی۔

اب بھی اس نے بھی کیا۔ کیف کے باہر جاتے ہی استحقاق سے آگے بردھی اور کھڑی کے پٹ واکر دیے۔ نیچے فضل منزل کا احاطبہ تقایہ کھلا اور خالی ہو کر بھی پُررونق۔

شام کا آسان کھلا کھلا اور پر بہار دکھائی دیتا تھا جبکہ ینچے احاطے کے فرش کی سرخ اینٹیں دھل دھلا کر تکھری تھری ہی لگ رہی تھیں۔

ص معیر سے میں ہے۔ خوش نصیب نے سب کے پورشنز میں ایک اُوتی پڑتی نظرڈالی اور گردن موڈ کرعرفات ماموں کو دیکھا۔ ''آپ کوبتا ہے جھے آپ کی ہیہ کھڑکی کنٹی انچھی لگتی ہے؟''اس کے انداز میں دبادیا ساجوش تھا۔ عرفات اپنی مطلوبہ کتاب نکال کرواپس ایزی چیئر پر بیٹھ چکے تھے چشمہ لگائے 'کتاب ہاتھ میں پکڑے 'مربر پر

اس سوال پر رخ میزی طرف موڑتے ہوئے ایک نظراہے دیکھااور بولے۔ "بہت اچھی طرح ہے۔۔ "سنجیدگ ہے بولے۔"اور اس کی دجہ صرف بیہے کہ تم اس کھڑی ہے سب کے گھرول میں نظرر کھ سکتی ہو۔۔ ہے تا میں بات؟"

خوش نصیب نے بے ساختہ زبان دانتوں تلے دبائی۔اسے ہمیشہ لگیا تھا جواس کے دل میں ہے وہ کوئی جان نہیں سکتا۔وہ خود کواپیائی ہوشیار 'چالاک' زبین اور پتا نہیں کیا گیا سمجھتی تھی 'لکین ساری ہوشیاری اور زہانت عرفات ماموں اور کیف کے سامنے دھری کی دھری رہ جاتی۔ عرفات ماموں تو پھر بھی نرم کیجے میں اپنے مخصوص مربرانداز میں اس کے ارادوں کی نشاندہ می کرتے تھے۔ وہ کیف کابچہ تو ایسے ناک کروار کرنا کہ خوش نصیب دنوں سلگتی رہتی۔

"اب الی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ "منہ کے ذاہ یے بگاڑتی ہوئی وہ پانگ پر بیٹھ گئے۔" اسی بھی لگتی ہیں مجھے یہ گؤکیاں۔۔۔اور دروازے۔۔ ایسے جیسے کوئی پر انے زمانے کی فینٹسسی ہو۔" عرفات نے جواب نہیں دیا۔ خامو خی ہے کتاب کے صفح پلٹتے رہے۔ خوش نصیب کے دل میں چور تھا سوچیکے چیکے انہیں ٹولتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے حماب سے سب تو ڈانٹ چکے "بس عرفات ماموں ہی باقی رہ گئے تھے خوش نصیب چاہتی تھی وہ بھی ایک بار اسے سالیں تاکہ اس کے دل سے بوجھ تو بچھے کم ہو۔ ظاہر ہے ان کے سامنے تو کھل کر بولا جا سکتا تھا۔ دل کی بھڑاس نکا لنے کے لیے یہ بھی ایک

مِنْ حُولِين دُالْجَبُ عُلْ 39 فُرُورِي 2016 يَلِيْ



اچھابلکہ بمترین بلیٹ فارم تھا۔ ''آپیِ مجھے ڈانٹیں گے نہیں؟''بالاً خراس نے کہا ''بہلے بھی ڈانٹا ہے؟''انہوں نے بنااس کی طرف دیکھے بوجھا۔ «منیں۔۔ڈانٹاتو نہیں ہے۔"وہ جھینپ سی گئی۔ '' د شمجھائیں گے تو ضرور۔۔'' نروٹھے بن سے بولی۔''میں جانتی ہوں۔۔سب کی طرح آپ کو بھی کہی لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں اور صباحت تائی جان تو آپ کی بمن بھی ہیں۔وہ بھی سگی والی۔'' ''سوال بیہ نہیں کہ سب کو کیا لگتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ تم خود کو کیا سمجھتی ہو۔''اب وہ بھی اسکول ٹیج کی طرح شروع ہوئے۔ ''مجھے تو یمی لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔''گردن اکڑا کربولی۔''اور آپ سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے ۔ '''عام کا ایک تاریا ہے۔'' جو کھے بھی سارے خاندان والوں نے ہمارے ساتھ مل کر کیا 'وہ آپ کے سامنے ہی توہو یارہا ہے۔' ''بس کردوخوش نصیب!نکلِ آوَاس خود ترس ہے...''انہوں نے نری ہے کہا۔ ''تنہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں کو تمہارا جائز حق نہیں دیا گیا۔ اپنی دنیا ہے با ہرنکلوا ور باقی دنیا میں جھانک کردیکھو۔انسانوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ تم بن کرہی دنگ رہ جاؤگی۔اس پر بھی کمال یہ ہے کہ وہ شکایت کا حرف زبان تک نہیں لاتے۔" وہ سالس لینے کے لیے لمحہ بھرر کے۔خوش نفیب کودوبارہ سے اسٹارٹ لینے کے لیے اتنا ہی وقت کافی ہو تا تھا۔ جانی گئی گاڑی کی طرح فورا ''چوشھے گئیر میں چل پڑی۔ "كولى ولى بول كے وہ سب ہم سے تو شيس ہو تا اتنا در كرر-" ''نھیک ہے۔جیسے تمہاری مرضی۔''عِرفات نے سرہی جھنگ دیا۔اسے سمجھانا فضول تھا۔ ''اسے فکر ہوئی۔ ''تاراض نہیں ہورہا'کیکن تمہارے ساتھ سرکھیانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہی کہتاہے کیف۔'' خوش نصیب کے کان فورا ''کھڑیے ہوئے۔''کیا کہتاہے کیف؟'' وں بیب سیس از میں ہوائے۔ عرفات کواحساس ہواائے بینادفتر کھول کربیٹھ جائے گی توبات سمیٹ کربولے۔ ''ارے کچھ نہیں کہتا'لیکن تنہیں ذراسی بات کے لیے آباسے اتنی پر تمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔اس لیے نہیں کہ رہا کہ میری بمن ہیں۔اس لیے کمہ رہا ہوں ۔ کہ تنہاری بزرگ ہیں' بزرگوں کا اخترام کروگی تو زندگی میں کامیاب رہوگ۔ ''صباحیت تائی جان اور فضیله چی مجھے ڈائن' چڑیل' کالی بلی' **پرچھل** پیری اور پتا نہیں کیا کیا کہتی ہیں۔''وہ ز روہائسی ہو گئی۔ ''' '' ہو۔۔'؟ نہیں نا۔۔ تواگنور کردیا کروان کی باتوں کو۔۔ کسی کے پچھ کہنے سے تم ویسی بن تو نہیں جاؤگی نا خوش نصیب!"انہوں نے رسان سے کما پھرموضوع بدل دیا۔وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ''احِھاچھوڑو…بیبات نہیں کرتے'کوئی اوربات کرتے ہیں۔'' ''اور کون ی بات؟''اس نے آنکھیں رگز کر یو چھا۔ ''آگے کیاارادہ ہے؟ تم نے کہاتھاماسٹرز کروگی؟انڈ میشن کبسے شروع ہورہے ہیں؟'' ''کون سی یونیور شی 'کہاں کاایڈ میشن…''دل پھر بھر آیا۔''اکیڈی میں دوجاراسٹوڈ نئس آگئے ہوتے توایڈ میشن READING خواش ڈاکٹٹ 40 فروری 2016 Regifon

کی فیس بھی جمج ہوجائی روش ای تو پہلے ہی کہ چی ہیں ۴ خراجات بہت ہیں ۴ ٹیر میش کا سوچنا بھی مت۔ "
دنییں بھی مل جائے گی۔ تم فارم منگوالو۔ "انہوں نے آہتی ہے کہا۔ اس بات کا مطلب خوش نصیب بخولی جانی تھی سوید دلی ہے ہوئی۔

در ہے دیں عرفات ماموں! میں پرائیویٹ پڑھ لوں گی۔ آپ ہے بینے لینے کے لیے روش ای بھی راضی نہیں ہوں گی۔ "

ہوں گی۔ " مفارم منگواؤ۔ تہماری ای ہے میں خود بات کرلوں گا۔ "

دو قائل ہوئی یا نہیں دیے خصوص انداز میں قیمت کے گی ایمان ہے۔ کمرشل بلاٹ ہے۔ سب کے وار ہے "ہم یہ جو بلی بچے کیوں تہیں دیے جو کروٹوں میں قیمت کے گی ایمان ہے۔ کمرشل بلاٹ ہے۔ سب کے وار ہے " میں جو باز ہم یہ بڑی بحث بھی کروٹوں میں قیمت کے گی ایمان ہے۔ کمرشل بلاٹ ہے۔ سب کے وار ہے " میں بھی ایک گھر نیز نہیں ہوئے گی المیان ہور ہے در تمہیں یہ گھر پہند نہیں ہے؟ "

در اس کوئی ایسا دیا؟ " تکھیں بھیلا کر اور بنس کر بولی۔ " بچھے تو خواب میں بھی بی گھر نظر آ با ہے۔ بہا ہے کہ میں سفید جو ڑے پر دنگین دو پٹہ اور شیر اس میں گھر کیوں سے جھانک رہیں ہوں۔ "کی ایمان میں آئی ہوں گئی ہوں ہے۔ بہا ہوں اس رہ جھم بارش میں آئی کی گھر نے دو اب میں بی کھو گئی۔ جو لا جھول رہی ہوں۔ " بیک کا بیا با کم کے دو بیسی بی کھو گئی۔ جو لا جھول رہی ہوں۔ " بیک کا بالیا کم کے دو بیسی بی کھو گئی۔ جو لا جھول رہی ہوں۔ " بیک کا بیا کم کے دو بیسی بی کھو گئی۔ دو بیسی بی کھو گئی۔ دو بیسی بی کھو گئی۔ دو بیسی بیسی کھو گئی۔ دو بیسی بیسی کھو گئی۔ دو بیسی بیسی۔ " دی بیسی کھو گئی۔ دو بیسی بیسی کھو گئی۔ دو بیسی بیسی کھو گئی۔ دو بیسی بیسی کھو گئی۔ دی بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو اس میلی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دی بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی کھو گئی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی کی کھو گئی کھو گئی۔ دو بیسی کی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔ دو بیسی کھو گئی۔

خوش نفیب کاخواب چھن ہے ٹوٹ گیا۔ براسامنہ بنا کراہے دیکھا۔وہ اندر آچکا تھااور شرارت ہے مسکرا رہا تھا۔عقب سے نکل کرشیرونے چائے کی ٹرے میزر ر کھ دی۔

''تم میرا کوئی خواب پوراً ہوئے نہ دیتا۔"لڑا کاعور توں کی طرح ہوئی۔ "صرب میں ہی تو ہوں جو تمہارے سارے خوابوں کو پورا کرسکتا ہوں۔ لیکن تم سیجھتیں ہی نہیں۔" شرار تی

آئھیں تغیر شجیدہ انداز۔ آئھیں تغیر شجیدہ انداز۔ خوش نصیب جہنچملا کرائٹی۔ اینا جائے کا کپ اٹھایا۔

''کَبِ بعد میں بَجِنُواْ دوں گی۔''اور کیف کو کھا جائے والی نظروں سے گھورتی ہا ہرنکل گئ۔ ''اچھی بات ہے۔ورنہ تمہارا کوئی پتانہیں' چائے کے ساتھ کپ کوبسکٹ سمجھ کر کھا جاؤ۔'' خوش نصیب نے اپنے بیچھے کیف کی آوازاور پھر قبقہہ سناتھا۔جان جل کرخاک ہی ہوگئی۔

段 段 段

وسامه بلنگ ير تكون كے سمارے بيشا ہوا تھا۔

آئے کت نے ایک ٹیبائے ہے نکال کراس کی طرف بردھائی۔وسامہ نے بنا کسی اعتراض کے گوئی زبان پر رکھی اور پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ حلق ہے اتار کر گلاس آئے کت کی طرف بردھاویا۔ پانی ہے ہوئے اس نے دیکھامعاویہ جھج کتمے ہوئے کمرے میں داخل ہورہاتھا۔ ''جھے بچھ بات کرنی ہے۔''

مِنْ حُولَيْنِ دُالْخِيتُ 41 فروري 2016 يَخْ



ایں سے پہلے کہ وسامہ کوئی جواب دیتا آئے کت نے کہا۔ '۶بھی نہیں معاوید!وسامہ کو آرام کرنے دو۔ ''لہجہ نرم کیکن دو ٹوک تھا۔ اُدتم ہمیشہ میرے اور میرے بھائی کے در میان آجاتی ہو؟ "معاویہ جذباتیت سے بولا۔ آئے کت نے گردِن موڑ کراسے ناراضی ہے دیکھا۔ "بيرونت سي على بحث كانهيں ہے معاويه!" "بھائی!"معاویہ نے بچوں کی طرح منہ بسور کرر د طلب نظروں سے دسامہ کودیکھا۔ "آئے کت تھیک کمدری ہے معاویہ!"وسامدنے کما۔ "دمیں کھودر آرام کرناچاہتا ہوں۔" "کھیک ہے۔"معاویہ نے ناراضی سے کمااور کمرے سے باہرجانے لگا۔ «ليكن تم با هرمت جاؤ\_ يهيں ركو-ايبانه هو-وه تنهيس كوئى نقصان پنچادے-"وسامه كے لہج ميں ايك بار پر مراس نمایاں ہونے لگا تھا۔ ''وہ کون؟''معاویہ نے زراسارخ موڑ کراس کی طرف دیکھا۔اس کا ندا زکسی قدر جسنھلا ہے والا تھا۔ ''وہ آسیب۔ آبوشمتی کی طرح۔''اس کی آوا زہے حد ہلکی اور خوف سے سرسرار ہی تھی۔ ''انِ محترمہ سے تم خوف کھاتے رہو۔ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ۔''اس نے چڑکر کہااور دھڑسے دروازہ کھول . ان دُونوں نے معاویہ کو کمرے سے جاتے دیکھا پھرد سامہ نے آئے کت سے کہا۔ ''اے سمجھاؤ آئے کت!''وہ بے چین ساہورہا تھا۔ ''آپِ فکر کیوںِ کرتے ہیں۔'' آئے کت نے محبت ہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔''سب راضی ہوجا کیں گے آپ ے۔ کوئی تاراض نہیں رہے گا۔" ۔ دی در اس میں اسے ہے۔ "غدا کرے میرے مرنے سے پہلے ہیہ وقت آجائے۔"وسامہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بردی ہے بہی رست "وسامیانی" آئے کت نے دیل کراہے ٹوکا۔" بلیزاس طرح کی باتیں مت کریں۔ آپ کو پچھ ہوا تومیں کیے زنده رہوں گی۔"وہ روہائسی ہو گئی تھی۔ ''میں تو پہلے ہی ایک لاش ہوں۔ مجھ سے کیا حاصل ہے تنہیں۔''وہ بہت مایوس لگ رہاتھا۔ ''ن ''آپاس طرح گیا تیں کریں گے تومیں یہاں سے جلی جاؤں گی۔''اس نے زچ ہو کر کما۔ وسامہ نے دیکھا' آئے کت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسود کھائی دے رہے تھے جنہیں بلکوں کی سرحد عبور کرنے سے روکنے کے لیے اس بیچاری کوخود پر بڑا جبر کرتا پڑرہا تھا۔اس نے ہونٹ جھینچ رکھے تھے پھر بھی آنسو ایس کر گلال میں میں لگ اس کے گالوں پر ہنے لگے۔ وسامہ نے اس کے ہاتھ کوا ہے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے بکڑ کراپنی پیشانی سے لگالیا۔ ''میں جانتا ہوں میرا ناکارہ وجود تنہارے کئی کام کا نئیں ہے۔ یہ تنہاری محبت ہے اور تنہاری رحم دلی جو تنہیں میرے ساتھ رہنے پر مجبور کررہی ہے۔ میں تنہارااحسان تبھی نہیں چکاسکوں گا آئے کت!'' READING مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 42 فروري 2016 يَكُ Seaffon

آئے کت نے ایک گری سائس لی اور آپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑا کر نرمی سے اس کا سر سہلانے آپ سوجائیں۔ کچھ در سوئیں گے توبہتر محسوب کریں گے۔" ''ہاں' میں سوجا ناہوں۔''اس نے بھی گہری سائس کے کر آنکھیں موندلیں۔''مجھے نیند آرہی ہے۔تم یہیں رہو۔ کہیں آبوشمتی تہیں کوئی نقصان نہ پہنچادے۔معاوبہ کو بھی بلالو۔ایسے بھی اسکیے نہیں رہنا چاہیے. آ تکھیں موندے وہ بولٹا رہا۔ یماں تک کہ اس کے ہاتھ کی گرفت آئے کت کے ہاتھ میں کمزور پڑنے گئی۔ کیکن وہ پر سکون تھا۔ پھرابھی اس کا ذہن نیند میں جھول رہا تھا جیب اس نے محسوس کیا کہ نرمی سے آئے کت نے اس کا ہاتھ جھوڑ دیا اور مختاط انداز میں وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اور دیے قدموں کمرے سے ہاہر جاکراس نے بنا آوا زدردا زدبند کردیا۔وسامہ کے غنود کی میں ڈونیتے ذہن پر بیہ بات کراں کزری۔ وہ آئے کت کو رو کنا چاہتا تھا لیکن نیند میں جاتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس کے جسم کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔وہ آواز دینا تو دور کی بات آئکھیں بھی نہیں کھول پار ہاتھا۔ کمرے میں اسکیے رہ جانے کے خیال ہے اس کاول ایک بار پھرد ہشت ہے بھرنے لگا۔اور اے ایسانگاجیے دو پُر اسرار آنکھیں اے گھور رہی ہوں۔ رے کی بند کھڑی جیں کے شیشے پر بھاری پر دے گرے ہوئے تھے اور جس کے باہر بشام کی خوب صورت رات چیکے چیکے بہہ رہی تھی۔اس کھڑکی کے شیشے پرایک غیر مرئی ہاتھ ہولے ہو گے دستک دینے لگا تھا۔ خوش نصیب کا کیڈمی بند ہونے کاصد مہ ماند پڑچکا تھا لیکن مکمل طور پر ختم نہ ہوا تھا۔ وہ مونِک کی داِل کے ساتھ 'لیموں اور سبز مرچ چھڑکی ہو کی پیا زیلیٹ میں ڈالتی۔اجار کی قاش تازہ بھیکے پر رکھ کر ہے بھر کر کھانا کھاتی اور پسروں اپنے خاندان والوں کی زیادتیوں اور خود پر گزرے مصائب پر کڑھتے ہوئے اس کے مقایلے میں ماہ نورایک مصروف انسان تھی۔ پرائیویٹ ماسٹرز کرچکی تھی۔ آج کل ایم فیل کرنے کا سِوچِ رہی تھی۔ گھریلو کاموں میں طاق تھی سوروش ای کا ہاتھ بٹیادیت۔ سلائی میں ایسی مهارت رکھتی تھی کہ کیا ہی کوئی کیامیاب اور ما ہر نیکرایسے ڈیزائن بنا تاہو گاجو ماہ نور بنادین تھی۔ یمی وجہ تھی کہ وہ صیام اور منها کی بھی مرو تا" صباحت تائی جان *اکثر ف*ضیله چچی کودیے لفظوں میں شمجھا تنیں۔ ''ان دونوں کو بھی پچھ سکھادو۔اور پچھ نہیں تو یک ہنری ہاتھ آجا تا ہے۔ میرے منہ میں خاک۔انگلے گھرجا کر کوئی مشکل وقت آیا توجار پیسے کمانے جوگی توہوں انہوں نے اپنی طرف سے برا اپناین جتایا تھالیکن فیضیلہ چجی تو یوں بھی مزاج کی نازک واقع ہوئی تھیں مس

بات بر توبالکل بی مجرامان کئیس اور شک کر رولیس-

"أب ابنى فيهمينه كوسِكهالين-الله خِير كاونت لائے صيام اور منها كے ابو كى دودودها كه فيكٹرياں ہيں فيصل آباد میں۔میں انہیں ایسے گھرمیں بیا ہوں گی ہی نہیں جہاں کپڑنے خود سلائی کرکے ٹیننے پڑیں۔"

صباحت تائی جان اپنا سامنہ لے کر خاموش ہورہیں۔اور **فضیلہ بچی نے ا**تنا نخوت بھرا بیان جاری کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر کپڑے سلائی کرنا اتنا ہی پنچ کام ہے تواب تک توصیام اور منہا کے ابو کی دو دو





وها گافیکٹریاں بند ہوجانی تھیں۔ یہ ستمبری دو پہریں تھیں۔ گو کہ سمٹ رہی تھیں مگرجلدی گفتم نہ ہوتی تھیں۔ خوش نصیب کتاب پڑھنے نانی کے بلنگ پر لیٹی۔ پڑھتے پڑھتے اونگھ آگئی تو دہیں کمی سوگئی۔ جس وفت ِماہ نور پریشانِ پریشانِ بی اندر داخل ہوئی خوش نصیب بلنگ پر اوند ھی لیٹی دھیت سور ہی تھی۔ ایک بإزوبلنگ ٟ الك رہا تھا۔ كتأب نيج قرش پر تھى اور خوش نقيب نے ليننے كى پوزيش ايسى تھى كە لگتا تھا اتھى نيج ماہ نورنے اسے دیکھاا دِرسٹیٹا کراہے گرنے سے بچانے کے لیے بھاگ۔ ''خوش نصیب!'' خوش نصیب ہر برطا کرا تھی۔ "كما بوا؟كما بوا؟" "ہائیں۔ میں گر گئی تھی؟"وہ جاگتے ہوئے بھی کون ساحواس میں رہتی تھی جوسوتے ہوئے کوئی اچھی توقع کی ماه نورنے بے ساختہ سرپیا۔ دہم گرنے والی تھیں۔ میں نے بچالیا۔" ''لواور سنو۔''خوش نصیبِ طنزائے بولی۔''تم نے مجھے بچایا؟۔ تم نے؟خوش نصیب کو کوئی نہیں بچائے گا۔ خوش نفیب خودایناسهارایخ کی ماہ نورنے جڑ کراس کے سربر چیت لگائی۔ ''افوہ! بھی تو پورے ہوش میں آگریات کیا کرو۔'' "میں ہوش میں ہی ہوں۔"اس نے بھی دو بدوجواب دیا۔" دیسے بھی اتنی عالمانہ گفتگو کوئی ہوش ہے بیگانہ نسان نہیں کرسکتا۔ لیکن خیر۔ بیباتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔" ''میری کچھ سمجھ میں آئےیانہ آئے۔ تم ایک بات وھیان سے سمجھ لوکہ نانی کا کچھ پتا نہیں چل رہا۔ صبح سے گھرہے نگلی ہوئی ہیں'ابھی تک واپس نہیں آئیں۔''اس نے پریشانی سے بتایا۔ خُوشْ نَفْيِب كَي سَاعِت بِي نَهْيِسِ دِدِياِرِه نبيند مِين جاتي آنگھيں بھي ڪل 'کیا کہہ ہی ہو؟ نانی گھرہے بھاگ گئیں وہ بھی اس عمر میں۔"صدمہ' بے کیسی ہے۔ ''او فف۔''ماہ نور کادل جاہا اس کا سرہی بھاڑوے۔

''جمعی تو کوئی عقل والی بات کیا کروخوش نصیب! نانی کیوں گھرے بھا گیس گی اور دیے بھی۔ "جمنی ملا ہٹ کے وجودبات کرتے جھجگ س گئے۔"انہیں بھا گناہی ہو تاتو سیج عمر میں بھا گتیں۔آپ کیا کریں گی بھاگ کر۔" خوش نصیب نے پریشانی اور حیرانی کے باوجودا ہے مخصوص انداز میں بائیں ہشکی پردائیں ہاتھ سے تالی بجائی۔

"میمی بات تومیس کمه ربی ہوں۔"

''اچھابکومت۔اور جاکرنانی کو ڈھونڈو۔ صبحے۔اپنے بھیتیجے کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ای نے منع بھی کیا تھا لیکن أنے ایک تهیں سن به

"ال توظا ہر ہے سنتیں بھی کیسے۔"وہ جلدی جلدی پیروں میں چیل پینتے ہوئے بربردائی۔ دکانوں ہے تو کئی لول سے انہیں سائی دینا بند ہوچکا ہے۔"

ماہ نورنے پھراسے تاراضی سے دیکھا۔ ''ادر روش ای سے کہوئر پیثان نہ ہوں۔ تانی پہیں کہیں گلیوں میں بھٹک رہی ہوں گی میں ڈھونڈلاتی ہوں۔''

دہ جلدی جلدی بولتی با ہر نکل گئے۔





ماہ نور بریشانی سے دعاکرنے گئی کہ نانی صحیح سلامت مل جائیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا تھا۔ آنکھیں بھی دفتہ رفتہ ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ ہاتھ پیرالبتہ مضبوط تھے۔ اچھے وقتوں کی پیداوار تھیں۔ خالص خوراکیس کھاکر بوڑھی ہوئی تھیں سوبقول خوش نصیب مشینری پرانی ہو کربھی چلتی جارہی تھی۔ سویمی برسی بات تھی۔ خوش نصیب انہیں اینٹ کی بیس (نادر نمونہ) بلاتی تھی۔ فوش نصیب انہیں اینٹ کے لیے خوش نصیب کوہی وہ اکثرا ہے ہی کسی دوریار کے رشتہ دارسے ملنے نکل کھڑی ہوتی تھیں اور واپس لانے کے لیے خوش نصیب کوہی گھرے نکلنا پڑتا تھا۔

بروکلن ہائیٹس میں وہ کئی منزلہ عمارت تھی جو سراٹھائے کھڑی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشیوں پر ہارش کاپانی لکیریں بنا تا ہوا بہہ رہا تھا۔ان ہی کھڑکیوں میں سے ایک کے پیچھے معاویہ سر جھکائے بیٹھا تھااس کے ہاتھوں میں سرمئی ڈائری تھی جس پر وسامہ طالب کا نام ابھرا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک چھوٹے سائز کا ٹیبل لیپ جل رہا تھا بس اتن ہی روشنی تھی جو معاویہ کوڈائری کی سطریں رہھنے میں مدددے سکتی تھی۔

کھڑی ہے کچھ قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹی میز دکھی تھی۔میز کے درمیان ایک براسا پوسٹر نماجارٹ بچھا ہوا تھا جس کے وسط میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔اردگرد مختلف زبانوں میں حدف لکھے ہوئے تھے۔ قریب ہی مختلف ساخت کے چند جھوٹے بڑے پھڑ کچھ لکڑ کیوں کے مکڑے اور Tarot Cards پڑے تھے۔ان سب میں سب سے دہلا دینے والی چیزوہ کھو پڑی تھی جو میز کے کونے میں اوندھی پڑی تھی۔ باتی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور خوف کے احساس کو ابھار رہا تھا۔

بین کو مدیر سین کردی اور گردن موژ کر با ہر دیکھنے لگا۔وہ ممارت کی جس منزل پر رہتا تھا اس کی کھڑکی ہے موٹک دور دکھائی دیتی تھی لیکن نیویا رک کی بھڑکا تی را ہے پوری طرح بیدار نظر آرہی تھی۔ برسی ہوئی بارش اور اس ہے برے جلتی جھتی روضنیاں۔

کوئی عام انسان ہو تا تواسے یہ منظر متاثر کرتا گئین معاویہ عام انسان نہیں تھا۔ وہ یہ بات کی سال پہلے تسلیم کردی عام انسان نہیں تھا۔ وہ یہ بات کی سال پہلے تسلیم کردی افراد رچاہتا تھا اس سے وابستہ باتی لوگ بھی یہ بات تسلیم کردیں۔ جب انہوں نے معاویہ کی حیثیت کو قبول نہیں کیا تو وہ ان سے دور ہونے لگا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔

زندگی میں دو اہم ترین انسانوں سے دور ہوجانے کے بعد کسی اور کے نزدیک رہنے کی اسے خواہش بھی نہیں تھی۔ اسے نیویارک کی خوب صورتی متاثر نہیں کرتی تھی۔ اس نے بہت خوب صورتی دیکھی تھی۔ دنیا میں بشام سے زیادہ خوب صورتی اور کہاں ہو سکتی تھی۔ معاویہ کو وہ زمین پر جنت گئی تھی اور اگر بشام جنت نہیں تھا تو جنت کا جھوٹاموٹا گلزا ضرور تھا۔

پیوں وہ مرسروں باقی جہاں تک خوف کا تعلق ہے۔ تو خوف قلعہ فلک بوس سے زیادہ کہاں ہوسکتا تھا؟ جس کا مرکزی دروازہ کھلتے ہی اس آسیب کااسرارا بنی لپیٹ میں لینے لگتا تھا جس کا نام آبو شمتی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے پرے ایک دم نیویا رک کی روشنیاں اور ہارش کی لکیریں آبس میں گڈڈ ہونے لگیں اور ان کی جگہ فلک بوس کی اس رات نے لے لی جب وہ وسامہ کے کمرے کے ہا جرناراض ساکھڑا تھا۔ فلک بوس کی





دیواریں 'کھڑکیاں' روشن دان' راہ داریاں' دریجے اور جھرو کے ابھی بھی خاموشی اور رات کے سائے میں ڈو بے ہوئے تھے لیکن بہت زیادہ نظریں تھما تھما کردیکھ لینے کے باوجود آسیب یا بدروح جیسی کسی چیز کا شائبہ تک نظرنہ وسامہ کے بیونے کے بعد آئے کت کمرے سے نکلی۔معاویہ کو کھڑا دیکھ کررگی پھر نظرانداز کرکے کمرے کا دروازہ بہت آہتگی ہے بند کیااور جوں ہی پلٹی 'معاویدا یک دم ہے اس کے سامنے آگیا۔ "ييب كياتماشا بي؟" معاویہ نے کوئی اچھے طریقے سے نہیں یو چھاتھا۔اس کاانداز چیبھتا ہوا تھا۔ "مجھے نہیں پتا۔" آئے کت نے تحل سے کہا۔ "میں وسامہ کی چینیں من کر کمرے سے نکلی تھی۔ میں نے و یکھاوہ بہت بری طرح ڈراہوا تھا' پاقی ساری بات تو تمہارے سامنے ہی ہوگی ہے۔ "میں اس ساری بات سے پہلے کی بات کررہا ہوں۔"معاویہ نے تاراضی سے کما۔"اچانک وسامہ کو کیسے سے شكرواكه فلك بوس مين كوئى بدروح بي اس سے پہلے بھى ايسانىيى موا۔" و الجيلے تين چار مبينوں سے وسامہ اپنے شک کا اظهار کررہا تھا۔" آئے کت نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ «لیکن میں نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدگ سے نہیں لیا۔ تم جانتے ہو وہ ذرا جلدی ڈرچا تا ہے۔ میں نے سوچا ایسی ہی کوئی بات ہوگ۔ لیکن آج جس طرح وسامہ نے ری ایکٹ کیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ "وہ الجھی الجھی سی ں پریشان ہوتا بھی چاہیے۔" معاویہ نے رکھائی سے کہا۔ "مہارا شوہر کسی Disorder Psychological (نفساتی مرض) کاشکار مورہا ہے۔ اور تم نے اس بات کوذر ابھی اہمیت نہیں دی۔" '' بیہ درست نہیں ہے۔'' آئے کت اس کی بر گمانی پر سٹیٹا گئی۔'' میں شہیں بتانا چاہ رہی تھی کیکن۔ ہاں۔۔۔ بٹاید تم ٹھیک کمہ رہے ہو۔ لیکن اس سے پہلے وسامہ کی حالت ایسی تبھی نہیں ہوئی۔اف! میری پچھ سمجھ میں

سیں آرہا۔"اس نے اپناسر پکولیا۔

بارش کے ای نے اس منظر کوا یک بار پھردھندلا دیا۔ ہے اہار شنٹ کی کھڑی میں بیٹھے ہوئے معادیہ کو نیویارک کی روضنیاں دکھائی دینے لگیں۔ نیبل لیمپ کی مستقبل روشني ڈائر يكٹ اس كے چرے پر پڑرہى تھى۔ كوئي اس روشنى ميں ديكھيا 'اس يادنے اس كي آئھوں كوبے شخاشا س خردیا تھا۔اس کے جڑے بھنچ ہوئے تھے اور کنیٹی کے قریب ایک رگ بھڑ پھڑانے کئی تھی۔ معاویہ نے وحشت زدہ انداز میں باتھ برمعا کرلیمپ کارخ بدل دیا۔اب اس کا وجود اندھیرے میں ڈوب گیااور نیبل لیہے سے نکلتی روشنی کا چھوٹا سا گولا میز پر پھیلی ہوئی چیزوں پر پڑنے لگا۔ روشنی کے اس کلڑے نے اوندھی پڑی ہوئی کھوپڑی کی ہیبت کو پچھ اور نمایاں کرویا نھا۔

اس نے نہیہ کیا تھا کہ کیف ہے ہات نہیں کرے گی لیکن جس وقت بانی کی تلاش میں نکلی 'وہ سامنے ہے آرہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مھنگے۔ خوش نصیب نے مند بگاڑ کر آگے نگلنا جاہا تو کیف کی آنکھیں شرارت ہے چمک اتھیں۔وہ دانستہ تھیل کر کھڑا ہو گیا۔ خوش نصیب نے دائیں طرف سے نکلنا جاہا وہ دائیں طرف ہوگیا۔ بائیں ست پکڑی تواس طرف سے راستہ



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



''ہٹو آگے ہے۔چھو ژومیرا راستہ۔''خوش نصیب کو <del>مُثلُّے</del> لگ گئے۔ ''تمهارے لیے ایک اچھی خبرہے میرے یاس۔ کیا یا د کروگی کس سخی سے یالا پڑا ہے۔''بلاوجہ اِرْ اکر بولا۔ویسے بھی دہ جانتا تھا خوش نصیب کو کیسے چڑاتا ہے۔ پہلے اس کے شوق کو ہوا دیتا بھرچڑا کرلطف لیتا۔ ودكما؟"وه كيف كي شكل ديكھنے لكي-'' پہلے ہنس کربات کرد۔''سینے پربازوباندھتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا۔ خوش نصیب فورا ''اس کی شرارت سمجھ گئے۔''شکل دیکھی ہے اپنی۔'' وہ کاٹ کھانے کودو ڑی۔''اپسی شکل کے ساتھ کون ہنس کربات کرسکتاہے۔" ' میلو- بنس کرنه سهی- مسکرا کرنی بات کرلو- "اِس نے چیکی راہ نکالی-خوش نصیب نے ہو نٹوں کے کنارے پھیلائے کیکن مسکرائی نہیں۔وانت کچکھا کر بولی۔ «مجھے مسکرانانہیں آیا۔" ''ہاہا۔''وہ ول کھول کرہنا۔'' آج پہلی ہارا پنے بارے میں بیج بولا ہے۔'' ''انک توا تی بری شکل ہے تمہاری۔اوپر سے ذہرلگ رہے ہوا سے بنتے ہوئے۔'' ''آہا۔اتنیا جھی تو ہے بری ٹیکل' ٹھنک کر کما۔''یونیور شی کی آدھی لڑکیاں اس شکل کے لیے وظیفے کرتی ہیں۔ تہیں نڈر ہی نہیں ہے۔''ا تُراکر بولا۔ ''میں نے توپیلے ہی کما تھا اس بونیور شی میں ایڈ میشن نہ لو۔ جہاںِ عقل سے پیدل لڑکیوں کوایڈ میشن دے دیتے ہیں وہاں پڑھائی کا کیامعیار ہو گا۔ ''مزے سے بولی پھر ہتھیلی پر ہاتھ مار کرخود ہی زورہے بنس پڑی۔ کیف اس کی ہسی میں کم ہوتے ہوتے ہچا۔ مزاج کی چڑیل تھی لیکن اس چڑیل کی ہرادا ول کو بھاتی تھی۔ ''تم پڑھائی کے معیار کی فکرمت کرو۔ عنقریب مجھے گولڈ میڈل ملنے والا ہے۔ ادھرمیری ڈگری کھیلیٹ ہوئی اوهر مربرانیوز چینل میرے بیچھے ہوگا۔" دد کیا مطلب؟ جعلی ڈکری تکلوارہے ہو؟ "معصومیت سے آنکھیں بٹیٹا کر ہوچھا۔ كيف بدمزه ہو گيا۔ تم اختی ہی رہنا۔ "اس نے چڑکر کما"نیوز چینل والے اس لیے میرے پیچھے ہوں گے ٹاکہ جھ جیسے کامیاب جرِ نلبِ ہے اپنے چینل پر آیک زبردسیت ساٹاک شوکرواسکیں۔ سیاستدانوں سے ایسے بخے اُدھیروں گا۔ ایسے بخےاُدھیڑوں گا ایسے..." ہانتھ آٹھائےوہ کسی عوامی لیڈر کی طرح بلندو بانگ دعوے کررہاتھا۔ "بس بس-"خوش نصیب نے ذرا بھی متاثر ہوئے بغیرٹوک دیا۔"ایسے ہی شیخ چکی کی ٹوکری گری تھی اور مرغیوں اور اِنڈوں کا کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی تھی ہو گیا تھا۔" 'میں بھی کہوں۔ تمہاری اکیڈی کیسے بند ہو گئی۔''اپنی طرف سے وہ دور کی کو ڑی لایا۔ خوش نصیب منہ بِگاڑ کِرِ آگے برمصنے کلی تو کیف نے پھرراستہ روک لیا۔ شرارت جیسے اس کی آتھوں اور ہونٹوں سے چیک کررہ گئی تھی۔ ''واپس اسلام آباد جارہا ہوں۔ومہینے بعد واپس آؤں گا۔یا د کروگی؟''اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ جب ہے قائد اعظم یونیورٹی میں آیڈ میشن لیا تھا ہربار جاتے ہوئے بوچھتا تھا۔ اسی امید پر کہ شاید بھی وہ کمہ دے" ہاں یاد کروں گ۔"لیکن ہرباروہ ٹکا ساجواب دے دی۔ "میرے برے دن چل رہے ہیں کیا؟جو تھہیں یا د کروں گی۔" اس نے منہ بسورلیا۔''ٹھیک ہے۔نہ یا د کرنا۔ میں بھی اپنی ہونے والی بیوی نمبردد کے ساتھ کافی پینے جاؤں گا الْخُولِين دُالْجُتْ 47 فروري 2016 يَدُ



ادر تصورین تھینچ تھینچ کر تمہیں بھیجوںٍ گا۔" بات خوش نصیب کے سرے گزر گئی۔ " تم دوسری شادی کررہے ہو؟ پہلی آب کی؟" متحس ہو کر یوچھا۔ کیف نے سرپیٹ لیا بھر سراٹھا کرچھت کی طرف ديكھااور دعائية انداز ميں ہاتھ اٹھا کربولا۔ ''ياالله! کسي کواييا کم عقل محبوب نه دينا۔'' خوش نصيب پيرچز کئي۔ ''ارے ہو آگے ہے۔''اس کابس نہ چاتا تھا اے اٹھا کرہی پھینک دے۔''میری نانی گم ہوگئی ہیں'تمہاری مسخریاں ہی ختم نہیں ہور ہیں۔" "تانی؟"کیف چو نکا۔"کمیا ہوا ہے خالہ تانی کو؟" ''ہوا کچھ نہیں ہے۔لیکن صبح سے غائب ہیں۔ کچھ پتا نہیں کماں جلی گئی ہیں۔'' ''حد ہے لاہروائی کی خوش نصیب! بیہ ہاتِ اب بتار ہی ہو۔''اسے غصہ آیا اور پریشان بھی ہو گیا۔ ''تم نے مجھے ہو گئے کاموقع ہی کب دیا۔ کہ میں بتاتی۔'' "ا گلے بچھلے سارے حساب برابر کر کیے۔اورا تنی اہم بات بتانے کے لیے تہمیں موقعے کی ضرورت تھی۔" اس نے ڈبٹ کر کما۔ پھر غصے سے بلٹا۔ ''صبح سے شام ہو گئی۔ پتا نہیں بیچاری نانی کمال ہوں گ۔'' فکر مندی سے بولٹا ہوا چلا گیا۔اوروہ کاغذ 'جس پر خوش نصیب کے لیے وہ اسٹوڈ نٹس کا نام پتا لکھ کرلایا تھا۔اس کی جیب میں ہی پڑارہ گیا۔ اس نے ڈیٹ کر کہا۔ پھرغصے سے پلٹا۔ خوش نصيب بيونق سي بن كھڙي ره ڪئي-'طو!آبنانی کم ہو گئیں توبیہ بھی میراقصور۔حقہاں۔خوش نصیب!تو موہے،ی بدنصیب۔'' ریتہ ہماں کا میں ایک میراقصوں۔ ماتھے یہ جھیلی ارکے یا ہرنکل گئے۔ وسامہ گهری نیندسورہاتھا۔ آئے کت اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کرجا چکی تھی۔ معاً اسے ایسالگا جیسے اس کی کلائی پر کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔اسے البحص محسوس ہوئی۔اس نے اس چیز کو جھاڑتا چاہا لیکن وہ اپنے ہاتھ اور کلائی کو ذرا بھی حرکت نہیں دے سکا۔اس چیز نے اسے مزید بے جین کردیا۔اور سوئے ہوئے وسامہ کی البحض اور اضطراب بردھنے لگا۔ سوئے نہوں کے درا میں اور اضطراب بردھنے لگا۔ وه چیز نرم اور چپچهی اور لیس دار تھی۔ کلائی پر حرکت کرتی ہوئی وہ چیزاب وسامہ کی گردن کی طرف بردھ رہی

ں۔ وسامہ نے اپنی کلائی اور گردن کو جھنکے دے کراس چیز کو گرانا جاہا لیکن اس کے کندھے بھی جیسے جکڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دیو ہیکل وجود اس پر جھکا ہوا ہو اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وسامہ کے کندهوں کو جکڑر کھا تھا۔

وسامہ نے خود کواس کی قیدہے آزاد کرتا جاہا لیکن بے سود۔وہ جنتی طاقت لگا تا تھاوہ دیو ہیکل وجوداس ہے دگنی زیا دہ طاقت سے اس پر جھک آ تا تھا۔وسامہ کا دل دہشت سے بھر گیا۔اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔اس دوران وہ چہوجہی چیزر نیکتی ہوئی وسامہ کی گردن ہے کان تک پہنچ گئی۔

ای نے اپنے کان میں ایک سرگوشی سئے۔ یہ کسی کی سانس کی آواز تھی جیسے سانپ پھنکار رہا ہو۔

**Neglion** 

وسامہ نے پوری طافت نگا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کے۔اپنے سرکو جھٹکادیا لیکن اتن کوشش کے باوجودوہ اپنے جسم کو ایک الجے بھی نہیں ہلاسکا تھا۔ یہاں تک ۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو

''نہیں چھوڑ سکتے۔''وسامہ نے اپنے کان کے بالکل قریب سنِسناتی ہوئی سرگوشیِ سنے۔ یہ آواز کہیں دورے '' آر ہی تھی۔ بھی پاس آتی بھی دور جلی جاتی۔ 'دبھی نہیں چھو ژوں گی۔ نہیں چھو ژول گی۔'

وسامہ خوف اور دہشت سے کا نفے لگا۔

''میں میں نے کیابگاڑا ہے تمہارا۔''وہ سیس **جا**۔جواب میں اس کے کندھوں پر پڑا ہوا بوجھ ہلکا پڑگیا۔ پھر ایک بھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آوازاس کے کان میں گونجی۔وسامہ کواپیالگاجیے اس کازاق اڑایا جارہا ہو۔ " بجھے چھوڑدو۔ میں سانس نہیں لے پارہا۔ حمہیں اللہ کا واسطہ ہے 'مجھے چھوڑدو۔"اس کے ہونٹوں سے نوٹے بھوٹے لفظ نکلے۔ کیونکہ جسم کی طرخ زبان بلانا بھی اس کے اختیار میں نہیں رہاتھا۔ جوں ہی اس نے جملہ مکمل کیا وہ بوجھ اس کے کنید ھوں اور گرون پر سے مکمل طور پر ہٹ گیا۔ آور ایک ہیولا بھا گتا ہوا اس کے قریب سے لزر كرديوار ميں جذب ہو گيا۔

ر ریار ریں ہیں ہے۔ وسامہ نے گہرے سانس لیے۔اس کے دل سے خوف کسی حد تک تم ہوا اوراس کا ذہن مکمل طور پر نیند میں ڈوب کیا۔

فضیلہ چی کوجب نانی کی گمشدگی کے بارے میں پتا چلاانہوں نے ہتھیاییاں آپس میں رگزرگز کراپنے دکھ اور نبید نہ يريشاني كااظهار كباب

سوے اتفاق جس وقت وہ عم سے تیڑھال روشِن ای 'ماہ نور اور خوش نصیب کوا ن کی لاپرائی پر کوس رہی تھیں۔

خوش نصیب ان کی کھڑی کے اس سے گزر رہی تھی۔

جوں ہی کان میں اپنانام بڑا تھٹک کررگی اور عادت ہے مجبور ہو کروہیں کھڑی ہو کرنے گئی۔ دور سے معلقہ ''ایک بو ڑھی عورت کاخیال نہیں رکھا جا تا ماں بیٹیوں سے بینتاؤ سے خالہ جی کا کام ہی کتنا ہے جو ہردو سرے دن رشتے داروں کے بہاں بھیجے دیتی ہیں۔وووقت کی روٹی ہی توبکانی ہے۔ کہتی ہوں روشن ہے۔ ماں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتیں توجھے بتا ئیس بیمیں اپنی طرف خالہ جی کو تھسرالوں گی۔" دوں میں ایک

''اوہوای! آپ کو زیادہ سخی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔بلاوجہ دوسروں کی پریشانی اپنے سرلیما جاہ رہی ہیں۔'' مبٹھر ماد مذہ نوش کا مات

پاس میمی صیام نے چڑ کر کھا تھا۔

د منانی کا کام ہی کتنا ہو گاکہ انہیں بریشانی گر دانا جائے۔ "منها بیٹھی پڑھے رہی تھی مس نے بھی مداخلت ک۔ ''لواور سنو۔ روز روز کون نانی کا کمرہ صاف کرے گااور رونی کون بنا کردے گا؟''صیام نے اپنی خوب صورت ناک چڑھا کر کہا۔''اورویسے بھی وہ خوش نصیب اور ماہ نور کی بانی ہیں۔۔ ہم کس خوشی میں ان کے گام کریں۔'' منهانے گردن موڑ کربڑی بمن کودیجِھا۔ ''دور کاہی سہی کیکن آبو سے بھی ان کا کوئی رشتہ ہے۔ ''اے ہوتم ...'' فضیلہ چی برا مان کئیں۔''ایسی دور پرے کی رشتہ دا ریاں نبھانے بیٹھ گئے تو تمہارے ابا کاتو ''ا خاندان ہی حتم نہیں ہو گا۔''

''چھوڑیں ای! آپ غصہ نہ کریں۔ میدتو دیسے بھی ان سب کی بمدرد ہے۔ بس نہیں چلٹا اپنے جوتے کپڑوں کے

غور 10 في المراكب الم



Section

ساتھ ساتھ کھانابھی اٹھا کرانہیں ہی دے آئے۔"

''خدا کومانوصیام!ایک ہی بار سوٹ دیا تھامیں نے خوش نصیب کواوروہ بھی نیا نہیں تھامیرا پہنا ہوا سوٹ تھا۔ اس نے اسکول کی پارٹی انٹینڈ کرکے مجھے واپس کردیا تھا۔ اتنی غیرت مند تووہ بھی ہے اور تم نے بات ہی بنالی۔"

صیام نے ایسے ہاتھ لرایا جیسے منہاکی بات کو مکھی سے زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔

''تم فکرنہ کروصیام! میں بھی کوئی نے و توف تو نہیں ہوں جو پرائی مصیبت سرلوں گ۔''فضیلہ پچی نے ماحول خراب ہو تادیکھ کرہنس کر کما۔''بس ایک دفعہ خالیہ جی مل جائیں 'میں بھی روش کو جناؤں گی ضرور۔ ساری زندگی اس عورت نے سینے پر مونگ دلا ہے اور اب اس کی وہ چنڈال بیٹیاں۔ ایک کی صورت ایسی بھولی ہے کہ دیکھتے ہی يار آيا - مزاج بالكل مال والا ... گھنامىسىنا .... دوسرى كا نام خدا جانے بھائى صاحب خوش نصيب كيول ركھ تے۔میرے بس میں ہو تواہیے خوش نصیب کے بجائے پچھل پیری کمہ کربلایا کروں۔ فضيله فيجى نے نفرت سے کہا۔

با ہر گھڑی خوش نصیّب گوکہ ان کے خود سے متعلق خیالات سے واقف تھی 'لیکن لفظ **پوجھ**ل پیری توجیسے دماغ ىرىگااوردماغ سنسناانھا-يغني كەپچھل پېرى...پچھل پيرىاوروم...

''اس کی توشکل بھی پچھل پیری سے مکتی ہے۔''صیام نے نہ اق اڑایا۔ خوش نصیب کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئ۔ کو شش کے باوجودوہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ کھڑکی کا نیم وایث با تھ مار کر پورا کھول دیا۔

اندر بیٹھی ہوئی بتنوں خواتین اس دھاکے کی آوا زے ایک ایک فٹ اوپرا چھل کر کھڑی ہوئیں۔

"خوش نصیب!"منهانے ول پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"تم یہاں کیا کر ڈنی ہو؟" "صیام کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔"دانت کچکھا کراور مسکرا مسکرا کر بولی۔"کیوں صیام! سربر پچھ ہال بچے ہیں یا طوطے بھائی نے سارے جڑوں سے اکھاڑو ہے؟

میام کوبری طرح تاد آیا۔ یہ بات توبری چھیا کر رکھی گئی تھی 'خوش نصیب جیسی فسادن تک کیسے پہنچ گئی؟ ''تم'... تم دفع ہوجاؤیمال ہے۔''اس نے دانت کیکیا کر کھا۔

''اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیابات ہے؟ میں ننے توالیک بات ہی یو چھی تھی۔"معصوم بن کر کھا کندھے ا یکا نے اور ناک یر ماکر who cares والے باٹرات چرے پر سجاکر آگے براہ کئی۔ ۔ اندر منهانے اپنی ہے ساختہ اندتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے بیشانی بالکل ہی کتاب سے لگادی جبکہ صیام اور فضیلہ چی غصے سے پنچو ناب کھارہی تھیں۔

میبل لیمپ کا رخ اب دوسری طرف تھا۔معاویہ دیوارے ٹیک لگائے نیم دراز ہوچکا تھا۔ کھڑی ہے باہر نیویارک ابھی جھی تیز ہوا اور بارش سے بھیگ رہاتھا۔وسامہ کی ڈائری اس کے سینے سے کئی تھی۔اور اس کا ذہن کہیں فلک ہوس میں بھٹک رہاتھا۔

وہ ایک چکیلی میج تھی جب میرس کی ریلنگ ہے اس نے آئے کت کو بالاب کے کنارے بیٹھے دیکھا۔وہ ہمیشہ بن سنور کریہ ہی تھی'کیکن اس ویت اس نے سادہ سالباس پہنا ہوا تھا۔ پھیکے رنگ کی گرم شال کند ھوں کے گرو پیپ رکھی تھی اور بالوں کو سمیٹ کر سربر اونچاسا جو ڑا باندھ کیا تھا۔ چرے پر پریشانی تھی۔اس سب کے باوجودوہ

ذِخُولِينِ دُانِجُتُ 50 فروري 2016 يَكِ



منفردلگرہی تھی ایک ایساچرہ جو بیث متوجہ کرلیتا ہے۔ معاویہ بے دھیانی میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کی نظروں کے ارتکازنے آئے کت کوچونکا دیا۔ اس نے سراٹھا کر میرس کی طرف دیکھا۔معاویہ کو کھڑا دیکھ کرچونکی 'لیکن پھرایسے ہی واپس سرچھکایا اور تالاب کے پانی کو انگلی کی پور سے چھونے گئی۔

معادیہ بچھلی رأت سکون سے سونمیں پایا تھا۔اس کے ذہن پر دسامہ کی ذہنی حالت اور باتیں سوار رہی تھیں۔ ابھی جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر بازہ ہوالینے کی غرض سے فیرس پر آیا تواس کا اراوہ کچھ دیر مزید سونے کا تھا' لیکن آئے گت کود مکھ کراس نے اپنا ارادہ بدل ویا اور گرل کے پاس سے ہٹ کرینچے آئے گت کے پاس آگیا۔ خشک ہے اور گھاس اس کے پیروں کے پیچ چر مرائے تو آئے گت نے ایک بار پھراس کی طرف و یکھا۔ معاویہ شرمندہ شرمندہ ساکھڑا تھا۔

''سوری … مجھے کل تمہارے ساتھ اتنا arrogant (مغرور) نہیں ہونا جاہیے تھا۔''اس نے کہا۔ آئے کت نے دیکھا۔اپنے نائٹ سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ 'سرجھ کائے جوتے کی ٹوسے ایک پتے کو ماں میں

''گونی بات نہیں....''آئے کت سادگ ہے بولی۔''اب تواس ایرو گنس کی عادت ہوتی جارہی ہے۔'' معادیبہ مزید شرمندہ ہو گیالیکن ذراج ِ کر پولا۔

"میرا بھائی عجیب حرکتیں کررہاہے۔ وہ کسی پریشانی کاشکارہے میں نارمل کیسے رہ سکتا ہوں؟" "تہمار ابھائی میراشو ہر بھی ہے۔"

معادبیا با مامند کے کررہ گیا۔

" چند مہینے پہلے وسامہ نے فلک ہوں میں بچھ اٹرات کا ذکر کیا تھا۔وہ اکثر رات کو ڈرنے لگا تھا، لیکن ایسے ہی جیسے بھی انسان سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے۔ بھی اس کی حالت مجھے اتنی پریشان کن نہیں لگی تھی کہ میں تمہیں یا گئی اور کو اطلاع کرتی۔ویہ بھی ہم نے ہی بچھے بتایا تھا 'وسامہ بجپین سے تھوڑا ڈر پوک واقع ہوا ہے۔وہ اکثر اندھیرے سے ڈر جاتا تھا۔ اکیلے رہنے سے اسے خوف آتا تھا، لیکن یہ تواکٹر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے 'مگر جو بچھ کل ہوا۔ دہ اکثر اور کی ساتھ نہیں ہوتا۔ ''وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی انسان مستقل پریشانی سے تھک چکا ہوتا ہے۔ پھراس نے معاویہ کی طرف دیکھا اور کہا۔

''اب تم مجھے بتاؤ … بیہ کل تم دونوں تس آسیب کاذکر کررہے تھے؟اوراگرایسی کوئی بات تھی تو یہاں آنے سے پہلے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟''

پے ہے۔ اور کے ماریوں میں ہوتا ہے؟ معاویہ نے آہ سکی سے نفی میں سرملایا۔ ''ان باتوں میں کوئی صدافت نہیں ہے۔ وادی کے لوگوں نے بس پچھ الٹی سید ھی باتیں مشہور کردی ہیں اور پچھ نہیں۔'' ''تم مجھے ٹال رہے ہو معاویہ!''

مِنْ حُولِين وَالْجَبُ عُلْ 51 فَرُورِي 2016 يَدُ

Section

«منیں بیمیں ٹال نہیں رہا۔ یمی حقیقت ہے۔ حمہیں پتا ہے یہ فلک بوس تقیر پیا″ڈرٹرھ سوسال پرائی عمارت ہے۔ بشام کے نواب صاحب نے میرے دادا کی خدمات سے خوش ہو کرانہیں تحفیٰ میں دیا تھا۔ میرے بابا بتاتے ہیں جب داوا جان یماں آئے اس وقت بھی مقامی لوگوں نے آبوشمتی ہے متعلق کچھ کمانیاں دادا جان کو سنائی تھیں'مگران کمانیوں میں کوئی صدافت نہیں ہے۔نہ بھی دا دا جان کو یہاں کسی روح کاسابیہ ملانہ مجھے۔..میں نے بتایا نا\_ہمنے بحبین سے لے کراب تک کئی چیٹیاں فلک بوس میں گزاری ہیں۔ آئے کت دھیان ہے اس کی بات من رہی تھی۔ساری بات مِن کر مزید الجھ گئ "تم بناؤ... ثم تقریبا" دو سال سے یہاں رہ رہی ہو۔ کیا تم نے بھی کوئی ایسی چیزدیکھی جو حمہیں مافوق الفطرت ککی ہو؟''معاویہنے پوچھا۔ آئے کت نے البحض بھرے انداز میں تفی میں سرملا دیا۔ ‹‹نهیں۔ میں نے الیمی کوئی چیز نهیں دیکھی۔ نه ہی میں نے ان اٹرات کو محسوس کیا ہے جن کاذکروسامہ کر تا 'وسامها ژات کاذکر کر تاتھا؟'' "ہاں۔ میں نے بتایا تا۔ چند مہینے ہے اسے عجیب چیس نظر آنے گئی تھیں۔ بھی اس کی کوئی چیز غائب ہوجاتی تھی۔ بھی اسے چیزیں ہلتی ہوئی نظر آنے لگتیں۔ بھی آیپ ٹاپ نہیں ملتا تھا اور بھی وہ کہتا تھا اسے سائے نظر آتے ہیں۔اسپیشلی سینڈ فلور پر وہ شام کے بعد بھی نہیں جا تا تھا۔ اسے گھراہٹ محسوس ہوتی تھی' در کے بال میں اسٹان میں اسٹان میں بھر میں بھر اسٹان بھی بھی بھی بھی ہوتی ہے۔ کیکن خدا گواہ ہے معاویہ! میں نے یہاں اینا کچھ محسوس نہیں کیا اگر واقعی یہاں اٹر ات ہوتے تو مجھے بھی نظر وہ ابھی بہیں تک پہنچی تھی کہ اندر سے دسامہ کے جیننے کی آوازیں آنے لگیں۔ آئے کت اور معاویہ کھبرا کر سمیٹ اندر کی طرف بھاگے۔ پیہ اندرون شرتھا۔ چھوئی گلیوںِ اور قدیم عمار توں کی فینٹسی سے بھرا ہوا علاقہ۔ اَکْثرا نگریز سیاح نظر آتے جو گھٹنوں ہے ذرانیجے تک کی پتلونیں بینے منہ اٹھائے ان پرانی عمار توں کو دیکھتے ہوئے خود ایک لطیفہ سامحسوس ہوتے تھے۔ جس وقت خوش نصیب نانی کی تلاش میں نکلی 'آسان ہے زمین پر اتر تی شام کے رنگوں میں بادلوں کی سیاہی ذکار تھی نظامی ا ٹیامل ہونے لگی تھی اور گلی محلے کے بیچے آگے پیچھے بھا گتے پھررہے تھے پتا نہیں انہیں کس بات کی اتنی خوشی ھیجوبلاوجہ،ی ہنتے جاتے تھے۔ ، ہوا کے جھو نکے جوں جوں تیز ہو کر آندھی کاروپ دھار رہے تھے 'خوش نصیب کی پریشانی میں اضافہ ہورہا تھا۔ بچوں کا ایک گروہ بھا گتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ ''الله میان پانی دے۔۔۔ سوبرس کی تأنی دے۔'' وہ تعرے لگارہے تھے اور آسان پر بادل مزیدہے مزید گھرے ہوتے جاتے تھے خوش نصيب بيشاني پر ہائھ مار کر برد بردائی۔ ''ان کی سنِلوذرا۔ ہم ہے اسی برس کی نائی ٹہیں سنبھالی جارہی۔ ان کوسوبرس کی جا ہیے۔'' ہے کیف آرہا تھا۔اس کے چربے پر بھی پریشانی تھی۔خوش نصیب نے جلدی شنے درمیانی راستہ عبور Madillow خولتين ڈانجسٹ 20 فروري 100 عِيْد

كف! ناني كالجمه يتاجلا؟" فِف فِه الله من الله على من سرملا ديا -خوش نصيب كى جواس كى شكل ديكه كر تھوڑى آس بندھى تقى الكل ہى " اے میری بوڑھی نانی! پتانسیں کماں ہوں گی بے چاری۔وہ تو بتنسی بھی گھرہی بھول گئی تھیں۔ کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔"اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کیف کاول تیسلنے لگا۔ محبوب کے آنسووں میں ایک عجیب تا شیر موتی ہے۔وہ دن کا چین اور راتوں کی نیند عارت کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ کیف کاول جاباخوش نصیب کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے بتادے کہ تانی کو تلاش کرکے صحیح سلامت گھر بہنیا آیا ہے الین اس وقت ایک کالے رنگ کی vitz اوھر آن نکلی۔ گلی میں جمال وہ دونوں گھڑے تھے ان ہارن پہ ہارن بجنے لگا۔وہ دونوں ذرا ساسائیڈ پر ہوگئے 'لیکن گلی اتنی تنگ تھی کہ ایسے کھڑے رہنا اور گاڑی کا نكل جانا محال تھا۔ "نيه كمال بجنس كياب جاره-ان كليول سے نكلتے توضيح موجائے كى اسے "كيف في كما اليكن مسلسل بجتے ہاریں ہے خوش نصیب کا پارہ ہائی ہونے لگا تھا۔وہ یوں بھی راستہ دینے کے لیے خلاف توقع دو تین بار ادھرا دھر ''نؤکیا ہمنے مشورہ دیا تھاان گلیوں میں یہ بڑی سی گاڑی لے کر تھسے۔''وہ جارحانہ انداز میں پلٹی۔ "ایک تومیری تانی تمیں مل رہیں اوپر سے اس نے باران بجا بجا کر سرمیں درو کردیا ہے۔" ‹ مَمْ جَا كَهَالِ رَبِي هُو ؟ خُوشُ نَفيبِ! مِيْرِي بِات سنو- `` کیف کے منع کرنے کے باوجودوہ اس کے سربر پہنچ گئی۔ انگلی کی پشت سے شیشہ بجایا۔ ادھر شیشہ کھلنا شروع ب ہے ہارن پر ہارن بجائے جارہے ہو۔ یہ نہیں کہ دیکھ ہی لوکوئی پریشان کھڑا ہے۔" ''مسئلہ کیاہے بھئی۔ کب سے ہارن پرہارن بجائے جارہے ہو۔ یہ ۔ں یہ دیھہ ہی۔ شیشہ کھل گیا۔'' دیکھئے نمیں معذرت جاہتا ہوئی۔'' پھردروا زہ بھی کھلا اوروہ باہر آگیا۔ شیشہ کھل گیا۔'' دیکھئے نمیں معذرت جاہتا ہوئی۔'' ا تچھی شکل تھی'لیکن شکل ہے اچھی گاڑی تھی۔اس کالباس تھااوروہ گھڑی جواس نے کلائی پر ہاندھی ہوئی تھی۔ خوش نقیب کو یقین تھا اگر آسان پراننے بادل نہ ہوتے تو ضرور اس گھڑی سے شعاعیں نکلیٹی اور اس کی بصارت کو چند هیا دیتیں۔ ''ارے نہیں'معذرت کی کیابات ہے۔ گلی ہے ہی اتن چھوٹی کہ دولوگ کھڑ ہجوجا تیں تو گزر تامشکل ہوجا تا ۔ دموہ بینترابدل کربولی۔ کیف جواسے مسلسل منع کررہاتھا میں طرح بولنے پر ہمکابکارہ گیا۔ "میں پیچھلے دو کھنٹوں سے ان ہی گلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ ہر تھوڑی دریے بعد گاڑی وہیں آجاتی ہے جهاں ہے میں جلا ہو تاہوں۔"اس نے بے چارگی ہے کما۔ ''آپ فکرنہ کریں یہ کیف آپ کوراستہ معجمادے گا۔۔ کیف!ان کی گاڑی تو نکلوا دو ذرا۔ ''ایسے میٹھے بن سے

آثرات چھپالیے۔ وہ خوش نصیب تھی مکسی بھی وفت کچھ بھی کمہ سکتی تھی۔ کرسکتی تھی۔ اس سے پچھ بھی بعید میں اور کی کار



کہاجیے بڑے دوستانہ تعلقات ہوں کیف ہے۔

کیف اس کی بچھلی بات کے اثریتے نہیں نکل مایا تھا کہ دوسری بات سیامنے آئی الیکن فورا "ہی اس نے اپنے

نهیں تھا۔

کیف راسته سمجھانے لگاتوخوش نصیب اپنے راستے جل دی 'لیکن جاتے جاتے ۔۔ ان دونوں سے نظر بچاکہ۔۔۔ چیکے سے اس نے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ پھیرا اور دل میں ایک لمبی سی متاثر کن آہ بھری۔یہ کالے رنگ کالوہا نہیں کالے رنگ کامخمل تھاجس کی نرمی میں اس کاہاتھ ڈویتا جارہاتھا۔

## ## ## ##

بثام کے پہاڑوں پر سورج طلوع ہوااور پائن کے درختوں کے پتے چمک کر مزید سبزد کھائی دینے لگے۔ چند کر نیں فلک بوس کی اس کھڑکی کے شیشے پر پڑس جس پر پچھلی راتا یک نادیدہ یاتھ دستک دیتا رہاتھا۔ اندر بلنگ پر دسامہ گھری نیند سور ہاتھا۔اس کی پچھلی رات بہت بے چین گزری تھی۔ پوری رات اسے مختلف آوا زیں سنائی دی رہی تھیں۔

اس کی آنگھاس وقت کھلی جب معاویہ نے اسے جگایا۔وسامہ اتن گھری نیندسورہاتھا کہ معاویہ کی آوازاسے بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ بھراس کی نیند کا سلسلہ ٹوٹا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنا سر بے حد بھاری

محسوس ہوا تھا۔

رس. ''اف۔ …''اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑلیا۔''لگتا ہے میں بہت دیر سویا ہوں'لیکن ابھی بھی نینڈ پوری نہیں ہوئی۔ میرا سربہت بھاری ہورہا ہے۔'' وہ چپپ ہوا کہ شاید معادیہ اسے کوئی جواب دے گا'لیکن معادیہ خاموش رہا۔

ں ہوں رہا۔ ''اچھا ہوائم نے مجھے جگا دیا۔ صبح دیر تک سوؤں تو سارا دن بے زار گزر تا ہے۔''اس نے بولتے ہوئے گر دن موڑ کر اس طرف دیکھیا جس طرف معاویہ کھڑا تھا'لیکن گردن موڑتے ہی وہ بری طرح شاکڈ ہوا۔ وہ کمرے میں

اكيلا تفا-معادييه كهيس نهيس تقاب

وِه الله كربينة كيا- أس كأسانس ا كفرر با تقا-

اگر معاویہ وہاں نہیں تھانوا سے کس نے جگایا تھا۔ یقینا " آپو شمتی نے۔ ڈرے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔اس نے اپنی بیسا کھی کی طرف ہاتھ برمھانا چاہا 'لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور تھی۔ وہیل چیئر بھی کانی فاصلے پر پڑی تھی۔ وسامہ بنا کسی سمارے کے ان دونوں چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔

کیکن حواس باختہ ہوکراس نے ادھرادھ ہاتھ مارے 'بے دھیانی میں اس کاہاتھ اپنے کان پرلگااور در دکی تیزلہر دماغ تک دوڑ گئی۔ ساتھ ہی اسے اپنے کان پر کوئی چہچہی چیز بہتی ہوئی چیز محسوس ہوئی۔ وسامہ نے ہاتھ سامنے کیا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا اور یہ خون اس کے کان سے بہہ رہاتھا۔وہ ہکا بکاسا مڑا۔ اس کے تکیے برخون کے دھیے تھے۔

۔ اور بس بیہ حد تھی وسامہ خوف سے پاگل ہو کر چیننے لگا۔اس نے آئے کت اور معاویہ کو آوازیں دینا شروع

کردی تھیں۔

جب تک وہ دونوں تالاب کے کنارے سے بھا گتے ہوئے اس تک پہنچے۔ چیج چیج گراس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ وہ خوف کی اس اسٹیج پر تھا جمال انسان حواس کھو دیتا ہے۔اسے قابو کرنامشکل ہورہاتھا۔ ''جلدی سے پانی لے کر آؤ۔''معاویہ نے وسامہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے آئے کت سے کہا۔ ''آئے کت بھائتی ہوئی باہرنکل گئی۔

مِنْ حُولَيْنِ دُالْجُتْ 54 فروري 2016 في



''وسامہ! کچھ نہیں ہے۔خاموش ہوجاؤ۔''معاویہ مسلسل ایک ہی بات بول رہاتھا۔ وسامہ ان دونوں کودیکھ کرذرا برسکون ہوا تھا۔ آئے کت پانی لیے آئی۔وسامہ نے چند گھونٹ پانی بیا۔ ''دہ گِھر آئی تھی۔۔۔ آیوشمتی ٹِھر آئی تھی۔۔وہ رات بھریساں تھی۔۔دیکھو!اس نے مجھے زخمی کیا ہے۔ ''

معادیہ کواس کے ہاتھ پر خون نظر آیا تووہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ "میں بہال نہیں رہون گا\_ مجھے باہر لے چلومعاویہ!" ''ہوں....ہاں...ہاں چلو...''وہ سمارا دے کروسامہ گوبا ہرنے گیا۔ آئے کت ان دونوں کے پیچھے تھی۔

جس دقت مغرب کی اذا نیس شروع ہو ئیں۔وہ سراور کندھے جھکا ہے مایوس سی گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے نانی بیٹھی تھیں۔ گھر کی تقریبا "سب ہی خواتین ان کے ارد گرد جمع تھیں۔ خوش نصیب کوخوشی کا جھٹکا لگا وو ژکران ہے لیٹ گئی۔

ر 'تانی۔! بانی۔! میری پیاری نان!'' ''تانے۔ ہٹو۔۔ کیا تنظی منی کی طرح کیٹی جاتی ہو۔''نانی نے اس کےلاڈ کی ذرا بھی پروانہیں کی۔ ''کیوں کیوں؟ کیوں ہٹوں بھی۔اتنی مشکل سے ملی ہیں آپ۔ میں تونہیں چھوڑوں گی۔''وہ اور زور سے لیٹ

ارے جانے دوخوش نصیب! تہیں کماں سے محبت ہوگئی خالیہ جی ہے۔" فضیلہ چجی اس کی جان جلانے 'نمر سرکر میدان میں اثر آئیں۔''ایسی پرواہوتی تواتن بوڑھی ناتی کواکیلانہ جانے دیا ہو تا۔'' ''دبوڑھے ہوں میری نانی کے دسٹمن۔''اس نے فورا''کہا۔''ایسی چیک دار اسکن تو آپ کی صیام کی بھی نہیں

۔ ماہ نورنے نہوکا دیا۔ روشن ای نے آنکھیں دکھا ئیں کہ خاموش رہو'لیکن وہ خوش نصیب ہی کیا جوا یک بار بولنے لکے توجی ہوجائے

"ہاں ہاں۔ پورے خاندان میں ایک تم خوب صورت ہو'ایک تمهاری نانی۔" فضیلہ چجی بدمزہ ہو کرملٹ

خوش نصیب نے اِر اکر پیچھے ہے ہائک لگائی۔ دوشکریہ چی جان! "اور خودہی ہننے گی۔ صاحت مَا فَي جان نے ایسے ذراسی ناپندیدگی کے ساتھ دیکھا پھرروش آرائے بولیں۔ ''روشْ!خاله جان کاخیال رکھا کر<u>و… اسکی</u>ے نه نکلنے دیا کرو گھرے۔''ان کالہجہ نرم تھا'طزے عاری۔''کیف بنارہا تھامین سڑک کے فٹ ماتھ پر اکملی جیٹھی ہوئی أ

"ارے میں کیا چھوٹی سی بچی ہوں کہ سمی کی انگلی پکڑ کرہی نکلوں گھرے۔" نانی برا مان کربولیں۔ "باتِ چھوٹے یا بڑے بین کی نہیں ہے خالہ جان اِلیکن آپ کی آٹکھیں بھی مُزور ہورہی ہیں۔خدانخواستہ کوئی حادثة ہوسکتا تھا۔"صاحت بائی جان نے نری ہے ہی کہا۔

"آپبالکل ٹھیک کمہ رہی ہیں آیا!لیکن آماں میری سنتی کب ہیں۔"کا چاری ہے کما۔ "وە تواس کیے کیوں کہ نانی کو سنائی کم دیتا ہے...ورنہ تواجھے بچوں کی طرح ہرایک کی بات مانتی ہیں۔" ''تم تھوڑی درے کیے خاموش نہیں بیٹھ سکتیں۔''روشن امی نے جینجیلا کر کہا۔

ولن والحيث 55 فروري 2016





''اچھاسوری۔''وہ ہونٹوں پرانگلی رکھ کربیٹھ گئی'لیکن انگلے ہیں منٹ پھر پچھ یا د آگیا۔ 'دلیکن اب بس کریں تاروش ای! پہلے ہی تانی کم ہو کر تھک گئی ہوب گی۔ ویسے بھی کم ہوتا کوئی آسان کام ہے۔ الحجى خاصى محنت لَكِتِي شَهِد كيون نانى ؟ فنه وه زيا ده بى نانى كى بهدر دينى ــ نانى بات تستجھيس يا نهيں اثبات ميں زور وشور " آپ سوچائيں ناني إليس آپ كي تا تكيس دياديتي مول-" اس نے نانی کو کٹا دیا۔اور ان کی ٹائلس دبائے گئی۔ صیاحت بائی جان کے چرے پر مسکر اہث آگئ۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔وہ مسکر اہث چھیاتی باہر نکل گئیں۔ روشٰ بھیان کے بیچھے تھیں۔ ں وقت کیف کمرے میں داخل ہوا۔خوش نصیب کونانی کی ٹائنگس دیا نادیکھ کررگ شرارت پھڑک اٹھی۔ ''کوئی ایک بندہ رکھوالی کے لیے بہیں بیٹھ جائے۔اس کا کوئی پتائنمیں'پاؤں دیاتے دیاتے کر دن ہی دیادے۔'' ''یہ میری نانی کے پاؤں ہیں ہمہارے نہیں کہ مجھے گردن دہانے کاخیال آئے۔''اس نے سنجیدگی سے جواب "آئے اے ۔ "کیف شرارت سے سکراتے ہوئے امک کربولا۔ "اس کامطلب خیالول خیالول میں تم میرے پاؤں بھی دباتی ہو۔ تم سید ھی جنت میں جاؤگ۔ابھی سے خدمت گزار بیوبوں والے خیالات ہیں۔" ''پاؤل نہیں شہرگ دیاتی ہوں۔ یقین کروخواب میں تو کئی بار میں نے گڑھا کھود کے تنہیں قبل بھی کیا ہے۔'' '' حُس قدر ظَالَم الزي هو تم- "وواس قدر ما يوس نهيس هوا نقاجس قدر ما يوس شكل بنا كرد يُصائى تقى-" ظالم میں ہوں یا تم ؟ بتا نہیں <del>سکتے تھے</del> کہ نانی مل گئی ہیں میں ایسے ہی اتنی دیر خوار ہوتی رہی۔ کیف شرارت سے ہنستارہا ۔ جواب سیس دیا۔ ''چھوڑ آئےاہے؟'اچانک خوش نصیب کویا د آیا۔ کیف نے ناک چڑھا کراہے دیکھا۔ تنہیں بڑی فکر ہور ہی ہے اس کی۔ ''ہاں تو کیوں نہ ہو۔''وہ کندھے اچکا کربولی۔''اتنی اچھی گاڑی تھی اس کے پاس۔''ایسے کما جیسے بردی معقول " دمیس انجھی گاڑی لے لوں نے میری بھی فکر کروگی؟" " دمیس انجھی گاڑی لے لوں نے میری بھی فکر کروگی؟" " ہرگز نہیں۔ "خوش نصیب اب کی بار شرارت سے بول۔ "اسے دیکھا تھا تم نے۔ ایک تو گاڑی اتنی اچھی ِ۔۔۔ اوپر سے دوخودا نگلش فلموں کاہیرولگ رہاتھا اور تم تو پنجابی فلموں کے ہیروبھی نہیں لگتے۔ " ''گون۔''کون۔''کس کی بات ہور ہی ہے؟'' ماہ نور نے پوچھا۔ ''تھا ایک۔ ذ' جلدی سے بولی۔'' فرصت سے بتاؤں گی تنہیں 'ابھی تو میں تھک گئی ہوں قتم سے۔۔ ماہ نور! ایک اچھی سی چائے تو بلادو میری بسن!''مطلب کے وقت کہجے کی شیر بی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ''لا تی ہوں۔ تم پوگے کیف؟'' ودنهين بيدين بن خاله ناني كوديكھنے آيا تھا۔" اس نے بغی میں سرملا دیا بھرہا ہرجانے سے پہلے عادیا سخوش نصیب کی طرف دیکھا ناني کی ٹائکٹیں دہاتی دہاتی وہ خود بھی نیم درا زہو چکی تھی اور تقریبا "تقریبا" نیند کی وادی میں اترنے کو تھی۔ کیف با ہرنگل گیااور دروازہ تھوڑاسا کھلارہے دیا تاکہ ہر آمدے کی روشنی خوش نصیب کو تنگ نہ کرے۔ وْخُولْتِن دُاكِيْتُ 56 فروري 2016 يَكُ Section ا تناخیال'ایسی محبت...اس کادعواغلط نهیں تھا۔ایسے چاہنے والوں کے لیے لڑکیاں منتیں مان لیتی ہیں۔راتوں کو جاگ جاگ کروظیفے کرتی نہیں تھ کتھی اور جس کو بن مائٹے ایسی محبت مل رہی تھی وہ محبت کے اور اک ہے کو جاگ جاتھ

کا پروا'ا پی دنیا میں مگن'اندر کمرے میں نانی کے پانگ پر لیٹی نیند سے پہلے کسی اور ہی خواب میں گم ہُور ہی تھی 'جہاں پیسے کی ندیاں بسر رہی تھیں اور ایک کالی مخمل سے بنی ہوئی گاڑی تھی بجس کے کھلے ہوئے دروا زے سے 'جہاں پیسے کی ندیاں بسر رہی تھیں اور ایک کالی مخمل سے بنی ہوئی گاڑی تھی بجس کے کھلے ہوئے دروا زے سے انگلش فلمول كاهيرويا هرنكل رباتھا۔

Downbaded From 😅

Palæodely.com

وہ اسے قربی ڈسپنسری لے آئے۔

ومينسرنے بغور زخم كأمعائنه كيا اور بينديج كردي-

"یہ کئی کیڑے کے کا منے کا زخم نہیں ہے۔ یہ چھری یا کسی تیز دھار چیزے کٹ لگایا گیا ہے۔"وہ اپنی میز کے

يحص كتى المارى سے دوائياں نكالتے موتے بولا۔

معاویہ اور آئے کت پہلے ہی پریشان تھے 'لیکن اس انکشاف نے ان دونوں کو مزید پریشان کردیا 'مگر آپس میں کوئی بات کیے بغیرانهوں نے دوائیاں وصول کیں اور وسامہ کولے کربا ہر آگئے۔وہ اپنی بنیسا تھی کے سمارے اس وقت خود چل سکتا تقااس لیے سہارے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی 'لیکن وہ گم صم تقا۔ جو کچھ فلک بوس میں اس کے ساتھ ہورہاتھا'وہ اجھے خاصے انسان کو چکرا دیے کے لیے کافی تھا۔

جس وقت معاویہ نے اس کے لیے جیپ کا دروا زہ کھولا۔ وسامہ نے ایک نظرا سے دیکھا۔ ''میں نے تم دونوں کو پریٹبان کردیا ہے۔''وہ بہت زیادہ شرمندہ لگ رہاتھا۔

معاویہ نے ایک گری سائس بحر کراس کے کندھے پرہاتھ رکھا۔

"اس بارے میں فلک بوس جا کربات کریں گے۔"

وسامہ کے چربے پر ایک دم ہے خوف لہرآیا۔اس نے حلق تر کیااور بولا۔

«میں فلک بوس نہیں جاوک گا۔ "اس کالبجہ ضدی نہیں تھا <sup>م</sup>التجا آمیز تھا۔

معادیہ اور آئے کت چپ کے چپ رہ گئے۔وہ اس کی تھجک ۔ سمجھ سکتے تھے۔پھرمعاویہ نے پہلے اسے جیب میں بٹھایا۔ آئے کت اس کے ساتھ پچپلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔معاویہ نے ڈرا ئیونگ سیٹ سنبھالی اور پورا کا پورا جیب میں بٹھایا۔

اس کی طرف مڑ گیا۔

''فلک بوس میں کچھ نہیں ہے وسامہ آکوئی بدروح 'کوئی آبوشمتی 'کسی آسیب کا نام ونشان نہیں ہے وہاں' صرف تمهاراوہم ہےاور کچھ نہیں۔"وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بہت نرم کہج میں بول رہاتھا۔ "معادیہ بالکل ٹھیک کمہ رہا ہے۔" آیے کت نے کہا۔" آپ کا وہم ہے۔ جسے آپ نے دیاغ پر سوار کرلیا كل ميں بوری رات آپ کے پاس تھی۔اگر ہم دونوں كے علافوہ كوئى اور كمرے ميں آيا ہو آياتكم از تم مجھے تو پتا

''یہ زخم میری اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔''وسامہ نے بے بسی سے کہا

ووكون كهدرماي كرتم جھوٹ بول رہے ہو۔ "معاویہ نے جلدی سے كها۔ "میں نے چیک کیا ہے وسامہ! یہ حسی کیڑے کے کاشنے کانشان ہے۔"

مَرْ خُولِين دُالْجُنْتُ 57 فروري 2016 في





"تمنے ڈاکٹر کی بات نہیں سی۔" "وہ ڈاکٹر نہیں 'ڈسپنر تھا۔"معاویہ نے کہا۔ "اور وہ مجھے اتنا کوالیفائیڈ بھی نہیں لگا۔"اب آئے کت نے کہا۔"آپ جانتے ہیں 'میں نے چھے سال بطور نرس کام کیا ہے۔ کوئی بھی میڈیکل کی الف بے جاننے والا ایک نظر دیکھ کر بی بتا سکتا ہے کہ یہ کسی چھری 'بلیڈ کا زخم نہیں ہے بلکہ کسی کیڑے کے کامنے کا زخم ہے۔" وسامہ سرچھکائے سنتار ہا۔یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ معاویہ کے اشارہ کرنے پر آئے کت نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔

معاویہ ہے ہمارہ ترسے پر اسے مسک دوہ رہ ہوتا ہوں۔ "یہ روح" آسیب بجن بدروح کچھ نہیں ہو ہا وسامہ! ان باتوں کواپنے ذہن پر سوار مت کریں۔اگر آپ کے دل میں کوئی ڈر ہے تو ہم فلک ہوس میں قرآن پڑھیں گے۔۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ و مکھیے گا۔ سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔"وہ بہت دکھ کے ساتھ بول رہی تھی۔اسے وسامہ کی حالت تکلیف پہنچارہی تھی۔ معاویہ نے رخ بدلا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔

''میں طالب ماموں سے بات کر تا ہوں۔ اپنی تاراضی ختم کریں۔ تم دونوں کا فلک بوس سے چلے جانا ہی بهتر ہے۔''اس نے جیپ اسٹارٹ کی اور بشام کے اونچے نیچے راستوں پر سفر شروع ہوگیا۔

# # #

موبائل کی پہنج رہی تھی'معاویہ کاار تکازٹوٹ گیا۔ چونک کر فون اٹھایا پھر آف کرکے سائیڈ پر پھینک دیا۔اے وہ رات بیاد آرہی تھی جبوسامہ کی وجہ ہے وہ اور آئے گت بہت دیر تک جاگئے رہے تھے۔

وسامہ نے ایتے بیڈروم میں جانے ہے انکار کردیا تھا۔وہ نینوں آتش دان والے کمرے میں آگئے تھے۔وسامہ باتیں کر آوہیں صوفے پر سوگیا تھا۔ آئے کت نے اس پر لحاف بھیلادیا۔خودوہ دونوں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ آتش دان میں الاؤروش تھااور الاؤکی روشنی سیدھی ان دونوں پر پڑرہی تھی۔

''تم نے یہ کیوں کما کہ ہمٹس فلک ہوس سے چلے جانا جا سے ؟ یمان سے نکل کرمیں اور وسامہ کمال جا ئیں گے؟ ہمارے پاس تواشنے بیسے بھی نہیں ہیں کہ ایک گرائے گا گھر ہی افورڈ کر سکیں۔'' دنتر نے شام میں نہیں ہیں نہیں نئی انترام سالا مار اس کے تاریخ میں اسکا تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ

''تم نے شاید پوری بات نہیں سی' بیش نے کہا تھا میں طالب آموں سے بات کر نا ہوں' تم دونوں ان کے گھر 'نفٹ ہوجانا۔''معاویہ نے کہا۔

''تم جانتے ہو'یہ ممکن نہیں ہے۔'' آئے کت نے تیزی سے کما تھا۔''تمہارے ماموں کے نزویک پبند کی شادی اتنا ہوا گناہ ہے کہ وہ کسی صورت وسامہ سے ناراضی ختم نہیں کریں گے۔'' ''ضروری نہیں ہے۔''معاویہ کافی پرامید تھا۔

"ضروری ہے۔" ہے کت نے پھر جلدی سے کہا۔وہ دونوں وسامہ کی نیند خراب ہونے کے ڈرسے دانستہ مان اگریدل سر خص

یر بران کی ناراضی اگر ختم ہوتا ہوتی تو کم سے کم اس وقت ہی ہوجاتی جب وسامہ کا ایک سیڈنٹ ہوا تھا۔ بیٹا ساری زندگی کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہوگیا اور وہ اسے ایک نظرد یکھنے بھی نہیں آئے۔"وہ بد کمان سی بول رہی تھی۔

"ان سبباتوں کاذکر کم سے کم اس وقت مت کرو-"معاویہ نے جینجملا کر کما-







" به بوچ کچھ وسامہ کے ساتھ ہورہا ہے اس کے پیچھے ان ہی سبباتوں اور رویوں کا ہاتھ ہے۔"
مسللہ برکسی سند کے سمارے نئم دراز تھا اس نے سرکے پیچھے ہا تھوں کا چھجا سابنا رکھا تھا۔
مسللہ برکہ وسامہ بہت جذباتی انسان ہے۔ عام ہے عام بات کو بھی اتی شدت سے محسوس کرتا ہے کہ
مسللہ بید کہ وسامہ بہت جذباتی انسان ہے۔ عام ہے عام بات کو بھی اتی شدت سے محسوس کرتا ہے کہ
بعض دفعہ جرت ہونے لگتی ہے کہ کوئی اتنا کیے سوچ سکتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے طالب ماموں کی تاراضی کو اس نے
دماغیر سوار کرلیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی تاراضی خواب نے میں ہوئے کا خیال اس کی ذبنی روبدل دے۔"
ماخی سے بھو سے میں ذرا اوپر آبو شمتی سے مل کر آتا ہوں۔"معاویہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔
ماخی کر اوپر کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔"معاویہ نے رہا ایکشن پر جھینپ کر مسکر اوی۔
مائی سے اس وقت مت جاؤ معاویہ!" آئے کت نے ساختہ کما۔
مائی سے اوپ میں میں گاتا ہے آبوں۔" ہے مطلب نہیں تھا میرا۔"
مائی سے جھیں بھی گاتا ہے آبوں بھر سے مسلم اس کے دہاں کہ تھیں ہے وسامہ کے ذہن پر ماموں کی
مائی سے تا ہوں بھر سے مسلم کی گاتا ہوں۔ "کتے ہوئے وہ بھے بھین ہے وسامہ کے ذہن پر ماموں کی
مائی کا اثر ہورہا ہے 'لیکن آگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو بھیے بھین ہے وسامہ کے ذہن پر ماموں کی
مائی گیا گیا۔

کف چلاگیااور اپنسائی سائی مائی گری رونق بھی گیا۔

الکین خوش نھیب خوش تھی اسے کس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پرڈ ماتھا۔ ایک منج بیدار ہوئی تو روش ای نے کہا۔

"اپنا اور ماہ نور کا بیتنا سامان اس کمرے میں ہے سمیٹ لو اور سُنو امان کی دوائیاں احتیاط ہے اٹھا تا۔ اتن مہنگی دوائیاں اجتیاط ہے اٹھا تا۔ اتن مہنگی دوائیاں اجتیاط ہے اٹھا تا۔ اتن مہنگی دوائیاں اجتیاط ہے اٹھا تا۔ اس کا بیان بیس ایک بھی شیشی ٹوٹ گئی تو خرید نے کے لیے الکھ صینے کا انظار کر فاپڑ ہے گا۔"

"سامان کیوں سمیٹنا ہے؟ ہمیں برطا کم وہ دے رہے ہیں آیا جان؟" اس نے ایک دم سے خوش ہو کر پوچھا تھا۔

"برے کمرے میں جارہ ہے۔" دوش اس نے حسب معمول عام سے لیج میں بہت دھیمی آواز میں کما در بردالے پورش میں جارہے۔" دوش امی نے حسب معمول عام سے لیج میں بہت دھیمی آواز میں کما تھا۔ "اور والا پورش میں جارہے ہیں۔ جائی صاحب نے جست والا کمرہ ہمیں دیا ہے۔"

"ای اور اس میں توطوط ہوائی کے کبو تر رہتے ہیں۔"

"کو کبو تر کہاں جائیں گئی ہے؟ ڈر بے میں رکھ دیں گے۔ کم وصاف ہوجائے گا۔"

"کبو تروں کا کیا ہے؟ ڈر بے میں رکھ دیں گے۔ کم وصاف ہوجائے گا۔"

"کبو تروں کا کیا ہے؟ ڈر بے میں رکھ دیں گے۔ کم وصاف ہوجائے گا۔"





''لیعنی ایک گندے کمرے سے نکال کر ہمیں دو سرے گندے کمرے میں بھیجاجارہا ہے؟''وہ غصے میں آگئ۔ ''اب کسی بے تکی بحث کو شروع مت کرناخوش نصیب!'' ذرا جسنجملا کرپولیں۔''اس کمرے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔ فضیلہ کے کوئی دوریار کے رشتہ دار آرہے ہیں۔وہی یہاں ٹھہریں گے۔اگر ہم کسی کے کام سر رکھ سرمین سام میں کا میں '' آجا میں تو آخراس میں برائی کیاہے؟ یں رسیر ماہی ہوں ہے۔ خوش نصیرب جانتی تھی وہ اسے محدثہ اکرنے کے لیے باتوں میں الجھار ہی تھیں۔مشکل زندگی کو آسان بنانے والےرائے دکھار ہی تھیں۔ کیکن اسے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ بچپن سے لے کراب تک روشن امی نے اسے اور ماہ نور کو اپناول مار کر دو سروں کی رضامیں راضی رہنا سکھایا تھا کمکین خوش نصیب ان کی باغی بیٹی تھی بجو بات ایک عام بچے کو سمجھانا و سروں کی رضامیں سے سے ایک تھے۔ آسان ہو تا تھااس کو سمجھاتے ہوئےوہ بھی درد سربن جاتی تھی۔ ''ان سے کمیں' بھی ہارے کام بھی آجایا کریں۔' "تم سامان سمیمنا شروع کرو-ماه نور کی میں برتن دھورہی ہے۔" ''میں نہیں سمیٹ رہی۔ پہلے مجھے آیا جان سے بات کرنے دیں۔''اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ ''ال سب کا اسک کے ''کانٹ شدہ اور کا اسکار کے دیا ہے۔''اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ ''ان سے کیاباتِ کروگی؟''روش ای اس کاارادہ بھانپ کر ٹھٹک کئیں۔ ''میں کہ ہمیں کوئی بهتر کمرہ دیا جائے۔'' ''گھرمیں خالی کمرے ہیں، ی گنتے خوش نصیب؟ کہ ہمیں دیا جائے؟'' ''کمرہ خالی بھی تو کروایا جاسکتا ہے۔ آخر ہم بھی تو خالی کریں گے تب ہی توفضیلہ چجی کے مہمان ٹھریں گے۔'' اس کے میاں جواب تیار تھا۔ کے پاس جواب تیار تھا۔ ''کمرہ خالی کرنے کا فضیلہ نے نہیں کہا 'صابر بھائی صاحب نے کہا ہے۔وہ برے ہیں 'ان کی بات ٹالی تو نہیں ہے۔ ''یا یا جان مبربراہ ہیں اس گھرکے 'جب وہ فضیلہ چجی کے مہمانوں کے لیے ہمارا کمرہ خالی کرواسکتے ہیں توہمارا خیال مبھی کیوں نہیں آیا روش امی؟" "فلطی ہوگئی مجھ سے جو سامان سمیننے کا تنہیں کہ دیا۔"وہ اپنا سر پکڑ کرپولیں۔"ماہ نورے کہتی تواب تک آدها کام ہو بھی چکا ہو تا۔" "روش ای آبیه زیادتی ہے۔" پہلے غصہ 'پھرناراضی اور اب بے بسی کااحساس۔اس کی آنکھوں میں آنسو ہی "تطوطے بھائی کے کبوروں کو نہیں ... دراصل ہمیں ڈریے میں منتقل کیا جارہا ہے۔" ''ارے آواز آہستہ رکھو۔ کوئی س لے گانومصیبت ہوگی۔''وہ کھبرا کئیں۔ "سنتا ہے تو سے ..." وہ روتے روتے زورے بولى۔ "جب تایا جان اوپر والے مرے كى بات كررہے تھے تو آپ کوا حتجاج کرنا جانسے تھا "ہم کیوں اپنا کمرہ چھوڑیں؟" ''میں احتجاج نہیں کر سکتی خوش نصیب! محتاجی میں سب سے پہلے زبان کو بالالگانا پڑتا ہے'اعتراضات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، میں تنہیں تس زبان میں سمجھاؤں۔ ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ یہ چھت جو تمہارے بابا کے بھائیوں نے ہمیں دے رکھی ہے بہت بردی نغمت ہے۔ ان سے جھڑا کریں گے تو سڑک پر مہنا پڑے گااور سڑک پر رہنے والی عورِت کی کوئی عربت ہیں کریا۔" خوش نَصیب نے آنسو ۔ بھری آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ ناراضی سے سرجھٹکااور بھاگتی ہوئی یا ہر نکلی' READING مِنْ خُولِين دُالْجُسَتْ 60 فروري 2016 Section

کیکن دروا زے میں رک گئی اور پلٹ کربولی۔ "میں اس ممان کو بیال سے بھادوں گے۔ آپ و مکھیے گامیں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔"وحمانے والے اندازمیں کہتی دہا ہرتکل گئی تھی۔روشن ای سرپکڑ کربیٹھے

رات بھربارش بری۔ صبح نیویا رک بیدار ہو کر پھرسے تکھ استھ اچاق وچوبند ہوگیا۔ سینٹ فرانس کے کراس کلچل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے کیفے ٹیرما میں فی بی منفرا'ایڈی'جینِ'اریک اوپر ان کے کھ مزید کلاس فیلو سرے سرجو ڑے بیٹھے اپناا گلاپر اجیکٹ ڈسکس کر ہے تھے۔ آخری تاریخیں سرپر تھیں اوران میں سے کسی نے بھی اینا کام بورا نہیں کیا تھا۔

اس روز سردی ضرورت ہے کچھ زیادہ تھی۔منفرانے اپنی لیدر جیکٹ کے ساتھ براؤن اونی ٹوپی پہنی۔سکلی بالوں کی لیئرز کوچرے بردا نمیں ہا نمیں پھیلی رہنے دیا تھا۔

ا جانگ بهت زچ ہو گر جین نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نہ نئی جرنل پر پھینک دیا اور اکتائے ہوئے انداز میں ہولی۔ ''اوہ گاڈ! یہ کیامصیبت گلے پڑگئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہم وہ کیشنو تک یہ پراجیک ممل کہا میں گے۔'' ''اکٹر ہکتلی۔'' پریٹی نے کہا۔''اور اگر پراجیک ممل نہ ہوا توڈا کٹر رہ حسن ہم سب کی بینڈ بجادیں گے۔'' وہ سب ہی اس بات سے متفق تھے۔

و كاش اوه دن آنے سے پہلے كوئى جن بھوت يا بدروح مجھ ير بھى عاشق ہوجائے اور ميں بچھوفت كے ليے اس دنیاسےغائب ہوجاؤں۔ ۴۴ مرک نے منہ بنا کر کما تھا۔

نی بی جسی-"اب آگر ته آرے دوست کے کزن کی بیوی کو کوئی جن اٹھا کرلے گیا ہے تواس کا مطلب یہ نہیں ے کہ تمہارے ساتھ بھی ایبااتفاق ہوسکتا ہے۔"



مَنْ خُولِين دُاكِيتُ 61 فروري 2016 يَكِيد



اس بات پر چھ لوک ہنے 'باقی سب نے تعجب کا اظہار کیا۔ '' یہ کیابات کررہی ہوتی بی؟''منفرانے یوچھا۔ "ارے میں تو بھول ہی گئے۔" فی بَی بِے مُنْفِرا کو دیکھ کر شِرارت سے کما تھا۔" نیہ بات مینفا کو بتانی جا ہیے تھی۔ اسے معادیہ شرازی میں دلچیں ہے اس کی کمانی میں بھی ہوگ۔" ' بکومتِ ... بجھے کوئی دلیسی نہیں ہے اِس میں۔ ''منفرانے فی بی کی شرارت کوانجوائے کرتے ہوئے کہاتھا۔ ''کب تک چُھیاؤگ۔"فی تی ہنس رہی تھی۔ " دلچینی نہیں ہے تواچھی بات ہے۔ ویسے بھی وہ اتنا suspicious (پراسرار) انسان ہے کہ کسی لڑکی کا اس میں دلچیں نہ لینا ہی بهتر ہے گا۔" ''ایرک!مینفاکواس کی گمانی توسناؤ۔''فی بی نے ٹھک سے سوفٹ ڈرنگ کا کین کھولا اور ایک برط سا گھونیٹ بھر کر کہا۔ ''منفاکودہ انچھالگتاہے پھروہ اس کا ہم وطن بھی ہے۔ ''فی لیا بھی بھی شرارت سے باز نہیں آرہی تھی۔ منفرانے اسے خاموش کردانے کے لیے ایک دھپ رسید کی تھی جوابا ''فی بی نے اپنا کین اس کی طرف بردھا رہا۔ ''رینلی؟''اریک سمجھافی بی ٹھیک کمہ رہی ہے۔اس نے منفرا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔''اگر ایسی بات ہے پھر تو واقعی تنہیں معاویہ کی ساری خقیقت بتا ہوئی جا ہے ہیں مبین سے اور پوچھوں گااس کے بارے میں۔ ' ''باقی سب بعد میں پوچھے رہنا۔ ابھی جتنا پتا ہے وہ تو تناؤمنفا کو۔''فی بی کاا صرار تھا۔ دمنفراڈرجائےگ-"ایرک نے خدشہ ظامِرکیا۔ "نيه بهادر الزك ب-"نى تى شرارت سے مسكراتى-زایرک اب بتادو ... کیوں کہ جب تک تم بولو کے شین فی بی ای طرح اصرار کرتی رہے گ۔"منفرانے ''بھی بات بیہ ہے کہ معاویہ کی ہونے والی یوی پر کوئی بدروح عاشق ہوگئی تھی۔''ابھی اس نے اتنا ہی جملہ بولا تھا کہ منفرا جو سوفٹ ڈرنگ کا ایک برمالگوٹ بھر چکی تھی اِسے استے زور سے ہنسی آئی جے روکنے کے چکر میں اسے کھا کہ مقرا جو سونٹ ورنگ ہے۔ چھے تھے سامنے میزر گر ہے۔ بری طرح کھانبی آگئے۔ ڈرنگ کے کچھ چھینٹے سامنے میزر گر ہے۔ اب وہ کھانس رہی تھی اور ہنس رہی تھی بلکہ صرف وہ ہی نہیں باقی سب نے بھی ہنستا شروع کردیا تھا۔ "کم آن میر ہنننے کی بات نہیں ہے۔"ار ک نے کہا۔"تم سبنداق سمجھ رہے ہواور اس بے چارے کی پوری ئیے کس دور کا انسان ہے بھی۔ جس کی ہونے والی بیوی پر کوئی بد روح عاشق ہو گئی تھی۔ "ایک دوست نے ''کہیں وہ بدروح کوئی پراناِ ناکام عاشق نہ ہو۔''نی بی نے بھی محظوظ ہوتے ہوئے پوائنٹ دیا۔''اور بیہ بھی ہو سکتا سیں دہبدروں وں پر امارہ میں سہ او۔ سب سے کہ بیبدروج دہ خود ہی ہو۔ کتناپر اسرار سالگتا ہے۔ دہ۔ " ہے کہ بیبدروج دہ خود ہی ہو۔ کتناپر اسرار سالگتا ہے۔ دہ۔ " ''الیم کوئی بات نہیں ہے۔ "ایر کنے کہا۔"اس بے چارے کی کمانی بہت افسوس ناک ہے۔ اس بدروح کی وجہ سے معادیہ کے بھائی نے خود کئی کرلی تھی اور اس بھائی کی بیوی پاگل ہوگئی تھی۔ تم لوگوں کو ایسے نداق نہیں



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ابسببی ایک دم نے خاموش ہوئے۔ یہ دونوں باتیں ہی افسوس تاک تھیں۔

"جھے افسوس ہوا۔ باقی کسی کا جھے پانہیں لیکن فراق میں ہرگز نہیں اڑا رہی میں بس اس بدروح والی بات پر
یشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ "منفرانے نیمبل پر رکھی اپنی فائلز سمیٹے ہوئے کہا۔

"بلکہ میں جیران ہوں اگر وہ لڑکا مسلم ہے توالی باتوں پر کیے یقین کر سکتا ہے۔ "

"لیکن مسلمز کی کتاب میں نوری اور ناری مخلوق کا ذکر ہے۔ "جین نے کہا۔ "مجھے یا دہے بچپن میں جب ہم جرج جاتے تھے تو فادر نے بتایا تھا۔ "

چرچ جاتے تھے تو فادر نے بتایا تھا۔ "

پر ج جاتے تھے تو فادر نے بتایا تھا۔ "

ہر دوح نہیں۔ "اس نے اظمینان سے کہا۔ "اللہ نے جسے اچھے اور بر سے انسان بنائے ہیں تھیک و سے ہی اچھے اور بر سے انسان بنائے ہیں تھیک و سے ہی اچھے اور بر سے انسانوں کو برے جنوں کے شرے بچنے کا طریقہ بھی بتادیا ہے۔"

شرے بچنے کا طریقہ بھی بتادیا ہے۔"

شرے بچنے کا طریقہ بھی بتادیا ہے۔"

«میری دادی کہتی تھیں جن آتماؤں کو اپنی کو تاہی کی وجہ سے مکتی نہیں ملتی وہ پھرونیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور شمیری دادی کہتی تھیں جن آتماؤں کو اپنی کو تاہی کی وجہ سے مکتی نہیں ملتی وہ پھرونیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور سے دسے میں نہیں ملتی وہ پھرونیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور شمیری دادی کہتی تھیں جن آتماؤں کو اپنی کو تاہی کی وجہ سے مکتی نہیں ملتی وہ پھرونیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور دسے میں نہیں ملتی وہ پھرونیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور دسے میں نہیں ملتی وہ کی نہیں ملتی وہ پھرونیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور دی کہتی تھیں جن آتماؤں کو اپنی کو تاہی کی وجہ سے مکتی نہیں ملتی وہ بھرونیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور

انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔"بریتی ملہو ترائے کہا۔ "ہو سکتاہے معاویہ کی بیوی پر بھی کوئی ایسی ہی آتماعاشق ہو گئی ہو۔"فی بی نے پھر نیم سنجیدہ انداز میں کہاتھا۔ "ساری بات اعتقاد کی ہے۔"منفرانے کہا۔"میری ہام کہتی ہیں۔ دنیا میں ہروہ چیز موجود ہے جس پر آپیقین رکھتے ہیں۔ خیریہ ایک کمی بحث ہے۔ اور مجھے ابھی کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔"وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جلی گئی تھی۔

ﷺ ﷺ خوش نصیب روکر گھرہے نکلی تھی 'وہ بلاوجہ چلتی چلی گئی۔ ناراضی اتنی شدید تھی کہ مؤکر کر بھی نہیں دیکھا۔ روچکی تھی اب روئے کی خواہش نہیں تھی لیکن سینے میں سکیاں سی ڈوب کرا بھررہی تھیں۔ بس نہ چلنا تھا کچھ کرڈا لے بچھالیا کہ ول کوسکون ملے۔

جھوٹی جھوٹی جھوٹی گیوں نے نگی توسا نے ہیری والے پیر کا مزار آگیا۔ خوش نصیب کو کوئی کام تو نہیں تھا پھر بھی سرپر
دو پٹار کھا۔ جو تیاں ا ہار کر مزار کے اندر گئی۔ محن میں چاروں طرف پیروں فقیروں کا مجمع لگا تھا۔ کمیں تعوید گنڈ بے
دیے جارہ سے تھے اور کمیں جادوئی پانی کا استعمال سمجھایا جارہا تھا۔ کمیں چینی اور نمک کی بڑیاں شوہر قابو کرنے '
اور ساس نندوں کے کس بل نکالنے جیسے تیر ہمدف شخوں کے طور پر بانی جارہی تھیں۔ خوش نصیب سید ھی بابا
جی تھر سے سے گئی۔ فاتحہ پڑھی۔ باہر آگر مرکزی دروا زے کے وائیں بائیں گئے ہیری کے در ختوں سے متھی
جر میں جر سے ہیں والست تھا۔ کہ ہیں چلی کہیں رک دل سے وابستہ عناد نہ نکل سکا تب تھا۔ کرف باتھ کے کنارے بیڑھ گئے۔ جو اللہ سے شکوے شکا توں کا سلسلہ شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ کیا۔ اس اثناء میں کالی
پہتھ کے کنارے بیڑھ گئی۔ جو اللہ سے شکوے شکاتے والی ساسلہ شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ کیا۔ اس اثناء میں کالی

''ارے آپ؟''وہ اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑی ہوئی۔ ''آج کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں؟''وہ ہنس کر پوچھ رہاتھا۔ خوش نصیب نے جلدی سے نقی میں سرملایا۔







"آئيئے میں ڈراپ کردیتا ہوں؟" ‹‹نهیں شکریہ۔مین چلی جاو*ل گی* 

''اچھا۔''وہ مایوس ساہو گیا۔''میں نے سوچاتھا' آپ ساتھ ہوں گی تومیری گاڑی نکلوادس گے۔انفاق سے میں آج پھِرراستہ بھوِل گیاہوں۔''اس نے خِفیف سی شِرارت کے ساتھ کما۔خوش نفیب کو بھی ہنسی آگئے۔'' آخر آپ

کوجانا کماں ہے 'جو ہردو سرے روزیماں گاڑی پھنسا کر بیٹھ جاتے ہیں۔" " کچھ کام ہو تاہے یماں۔ لیکن اللہ بھلا کرے کیف جیسے لوگوں کا۔جو صحیح راستہ دکھادیتے ہیں۔"

کیف کے ذکر برخوش نصیب کاحلق تک کڑوا ہو گیا۔

''لیکنِ خیرچانا ہوں۔ کوئی نہ کوئی تو کیف کے جیسا نرم دل انسان مل ہی جائے گا۔''وہ گاڑی کی طرف مڑا پھر

خوش تھیب نے مسکرا کرا ثبات میں سرملا دیا۔اسے تو مختلیں گاڑی سے غرض تھی۔وہ خود شامیرتھایا شاہ میر'

## Downloaded From Palisociety.com

اورلوگ بحصة ہیں میں ان کاوہم ہوں۔ میں ان کوچھو کر گزروں تو ہوا کی سرسراہ ہے۔ بات کروں توسانپ کی بھٹکار۔

کسی چزکوگرا کرمتوجه کرناچابول تود بشت کامز ں پیر و برا بر سوچہ برہا چاہوں پودہست ہ سبر۔ فلک بوس کے ہاس۔ مجھ سے ڈرتے ہیں'خوف کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تووہ بھی مجھے ز

حالا نکہ میں وہ ہوں۔جوان کے را زوں کی امین ہول۔ میں نے وہ سب سنا جو کسی نے نہیں سنا۔ میں نے وہ سب دیکھا جو بھی کسی کو دیکھنے نہیں دیا گیاا در بھی کسی کو اگر پیر نہیں ا

وہ میری کمانیاں نگر نگر بیان کرتے ہیں لیکن میں نے ان کے راز آج تک فاش نہیں کیے۔ کیوں نہیں تھے؟ پتانہیں۔شایداس کیے کیونگہ میں آبوشمتی ہوں۔ ہیشہ زندہ رہنے والی-اور زندہ رہنے کے ليے بوے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں۔

رباقی آکندهاه ان شاءالله)
For Next Episode Visil Palæodely.com





PAKSOCIETY

## مريم فقل تحياسى



خوب صورت ترین جگهیس کمال ہیں؟ اوراس نے ایک کی کے کے توقف کے بغیر جواب دیا

ائے ہنسی آئی تھی اس کے جواب پر۔اہے ہمیشہ ہی اٹنے جذباتی اور غیر حقیقت پہند لوگوں پر ہنسی آتی

متم نے تبھی آرمی کالونیز سے باہر نکل کر بقیہ باكتان عمى ديكها بي "اس كالبحه صاف زاق ارا آ

" ہاں میں نے پاکستان کا شمال دیکھا ہے۔"اس کا انداز سنجیدہ اور اظمینان بھرا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سب لوگوں کو پاکستان کے شالی علاقوں کی

اگر اے کہا جاتا کہ لفظ" خاص "کو کسی ایک ھخص کے لیے مخصوص کردو تووہ ایک کمیے کی بھی تاخیر کے بغیراس لفظ کو حجاب رضوی کے نام کر دیتا۔ قجاب رضوی! جوكه لفظ خاص كي مكمل تفسير تقيير

بے تحاشا حسین' بے تحاشاذہین اور بے حد منفرد

ی جو بمیشه چونکادی تھی۔ محاب رضوی اس کی کزن تھی ۔۔ آسیہ آنٹی اور عمرانکل جیسے شاندار کیل کی اکلوتی اولاد! عمرانکل جیسے شاندار کیل کی اکلوتی اولاد!

عمرانکل آری آفیسر تھے۔ان کی زندگی کا بیشتر حصہ شرشربراؤ ڈالتے گزرا تھا۔خودوہ ایک طویل مدت دیار غیرمیں مقیم رہا۔ سواس کی حجاب رضوی سے بہت کم ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ تگرجب بھی وہ اس سے ملاکوہ

اسے وہ وقت آج بھی یاد تھا جب کسی شادی کے موقع پروہ سب کزن ایک طویل عرصے کے بعد انتھے ہوئے تھے۔وہ لوگ دنیا کی خوب صورت ترین جگہوں کے بارے میں ہاتیں کر رہے تھے جب ایک کزن نے تجاب سے یوچھا تھا کہ اس کے خیال میں دنیا کی

## Downloaded From Palsodayam



کی بات مان کی تھی۔وہ ان کے کھرچلا آیا تھا۔ وہ صبح کے دس گیارہ ہبجے کا دیت تھاجب وہ وہاں پہنچا۔ آسیہ آنٹی صفائی کروا رہی تھیں اور حجاب کچن میں تھی۔تھوڑی در آسیہ آنی سے گپ شپ لگا کروہ کچن میں چلا آیا۔ پیامنے حجاب رضوی آندوں اور میے کے ساتھ نبرد آزماتھی۔ "پیر کیابنار ہی ہو؟" "ز کسی کونتے۔" و کیابیہ بہت مشکل نہیں ہوتے؟" " پریکش کے بغیر بہت سارے کام بہت مشکل وِائْتُ رُاوُزر 'وائث دوييخ اور بليك شرثٍ مين ده بہت کھریلواور سادہ سے چلیے میں آج ایک الگ ہی حجابِ رضّوی لگ رہی تھی<mark>۔</mark> تیزی سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ اور چرے پر بلھرا اظمینان۔ وہ اس کی مهارت يرجيران بواقفابه بھرجب کوکنگ کے بعد سجاوٹ کا مرحلہ آیا توایک بار پھر تھاب نے اسے حیران کیا تھا۔ " ہرفن مولا ہونا" والا محاورہ شاید اس کے لیے بنا تفا-پارنی شام کو تھی اور شام تک تمام انتظامات مکمل تص اسے اپنا آنا نضول ہی لگا کیوں کہ اس نے برائے تام كام كباتھا\_ پارانی عمرانکل کی پروموش کی خوشی میں تھی اور اس میں عمرانکل کے کچھ دوست اور قریبی عزیزورشتہ دار مدعو تھے۔اوروہ حجاب سے کے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ "تم بهت عجيب سي هو!" «كمامطلب؟» "تم لڑکی ہو کہ جن؟" "میں چڑیل ہول-"اس نے بات ہنسی میں اُڑا "میں سیرلیں ہول۔" "ميري فرينڈزنجھے سير پيسلي چڙيل يولتي ہيں۔"

تصوریں دکھارہی تھیاہیے موہائل پر۔ ''یہ فیری میڈو ہے۔'' ''یہ راکا پوشی کامیں کیمپ ہے۔''

''یہ نانگاپریت کامیں کیمپہے'' ''یہ اس کولے!'' ''یہ شمشال۔''اور بتانہیں کیا کچھ!

اور پھر تجاب رضوی نے اسے مستنصر حسین ہار ڑ کی کتابیں گفٹ کی تھیں '' کے ٹو کہانی ''اور '' یاک مرائے ''ان کتابوں کو پڑھ کر 'ان علاقوں کی نیٹ پر تصویریں دیکھ کراور پھران کو ہاں جاکردیکھ کروہ چو نکاتھا۔

اسے وہ موقع بھی یاد تھاجب وہ نانو کے گھر ہائش یڈیر تھا۔ وہ سخت کر میوں کے دن تھے اور دو پسر کا وقت تھا۔ جب لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر تھی اور جنزیٹر جواب دے گیا تھا۔ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا کہ کسی مکھنک کوڈھونڈ کے لائے۔ چونکہ وہ شہر میں نیا تھا اور اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ سوایک گھنٹے کی خواری کے بعد وہ ناکام و نامراد لوٹا مگر گھر آکر اسے جیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ گھر میں آسیہ آئی اور تجاب موجود تھیں۔ جنزیٹر چل رہا تھا۔ آئی اور تجاب موجود تھیں۔ جنزیٹر چل رہا تھا۔ سے واش روم کے نکلے کا مسئلہ بیان کر رہی تھیں جو ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے واش روم کے نکلے کا مسئلہ بھی حل کر چکی

وہ ایک بار پھرچو نکا تھا۔ ایک طرف شاندار تعلیمی کار کردگی 'دو سری طرف علم وادب سے نگاؤ اور تیسری طرف ایسے مردانہ کام؟ نشکت کی شیک شیک کی شیک

اور پھرچند دنوں بعد کاذکرہے جب تانونے اسے بتایا تھا کہ حجاب اور آسیہ آنٹی مخمرانکل کے لیے کوئی سرپرائز پارٹی ارتیج کر رہی ہیں 'وہ جا کر ان کی مدد کروادے 'ویسے بھی وہ فارغ ہی تھا ۔ اس نے تانو

غیری تھا۔ اس نے نانو "اچھا یہ بتاؤ تمہاری تخصیت سازی میں بنیادی مرفع خواتین ڈائجنٹ 66 فروری 2016 ہے۔



شاید بیدی وجہ تھی کہ اس کے ول و دماغ میں پار بار حجاب رضوی کی شبیہہ ابھر رہی تھی مگر اس نے ابھی اس بات کاذکر ممی ہے نہیں کیا تھا۔ حجاب رضوی کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ اب ایک مشہور و معروف ما ہر نصبات ہے۔

لین کیااب بھی وہ آئی ہی منفرداور خاص ہے؟

یہ اسے علم نہیں تھااوریہ ہی معلوم کرنے کے لیے
وہ اسلام آباداس سے ملنے جانا چاہ رہاتھا۔
آسیہ آئی ہمی کی کزن تھیں اس کاودھیال کراچی
میں رہائش پذیر تھا جب کہ آسیہ آئی عمرانکل کی
ریٹائر منٹ کے بعد اسلام آباد میں رہائش پذیر ہو گئی
تھیں۔ تانو کی وفات کے بعد تواب ان سے ممی کے کوئی
گمرے روابط بھی نہ تھے لیکن اس کے باوجو د جب اس
نے ان سے ملنے جانے کاارادہ ظامر کیاتوسب کو بے حد
تعریب

عامر ماموں اپنی فیملی کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی ہی آئے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ ہی اسلام آباد روانہ ہوا۔ آسیہ آنٹی کے گھر جانے سے پہلے اس نے اپنی ماموں زاد کزن شنز اسے سرسری ساتھ اب کے بارے میں یوچھاتھا۔ ''اف!یاگل ہے وہ لڑکی تو۔۔۔ تم نے اس کی شادی کی پیچرز دیکھیں ؟''

''فکیا مطلب ؟ اس کی شادی ہو گئی ؟''اسے اپنی کیفیات خود تجمیری نہیں آرہی تھیں۔ ''کب ؟ ۔۔۔ کیسے ؟ ۔۔۔ میرا مطلب ہے کس کے ساتھ ؟''

'' یہ تو سز ہی ہوچھو کہ کس کے ساتھ ۔۔۔ استے بہترین پردپوزلز اس کے پاس موجود تھے ۔۔۔ گرشادی کمال ہوئی اس کی 'شاید اس کو قسمت کہتے ہیں۔'' سٹزانے آخر میں جھرجھری ہے لی۔ ''کیا مطلب؟ کیسا ہے اس کا شوہر؟''عجیب سی بے چینی تھی۔ کردار کس کاہے؟" "زاویہ کا"وہ اب سنجیدہ تھی۔ "بیے زاویہ کون ہے؟" "بیہ اشفاق احمہ کی کتاب ہے۔"

"اشفاق احدرا کنریس غالبا"؟"احتقانه سوال-"وه ایک ادبیب ہیں....وه ایک مفکر ہیں.... اور پچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بابا ہیں-" "ناہا؟"

''بان بابا۔ بیہ اشفاق احمد کو پڑھ کرہی جانا جاسکتا ہے کہ باباکیا ہو تاہے۔'' کھیزانہ اس نے وہم مگر سے اس میں است

پھر ذاویہ اس نے پڑھی مگر بہت بعد میں۔اسے آسیہ آنی کے توسط سے پتا چلااشفاق احمد کافلسفہ۔ ''غربیوں کو پیسے بے شک مت دد مگر انہیں عزت دو۔''

" احترام ڈگری کا نہیں ہنر کا کرو۔ ہر ہنر مند جس کے پاس ڈگری نہیں وہ اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ ڈگری والا۔"

اور آسیه آنی نے بتایا تھاکہ تجاب اسی فلفے پر عمل پیرا رہی ہے۔ ان ہی ہنر مندوں کے احترام اور ان کی محبت نے اس کی مخصیت کو ایک افرادیت بخشی تھی۔ جن لوگوں کا دل ہے احترام کیا جائے اور جن کی قابلیت کا دل اور دماغ دونوں ہے اعتراف کیا جائے ۔۔۔ ان کی قابلیت اور صلاحیت کسی نہ کسی حد تک آپ میں ضرور منتقل ہوتی ہے۔

# # #

آج وہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان آیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے یو کے میں ہی جاب مل گئی تھی۔ وہ تقریبا" اسٹیبلنس ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ۔ یعنی شادی کا فیصلہ کرتا تھااور اسی سلسلے میں وہ ممی کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ جو لوگ 'جو چیزیں خاص لگیں انہیں مخصوص کرنے کی خواہش بھی بردی فطری ہوتی ہے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَـ عُ 67 فروري 2016 عَدْ





نہ تھی بلکہ سارے چرے پر بلھری ہوئی تھی۔ اس کی
آنھوں کی چیک پہلے ہے گئی گنا بربھ چکی تھی۔ وہ
بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ وہ آسیہ آنٹی کواپنے گھر
منعقد ہونے والی ایک چھوٹی سی تقریب میں مدعو
کرنے آئی تھی۔ اسے بھی حجاب نے پر زور دعوت
دے ڈالی اور اس نے آنے کا دعدہ بھی کر لیا۔ وہ اس
عام "ہے شخص کو دیکھنا چاہتا تھا۔

# # #

اور آجوہ آسیہ آنی اور عمرانکل کے ساتھ اس کے گھر جارہاتھا۔عام سے علاقے میں چھوٹاسا گھر!
اس کی جیرت فطری تھی۔
آسیہ آنی اور عمرانکل کی جائیداد کی وہ تنماوارث تھی۔ بھر بھی یہال تھی۔ بھر بھی یہال دہ رہی تھی وہ ؟ خیر 'گاڑی گھر کے قریب ایک خالی بھی یارک کر کے وہ لوگ اب اس کے گیٹ پر بلاٹ میں یارک کر کے وہ لوگ اب اس کے گیٹ پر بخت جس کے ساتھ چھوٹی سی کیاری میں بے حد خوش رنگ سے بھول تھے۔

خوش رنگ ہے پھول تھے۔
ان کا استقبال حجاب نے اپ شوہر کے ساتھ کیا
تھا۔ وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس وہ شخص کمی غیر
معمولی شخصیت کا مالک ہر گزنہ تھا۔ مگر پھر بھی وائٹ
اور بنک کلر کے خوب صورت لباس میں ملبوس اس غیر معمولی حسن کی مالک لڑی کے ساتھ کھڑا ان دونوں کا
کیل ایک دم مکمل لگ رہا تھا'ان دونوں میں یکسال چیز
ان کے چروں یہ بھری مسکر اہث تھی۔
ان کے چروں یہ بھری مسکر اہث تھی۔
ان کے چروں یہ بھری مسکر اہث تھی۔
میت خوب صورت لہج میں ان کا استقبال کر رہا تھا۔وہ
آئی اور عمر انگل ہے بہت محبت اور احترام کے ساتھ
ملا تھا اور پھر تجاب نے اس کا تعارف کروایا تھا۔
ملا تھا اور پھر تجاب نے اس کا تعارف کروایا تھا۔
یہ میرے شوہر ہیں'احمر کمال۔''اس کے لہج میں اپنے
شوہر کے لیے بے حداحترام تھا۔
یہ میرے شوہر ہیں'احمر کمال۔''اس کے لہج میں اپنے
شوہر کے لیے بے حداحترام تھا۔
شوہر کے لیے بے حداحترام تھا۔
شوہر کے لیے بے حداحترام تھا۔
«بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔''یہ فقرہ بہت
«بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔''یہ فقرہ بہت

عام اور روایتی ساتھا مگرادا بهت خاص انداز میں کیا گیا

" بے حدعام سا۔" شنزانے منہ بنا کرجواب دیا فا۔ "عام سا؟" "عام سا؟"

"ہاں ۔ مجھے خود حیرت ہوتی ہے۔ اس کی چوائس ہمیشہ ہی بہت عمرہ ہوتی تھی ... اس کا ڈرلیں ... جیولری ... ہرچیز بہت خاص ... بہت یونیک ہوتی تھی مگراننا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی عقل نجانے

کہاں گھاس جرنے جلی گئی تھی۔۔۔اور انکل اور آنٹی نے بھی نجانے کیاسوچ کراس کا فیصلہ مان لیا۔ ''اس کے انداز میں جرانی تھی۔

کے انداز میں جرانی تھی۔ ''کیامطلب … کیا کر ناہے اس کا شوہر؟''بعض او قات اپنی ہی کیفیات انسان کو جران کردیتی ہیں۔ ''اسکول ٹیچرہے … ایج ڈیفرنس بھی کافی ہے … اور شکل و صورت بھی بس عام سی ہے۔'' مثنز ا کے لہجے میں مسنحرچھیا ہوا تھا۔ لہجے میں مسنحرچھیا ہوا تھا۔

"تم نے وہ ناول پڑھا "مسٹر چیس والا "جو ہمارے F.S.C کے سلیبس میں ہے ... بچھے لگتا ہے تجاب اس کی ہیروئن کیتھرین سے متاثر ہو گئی تھی ... اور بالاً خرائے لیے مسٹر چیس جیسانادرونایا ب پیس ڈھونڈ ہی لیااس نے ... دھونڈ ہی لیااس نے ... "

ں یہ ں۔۔ اور وہ جانتا تھا ۔۔۔ وہ مسٹر چیس سے نہیں وہ زاویہ سے متاثر ہے۔ وہ ایک بار صرف ایک بار اس خوش قسمت ترین

وہ ایک بار صرف ایک بار اس خوش قسمت ترین شخص سے ملنا جا ہتا تھا۔

₩ ⇔ ₩

اگلے،ی دن وہ آسیہ آنی کے گھر میں تھا۔وہ بہت گرم جوشی سے ملی تھیں اور مسلسل حجاب کاہی ذکر کر رہی تھیں۔۔ اور اس ذکر پر ان کے چرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔

اور پھراسی دوران حجاب بھی آگئی تھی۔وہ اسے دیکھ کر جیران رہ گیا تھا۔ وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وائٹ اور اسکائی بلورنگ<sup>کے</sup> خوب صورت سے لان کے سوٹ میں سربراسکارف اور سلیقے سے لیا دو پٹھ! سوٹ میں مسکراہٹ جو اس کے لبوں تک محدود

Regifon

اور پھراس نے وہ چھوٹا ساگھرد یکھاتھا۔ بے حدصاف شفاف ... ہرشے 'فرش سمیت شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ گھر کی مناسبت سے فرنیچر زیادہ تر جھوٹا ۔۔۔ اور بڑا روایتی ساتھا۔ خاص طور پر بہت خوب صورت سے کور زوالے موڑھے اور رنگین پیڑھیاں۔

سجاوٹ کے لیے پھولوں کے علاوہ وہاں کوئی دو سرا ڈیکوریشن پیس نہ تھا۔ زنگر کا جناوٹسارے گھیں لائٹ کلر زمیس تھا جسے وائٹ 'لائٹ بنک 'اسکائی بلو اور اس میں شوخ رنگوں کے پھول بے حد بھلے لگ رہے تھے اور سب سے خوب صورت اہے بلاسک کی بو تلوں سے بنی وہ جھالر گئی تھی جولاؤئج اور ڈا کننگ روم کی تقسیم کررہی تھی۔

رد ال کی گاکوشہ گوشہ اس بات کا گواہ تھا کہ اسے ہے مدمجت سے سجایا گیا ہے۔ حدمجت سے سجایا گیا ہے۔

مَّ ''اتناچھوٹا ساگھراتنا خوب صورت ہو سکتاہے؟'' دہ ششدرتھا۔

وہ لوگ واپس جانا جاہ رہے تھے احمر کمال انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت محبت بہت خلوص ' یر ۔ احتام کر بیانتہ

بہت احترام کے ساتھ۔ "اتناعام شخص اتنا خاص ہو سکتاہے؟"وہ حیران تندا

"عام ؟" اسے خودیہ جرت ہوئی" اور خاص ؟" س قدر گمرامفہوم ہو باآن دو کفظوں کا۔ اور ہم کتنی آسانی سے انسانوں کی درجہ بندی کر ترج

كون جانے بظاہرعام نظر آنے والا مخص كتنا خاص . ؟

اور بظاہر خاص نظر آنے والا شخص کتناعام ہے؟ ظاہری شخصیت! ظاہری چکاچوند!

ہونٹوں تک تو مسکراہٹ لاسکتی ہے مگر آنکھوں تک مسکراہٹ کیسے آتی ہے۔ بیہ ہم جانتے ہیں... مگرمانتے نہیں۔.. اور بیہ نہ ماننا خاص کوعام اور عام کو خاص بنادیتا ہے۔ کھ در کے بعد وہ لوگ ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں تھے۔ جمال اور بھی کافی لوگ موجود تھے اور پھر مزید چند لوگ بھی آئے اور اس محفل کا آغاز ہوا جو ایک مایہ نازادیب کی برس کے موقع پر منعقد کی گئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ تجاب اور احمد کمال کے حلقہ احباب میں سے تھے اور ادب سے گمرا شغف رکھتے تھے۔اس تقریب کا مقصد اویب کو خزاج تحسین پیش کرنا ۔۔ اس کی یا دیں تازہ کرنا تھا۔۔

تقریب کا آغاز آحر کمال نے کیا۔۔۔ اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مگرسب ہی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے احمد کمال جیسا انداز اور کسی کا بھی نہ تھا۔ وہ جب بول رہا تھاسب دم سادھے س

خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا احمد کمال کی مسکر اہد زیادہ پر کشش ہے اپھراس کی آواز کی نرمی!

آخر میں ریفی شمنٹ تھا اور اس کے بعد مہمان رخصت ہونے گئے۔ پوری تقریب کے دوران جو چیز سب سے نمایاں تھی وہ ان دونوں میاں بیوی کی کمال کی ذہنی ہم آئی تھی۔ ساراا نظام ان دونوں نے مل کر کہا تھا۔

اس نے جب اٹھنا چاہا تو احمد کمال نے ان لوگوں کو زبردستی روک لیا۔

مریسی بار آپ ہارے ہاں آئے ہیں۔ ہارا گھرتو دکھے کرجا میں!' حجاب نے بھی اصرار کیا تھا۔ اس کا انداز گفتگو اعزاز بخت نے بطور خاص نوٹ کیا جس میں احمد کمال کے انداز کی نمایاں جھلک موجود تھی۔ عجیب بات تھی۔ ظاہری طور پر ہر لحاظ ہے اپنے شوہر سے برتر ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ کہیں سے بھی برتر نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس کے انداز میں احمد کمال کے لیے بے حد محبت 'بے تحاشا احترام تھا اور بیہ بی چیزیں احمد کمال کے انداز میں اس کے لیے تھس۔

"''فلوص"'''محبت"اور''احترام"کاامتزاج کس قدر خوب صورت ہو تا ہے! اس بات کا اندازہ ان معرف کارشتہ دیکھ کرہو تاتھا۔

مِنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 69 فروري 2016 في

Regifon



"زندگی اب تو فقط گھٹتے بردھتے سایوں تک ہی عدود ہو کررہ گئی ہے۔"

محدودہو کررہ گئی ہے۔'' میری نظریں سمی محتاط چور کی طرح کالی چادر اوڑھے 'بڑھتے ہوئے سایوں پر تھیں۔ میں اس وفت لان میں بیٹھا ہوں۔ تنا' خاموش اور بالکل گم صمر

رادی ال کہتی ہیں دسیں آج کل بہت خاموش ہوگیا ہوں۔ "اب میں انہیں کیا بتا آ۔ جھے ہے واقعی آج کل نہیں بولا جا آ۔ شاید میرے جڑوں میں بہت زیادہ در در ہے لگا ہے کہ جھے منہ کھولنا ہی بہت مشکل لگا ہے۔ انسان کو دو چیزیں ہی خاموش کرا سکتی ہیں۔ ایک موت اور دو سرا خوف لیکن جھے مجت نے خاموش کردیا ہے۔ ناکام محبت بھی قوت گویائی چھن خاموش کردیا ہے۔ ناکام محبت بھی قوت گویائی چھن جانے کا نام ہے۔ اب ڈر ہے یا خوف 'جنون ہے کہ دیوا گئی 'جو بھی ہے۔ اس جسم کی چار دیواری کے اندر ہے۔ نہر بھی میری ہی طرح دگھتی ہے 'اوپر سے دیوان کیک نہیں ہے۔ نہر بھی میری ہی طرح دگھتی ہے 'اوپر سے کرسکون لیکن نہ آب گئے بھنور ہیں 'یہ کوئی نہیں میرا

میری نظریں مالی بابا کے چرے پر ہیں اور ذہن میں
پچھ روز پہلے والا مکالمہ گردش کررہا ہے۔اس دن مالی
بابا بودوں میں سے جڑی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر پھینک
رہے تھے۔ میں نے دیکھاتوان سے کمہ بیٹھا۔
"بابا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انہیں اوھر دیوار
کے ساتھ لگا دیں۔ یہ دیکھنے میں کتنی پیاری لگ رہی
ہیں۔" وہ دیکھنے میں واقعی خوشما تھیں اور ان میں گئے
ہیں۔" وہ دیکھنے میں واقعی خوشما تھیں اور ان میں گئے
ہیں۔" دہ دیکھنے میں واقعی خوشما تھیں اور ان میں گئے
ہیں۔" دہ دیکھنے میں واقعی خوشما تھیں اور ان میں گئے
ہیں۔" دہ دیکھنے میں واقعی خوشما تھیں اور ان میں گئے
ہیں۔ انہوں نے کہا
ہے۔ بابا کا جواب مجھے آج بھی یا دہے۔انہوں نے کہا

ساسہ ''یہ جس طرف کا رخ کے اگئی ہیں' اس طرف چڑھائی کردی ہیں۔رخ موڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ ختم ہوجاتی ہیں۔دو سری صورت میں یہ پودوں کو ختم کردیتی ہیں۔''

اش بات پر تب غور نہیں کیا تھا اب کررہا ہوں۔ محبت بھی ان جڑی ہو ٹیوں جیسی ہوتی ہے تا۔ جد ھر کا

رخ کرلے 'اس طرف بڑھتی ہی جلی جاتی ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی حساس نہیں ہو گیا 'پہلے جن باتوں پر توجہ نہیں دی تھی اب پہروں انہیں سوچتا ہوں۔ محبتوں کا نجام یو نہی حساسیت بخش دیتا ہے کیا؟ اب تو آئکھیں بھی کسی بھرے ہوئے برتن کی طرح ہر وفت چھکنے کوئے باب رہتی ہیں۔

ے چے وہ ہاب رسی ہیں۔ آنگھوں میں سادن کی جھڑی۔ ول میں ہےاک قیامت برپا ہر گھڑی۔ اس کو کہتے ہیں۔ محبت رخ موڑے کھڑی۔''

مجھے تو خیر محبت الوداع کمہ گئی ہے۔ نہیں آیا اس کی بے وفائی پہرووں 'تڑبوں یا اس کی سمجھ داری پر عش عش کراٹھوں۔ کیا کمہ رہی تھی بھلا ناہید سلمان' (آنکھوں کو خلا میں تھمایا اور کسی نادیدہ نقطے سرجمادیا۔)

ے رہا دیا۔ ''ہاں!' مجت کو قید نہیں کرتے۔'' کیسے قید نہیں کرتے؟ میرے بس میں ہو ہاتو میں محبت کو متھی میں قید کرلیتا اور کبھی نہ کھولنا۔ مجھے نہیں پتاتھا یہ مٹھی سے بھی بھسل جاتی ہے۔ قید سے نکلی چڑیا کی طرح بھرسے اڑجاتی ہے اور پھرہاتھ نہیں آتی۔''

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 70 فروري 2016 يَخْ



PAKSOCIETY

مزید کیاکہ اتھا اس نے؟

مزید کیاکہ اتھا اس نے؟

«میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن شادی نہیں کے مجھے بسلانے کو کما گیاتھا شاید!

کر سکتی۔ محبت کا آخر شادی ہوتی بھی نہیں ہے۔

"تہماری محبت میرے دل میں رہے گی گیا یہ کافی پیچ کما تھا۔ «محبت کی آخر نہیں ہوتی 'یہ تو آخری دم نہیں۔ تم کیوں اسے دل سے نکال کے گھر میں لانا پیچ کما تھا۔ «محبت کی آخر نہیں ہوتی 'یہ تو آخری دم



چاہتے ہو۔ تہیں اس دل کو اپنا اسر کر کے آزاد فضاؤں میں چھوڑنا ہے اور اتنا حوصلہ تہیں پیدا کرنا ہے۔"

حوصلہ تومیں تب پیدا کر تاجب میں اس بات کو قبول کر تا۔ میں تو سرے سے انکاری تھا۔ میں نے خوب احتجاج کیا تھا۔ کون سی دھمکی تھی جو میں نے اسے نہیں دی تھی۔ میں نے کہاتھا۔

"میں تمہارے شو ہر کوسب کھے بتادوں گا۔" میری ہربات کاجواب دیتی وہ اس بات پر حیپ سادھ

گئی تھی۔ محبت نے اپنا چرہ تھوراسا موڑا تھا۔ ''ہتادینا۔''وہ چلی گئی اور مجھے یوں لگاجیسے محبت رخ موڑ گئی۔ پہلے میری طرف چرہ تھا تو اب وہ کمر کرکے

مرا الله محت نے کی کنکھجورے کی طرح اپنے نیجے میں گاڑر کھے ہیں۔ یہ آگؤیس مجھے بے بس ولاچار کر کے آستہ آستہ نگل رہا ہے۔ میں اس سے چھٹکارا ماصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ محبت ہی کیا جو سالم چھوڑ دے۔ پہلے ول گیا تھا اب روح کی باری ہے۔ اور افقیار والوں کے سامنے بھی کسی کی چلتی ہے؟ اور محبت زیادہ باافتیار جذبہ توکوئی ہے، می نہیں۔

''بہلی محت پہلے کیے جانے والے نشے کی طرح ہمیشہ پوری جزیات سے یادر ہتی ہے۔ میراتو بھی خیال ہے۔''ان دنوں میں نے نیا نیا یونی میں ایڈ میشن لیا تھا۔ ناہید سلمان کی شہرت ہرئے آنے والے کی طرح مجھ تک بھی پہنچی تھی۔وہ بہت اچھی یامٹ تھی اور اس سے زیادہ وہ خود انجھی تھی سے مجھے دکھے کے اندازہ ہوا تھا

ہرایک ہے ہے تکلف اور دوستانہ مزاج ۔ وہ مجھے ہے ایک سال سینئر تھی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے احجھی گلی تھی۔ دوسری نظر میں مجھے اس سے محبت ہوئی پھر عشق' جنون دویوا گلی اور اب درد ہے اور در دلاوا ہے۔ رگمراسانس لیتے ہوئے سرکو بیجھے کرسی سے ٹکاتے اس

نے آئھیں موندی تھیں۔ ایک منظر تخیل کے بردے سے جھانگ رہاتھا)۔اس دن ناہید سلمان لان میں بیٹھی۔ تھی ہروقت ساتھ رہنے والا بجوم بھی ساتھ نہیں تھا۔امیرلڑکوں میں خصوصا "جبوہ اچھی شکل و صورت والے بھول 'جتنی ہے باکی 'جرات اور بمادری بوتی اس سے بچھ زیادہ ہی جھ میں تھی۔ میں نے اس کے آگے کرویا۔
کے قریب اور نزدیک بیٹھ کے اپنا ہاتھ اس کے آگے کرویا۔

میں میں شادی اس سے ہوجائے گی جسے میں پہند کر تا ہوں؟''وہ شاید اسٹوڈنٹ کو فیل پاس اور ان کے کیر پیڑ کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ میری بات س کرچو نگی۔ مسکر اہٹ اور شرارت بیک وقت چرے اور آنکھوں میں براجمان ہوگئی۔ میری اندریک دم کچھ

برلاها۔

"آپ کے پند کرتے ہیں؟"وہ ہاتھ پر نظریں
دوڑاری تھی۔ اپنے ایک سال سینٹر ہونے کا فائدہ
اٹھاتے ہوئے سوال بھی پوچھ ڈالا۔
"کے کرتا چاہیے؟" بیں نے اس کے چرے پر
نظریں جماتے ہوئے کہا۔انداز معنی خیز تھا۔
"جو اچھی گئے۔" ادھر سے دوستانہ جواب
موصول ہوا تھااور ادھر میرا حوصلہ بردھا تھا۔
"لیکن وہ مجھے بہت اچھی گئی ہے۔" ٹھہرا پھر کرر
بولا۔

''آپ مجھے بہت احجھی لگتی ہیں۔''وہ ٹھٹکی۔ ہاتھ سے نظریں ہٹا کر میرے چیرے کی طرف دیکھاجس کا رنگ تھوڑاسافق تھا۔

''بتائیں تا! میری شادی آپ ہے ہوجائے گ؟'' پہلے اگروہ نہیں بھی سمجھی تھی تواشے واضح اظہار کے بعد اس کے تا مجھنے کی تنجائش نہیں رہی تھی۔وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آگ برساتی نظر مجھ پر ڈالی۔ ''ویسے کافی ہے ہودہ نداق ہے یہ!'' ''نداق نہیں ہے ہی۔ میری محبت کو نداق مت کہیں آپ۔''میں اس سے زیادہ بھڑکا تھا۔ ''شٹ اپ! دفع ہوجاؤ ادھرسے ورنہ میں!''اگرد

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 72 فروري 2016 يَكُ





وجود۔ جو تھطے یا بچ ماہ سے ایک حادثے کی دین ہے۔ (افسرده وعُمَّلَين نظرِي وجيل جيئرَر آجيس) محبت میں سب مجھ مکمل ہونا جاہے۔ حتی کہ جدائی بھی۔ میہ نامکمل اور اُدھورِی جدائی مجھے اندر ہی اندر مارتی جارہی ہے۔ یہ محبت نسی زمانے میں ضرور جادو کر رسی ہوگ۔ اس جادو گرنی کو دو سروں پر مکمل کنٹرول حاصل ہونے کی وجہ سے محبت کانام دیا گیا ہو گا۔" سوچیں تھیں۔لامحدود سوچیں اور آنکھیں جلنے

تھی ہوئی ہے چین آنکھیں۔ نسي کيک بي نقطے کو پېرون گھورتی آنکھيں۔ هر كمحه بجهيده فعوندتي أنكهيں-الیی ہوتی ہیں محبت کرنے والوں کی آئکھیں # # #

"رضابيخ! آج بھی آفس نہیں جانا کیا؟" ماابولتی ہوئی میرے بیڈ کے زدیک آکھڑی ہوئیں۔ "جانا ہے\_"میں نے سید ھے ہوتے ان کی طرف دیکھا۔میری آنکھوں میں نجانے کیا تھا۔وہ بے ساختہ پوچھ بنیکھیں۔ ''بیٹا! تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' ان کی حاد آگیہ ماغ بیٹاؤ کم

انگلیاں میرے بالوں میں چلنے کیس۔ وماغی تناؤ کم ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری سکڑی سمٹی شرمانیں وائس اصلی حالت میں آنے گئی ہیں۔ "جی ماما! آپ چلیں میں فریش ہوکے آیا ہوں۔" یہ ما میں بھی کیا چزہوتی ہیں بھلا۔ چاہیں تو پوروں سے شھا کرر <sup>ین چ</sup>ن کیں۔ تھو ڑے سے میٹھے بول سے روح تک شانت کردیں۔ جاہیں بھی توانی اولادیے حق میں برانہ چاہ سکیں۔ ڈائنگ ٹیبل پر دادو کی نظریں بھی مجھ پر

"تم اسے بھول نہیں سکتے؟"اس طرح کاسوال بلاشبه مجھے وادد ہی پوچھ سکتی ہیں۔ ' بھول تو گیا ہوں خور کو۔ شاید خور کو بھول جانے ہے ہی وہ مجھ کو بھول جائے۔"میرے کہجے میں اتنی

گرد کوئی چیزدیکھی جو مجھے مار سکے۔وہ سمجھی ہوگی اس کے اتنے جارحانہ آنداز پر میں بھاگ جاؤں گا۔ لیکن میں جم کر کھڑا رہا۔ پہلے اگر مصنوعی غصہ تھاتو وہ اصلی والے غصے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تاہید سلمان نے نیچ روی کتابوں میں سے ایک موٹی کتاب اٹھاکے مجھے ماری تھی۔ میں نے کتاب کیچ کی۔

''حارِبا ہوں۔ کیکن بیہ تو بتادیں ہماری آگلی ملا قات کمان ہوگ۔"اب میں اسے زیج کررہاتھا۔ «جہنم میں!"غصے سے بھرا جواب موصول ہوا۔

یں ہس دیا-"آپ کو پکا لیقین ہے آپ جسم میں جائیں گا-" جواب تو کیا دینا تھا۔ مجھے آئی خشمگیں نظروں سے دیکھا کہ دل ہوا میں بڑے سوکھے بتوں کی طرح تیزی ہے اوپر پنچے ہونے لگا۔وہ چکی عمی وہاں سے 'کیکن اپنی خوشبومیری روح تک میں ا تار گئی۔

اس کے ہررہے پر میں پہلے ہے موجود ہو تا تھا۔ ناہید سلمان کومیری محبت کے آگے گھٹے نیکنے ہی بڑے تھے۔ وہ ہار گئی تھی اور میں اور میری محبت جیت گئی می۔اب جیت کے ہارا ہوں تا!اس کیے و کھ بھی زیادہ

مخت جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنی نئی کیسے ہوتی جاتی ہے! مجھے سنجھ میں شمیں آتی اس کی۔ کبھی اپنا سب کچھ دار دو تو بھی ہاتھ نہیں آتی۔ بھی ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے کی جھولی میں آگرتی ہے۔ محبت انمول ہے' یہ انمول لوگوں کے ہاتھ آتی ہے۔ میں انمول نہیں تھا اس لیے تو ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئی۔ میں کیا تھا؟ کیا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ محب تھا یا محبوب شايديتانه جلاسكول-

مبوب ماید ماند پر اور اب وہ مجھے جھوڑ گئی ہے۔ روایات تھیں اقدار تھیں اور وہ منحرف تھی تو صرف مجھے ہے۔ انحراف کا یا رانہ تھا۔ سب سے آسان مجھے چھوڑنا ہی لگا ہوگا۔ یا پھراس چھوڑنے کی وجہ میں تھا میرا نا مکمل

وْخُولْتِن دُانْجُسَتْ 73 فروري 2016 يَجْدُ





اپ ڈرائیور کوبازار چلنے کا کہا۔ میں اس جمود کو حتم کرنا جاہتا ہوں۔ جمود بھی وہ 'جو موت جیسا ہے۔ بازار کی کہما گہمی ورونق اور د کانداروں کی مختلف آوازیس س کر میرے اندر کے بچے نے خوشگوار سانس لیا۔ یہ خاصی رش والی جگہ ہے اور میں اپنی کار ہی میں بیٹھا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے ایک کار آکر رکی ہے اور اس میں سے نکلنے والی ہستی کود کھے کر میری سانسیں

رک ٹی ہیں۔
محبت جب بھی جاہے آپ کی سانسیں روک سکتی
ہے۔ رگوں میں خون جماسکتی ہے 'سیلاب لانا تو اس
کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میرے لیے اس کے
چرے سے نظر ہٹانا دنیا کا دو سرا مشکل کام ہوگیا۔ پہلا
خود کو اس کے نزدیک جانے سے روکنا تھا۔ اس کی
آنکھوں نے مجھے الجھایا۔ وہ بھی بہت اداس تھیں۔ وہ
آنکھیں میری آنکھیں تھیں۔ وہی تڑپ' وہی
وحشت سموے جلتی بھتی آنکھیں۔
وہ کار میں ہے کسی کو نکلنے کے لیے کمہ رہی تھی'
وہ کار میں ہے کسی کو نکلنے کے لیے کمہ رہی تھی'

مرد جواب وجمل جيئر پر بيضا ہوا نظر آرہا ہے۔ وہ شايد نہيں يقينا" اس كاشو ہر ہے۔ ميں ساكت ہوں۔ يهاں بينھے مجھے اس كى وفا پر يقين آگيا ہے۔ مجھے عورت كى روايات سے وفا پر يقين آگيا ہے۔ مجھے بچھتاوا ہوا۔

نهیں! بلکہ دہ کسی کو نکال رہی تھی۔ایک قبول صورت

کاش میں آج بازارنہ آیا۔ بے وفائی کے الزام کے ساتھ زندگی آسان تو گزرتی۔ آستہ آستہ تڑپ بھی سکون میں بدل جاتی۔ مگراب یہ تڑپ میری جان لے کے ہی چھوڑ ہے گی۔ محبت ہنسی سے شروع ہو کر بھی پر ہیں کیوں ختم ہوتی ہے؟ میں اب آگے نہیں بردھ سکتا۔ بھی نہیں۔ میں سکتا۔ بھی نہیں۔

میرے جیے لوگ ایک نقطے کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں کہ ہر طرف وہی پھیلا ہوا نظر آ ہا ہے۔ میرے اندر کا بچہ آج ابدی نیند سوگیا ہے اور اس کی جگہ ایک چڑچڑے بوڑھے نے لے لی ہے۔ میری زندگی یک رنگی سے من رنگی اور من رنگی سے بے ہے ہی تھی کہ سننے والا ہے ہیں ہوجائے۔ ''تال!میرے بچے تال! ایسے نہیں ہولتے۔'' داوو نے چٹم تر لیے اپنی چیئر گھسیٹ کے میرے قریب کی اور میرا سراسے سینے سے لگالیا۔

''دنیامیں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جواندر ہاہر سے ایک سے ہوتے ہیں۔(مولی کی طرح)۔اس کے دل ''

میں شروع ہی ہے کھوٹ تھی ورنہ اس شنرادے کو کون چھوڑ سکتاہے؟"

میں خاموش رہا۔ شاید مجھے اس کی بے وفائی پریقین آنا جارہا ہے۔ یہ محبت درد کے بعد بے وقوفی پر ہی کیوں ختر سہ تی سرع

المام المحان كهتى تقى كه "مردول كى كوئى بهى محبت اخرى نميس موتى" وه توبيه بهى كهتى تقى محبت عروج سے زوال تك لے آتى ہے۔ جو محبت زوال سے عروج تك لے جائے وہ محبت نميس مطلب پرستی ہے۔ عشق جیسے جیسے بردھتا ہے دنیاوی حیثیت ویسے ویسے تھتی جلی جاتی ہے۔

کیا میرانجی زوال شروع ہوگیا ہے؟ اب کوئی فراز نہیں آئے گا سب نشیب ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ دردول کو کھا جائے محبت کسی ولی اللہ کی بددعا کی طرح مجھے برباد کردے۔ مجھے کچھ کرناہو گا۔ میں بھی اب شادی کرلوں گا اور اس کو بھول جاؤں گا۔ بس! بہت سر چڑھالیا اس محبت کو!"

میں نے دل میں تہیہ کیا 'ساتھ ہی اپنی آنکھیں پونچھیں۔اس طرح کے موقعوں پراس فطری دریامیں روانی بہت آجاتی ہے۔بند باندھنے کے چکر میں آنکھوں کی سرخی سب رازافشاکردی ہے۔ نمی توشاید اب ہروقت آنکھوں کو گھیرے رکھتی ہے اور یہ نمی جھے اندرسے کھو کھلا کر ہی ہے 'جسم کے غارمیں سے دل غائب ہو آجارہا ہے۔

امی اور دادو کی دعائیں لیتا میں آفس آگیا ہوں۔ چونکہ کچھ بھی کرنے کو ول نہیں جاہ رہا تھا تو میں نے

مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 74 فروري 2016 يَنْدُ





میں ایک دم کسی نے مرچیں ڈال دی تھیں۔) آنگھیں اس کی بھی بہت بھری تھیں۔(ناہید شنراد کی آنگھوں سے''یانی''نکل نکل کے چرہ بھگورہاتھا۔) وہ کیسی آنگھیں تھیں جن میں نہ خیال تھا'نہ خواب ... ازیت تھی' در د تھا.... اور .... وہ''وہ'' ازیت آئکھوں کے رہتے باہر نکال رہاتھا۔اچھاتھا 'شایداے اسی طرح سکون آجائے۔

وہ مجھے ملا ہی کیوں تھیا ۔ محبت پجھتاووں کو جنم دیتی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن یہ مجھے بچھتاوے وان کر گئی ہے۔ کیاوہ بھی بچھتارہاہو گا۔(ناہید شنزادنے موجا 'آنسوانک کمجے کے لیے رکے تھے 'پھر بھی بندھ

> کیاتم نے وہ فخص دیکھا ہے۔ جو پچیلی باتوں کو یا د کرکے رور ہاہے۔ دنوں میں گھلتے گھلتے تھوڑا ہورہا ہے۔ بجهتادون كودل مين جگه نهين دينے۔ جیناتوہے کیکن خود کو بول سزانہیں دیتے۔ محبت ہارویں توحوصلہ ہار نہیں دیتے۔ الصيدمت بناناتم

محبت توبذات خوداك بجيمتاواب اس آگ کی قسمت میں فقط دو سروں کو جلاتا ہے بیہ شعلہ بمیشہ بھڑ کتا ہے 'تن من جلا آ ہے اسے بیرمت بتاناتم

ول کو کوئی مٹھی میں لے کر بھیخیا تھا، محبت کرنے والول میں خون کی جگہ ورد بہتاہے اور بیہ درد ہولے ہولے ہی سہی برجان ضرور لے لیتا ہے۔ میٹھی موت محبت کے کائے کی موت میٹھی تو ہوئی نا۔

"آپخود سوچیں اور بتائیں۔"

رنگی ہو گئے ہے۔ ''کیا اب میری زندگی ہمیشہ جمود – کا شکار رہے وكيامي آدهامرا موابي رمول گا؟" ودكيامحبت كے سخرے نجات كى كوئى دواہے؟" اگر ہے تو مجھے فوری چاہیے۔ورنہ یہ مریض محبت

متجھونة ہے تواشک ندامت سے رقم ہو۔ اعلان بعناوت ہے تو بھرخوں سے لکھا جائے دمیں ہوں ناہید شنزاد اُعورت کو محبت نہیں کرنی ہیے۔ بھی نہیں۔ لیکن ایسے سمجھو تا ہرجال میں رِیا ُ آنا چاہیے۔ عورت کی زندگی محبت کے بغیر تو گزر جاتی ہے سکی سمجھوتوں کے بغیر بھی نہیں گزرتی۔ محبت توطل میں رہتی ہے۔ ہیشہ رہتی ہے لیکن رہے مجھے آج پتاچلاہے کہ یہ کسی چوہیا کی طرح آہستہ آہستہ ول کو کترتی رہتی ہے۔

بورے چار ماہ بعد آج میں نے اے بازار میں دیکھا لیکن میں اسے نظر مرکم و مکھ تنہیں سکی۔ میری آ تھوں کے آئے مجھوتوں کی دیوار تنی تھی۔ اس دیوار میں سوراخ کی میں متحمل نہیں کیونکہ بیر دیوار شیشے کی

ہے۔ مجھے معلوم ہے'اے پتابھی نہیں ہو گاکہ میں نے اے دیکھا ہے۔ شاپنگ بال میں اپنے شوہر کی دبیل چیز سے بید مت بتاناتہ۔ کولے جاتے ہوئے میری نظراس پہ بڑی تھی۔ کوئی مجسمه أبسيتاده تقاله شِايدوه مجھے دیکھے چکا تھیالیکن اس وقت اس کی نظریں کئی غیر مرئی نقطے یہ تھیں۔ میں نے اس وقت اپنی نظریں پھیرلی۔ بھلا نظریں بھیر لینے ہے بھی دل پھرتے ہیں۔وہ قیس تھا'زمانہ جدید کا قیس' بلیک جینز 'وائٹ شرٹ 'بال سلیقے سے جمے ہوئے یلے ہونٹ مھلا مردول کے بھی پہلے ہونٹ انجھے لگتے ہیں'' میں اے اکثریہ کمہ کرجڑایا گرتی تھی۔(آئکھوں

خولین ڈاکجنٹ 75 فروری 200 £200 Downloaded From lkalfsodislm.com



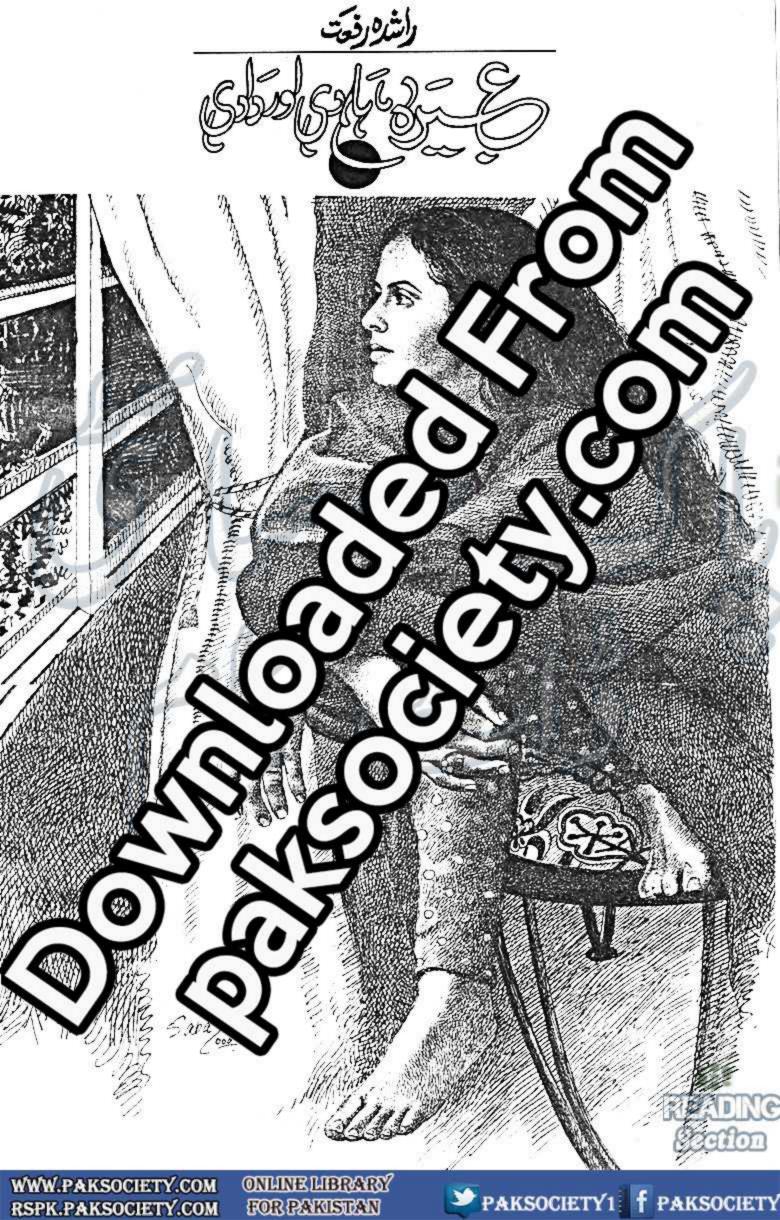



"سردیوں میں تو دن واقعی سکڑ کر بالکل چھوٹے ہوجاتے ہیں۔ کام نیٹنے کانام ہی نہیں کیتے۔وو گھڑی سیدھی کرنے کی فرضت نہیں ملتی اور میرے ساس مرانهیں ساری فرمائشیں اسی موسم م**ی**ں سُوجھتی ہیں۔ بھی تجریلا کھانے کوجی مجل جائے گاتو بھی پنے تی دال کے حلوے کی فرمائش کردیں گے۔ بندہ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کربس ان کی فرمائشیں یوری کرنے میں لگارہے۔"صاعقہ آلی نے و کھڑارویا۔

''خپلوصاعقہ! بیہ تو غنیمت ہے کہ تمہارے ساس سسری فرمائش بوری کرنے میں ثاقب کی جیب پر کوئی وزن نہیں پڑتا۔ ٹھیک ٹھاک پنشن ہے تمہارے سسری- ہمارے ہاں تو امحد ہی سارا خرج اٹھاتے ہیں۔ اس موسم میں ہرددسرے ہفتے امجد کے اباجی وہ بونی در سٹی میں ایک تھ کا دینے والا دن گزار کر گھر لونى تو گھر ميں ايك ہنگامہ بيا تھا۔ نوشى آبي اور صاعقہ آئی کے بچے ایک دوسرے سے ہاتھایائی میں مشغول تصاوران کی مائیں اس سارے بنگامے یہ بے نیاز ایک دوسرے سے خوش گیماں کررہی تھیں۔ اس نے پہلے تھتم گھابچوں کوایک دوسرے سے الگ کیا' چرنوش اور صاعقه آنی سے دیاسلام کی۔ "وعلیم السلام... آج تہیں آنے میں کھے در نہیں ہوگئ-"نوشی آلی نے اسے گلے لگاتے ہوئے

''دِقتِ تَوْدِئی ہے'بس دن چھوٹے ہوگئے ہیں نا' کے لکتا ہے بہت در ہو گئ۔"عبیدہ نے متحکے لہجے میں جواب ریا۔

مِنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 77 فروري 2016 يَلِيْ



اہتری اس کی طبیعت پر ہمیشہ گراں گزرتی تھی۔ وہ صاف ستھرے کچن میں بیٹھ کر ہی سکون سے کھاتا کھا سکتی تھی لیکن آج بھوک کا احساس نفاست کے احساس پر حاوی ہو گیاتھا۔

باٹ پاٹ میں روٹی موجود تھی۔ پتیلی کاؤ حکن ہٹایا تو سالن ندارو'لیکن وہ مایوس نہ ہوئی۔ یقینا" بھابھی نے اس کے لیے سالن علیحدہ نکال کرر کھا ہو گا۔ اس امید کے تحت اس نے فرت کے میں جھانکا تھا۔ شکر ہے امید' مایوس میں نہ بدلی تھی۔ سالن بھی موجود تھا اور

ایک باؤل میں اس کے لیے تسٹرڈ بھی علیحدہ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ عبیدہ اتنا سااحساس کیے جانے پر خوش ہوجانے والوں میں سے تھی اور اس لحاظ سے اپنی دونوں بہنوں سے خاصی مختلف تھی۔ یہ

دونوں بہنوں سے خاصی مختلف تھی۔
اس کی بہنیں ہررشتہ کمل چاہتی تھیں۔ اگر چہوہ
خود سے دابستہ رشتوں کو مثالی آنداز میں بناہتے کی
صلاحیت نہ رکھتی تھیں۔ پھر بھی ان کی خواہش ہوتی
تھی کہ انہیں ہررشتہ کممل روپ میں ملے۔ اوون میں
سالن گرم کر کے عبیدہ نے ببیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔
کافی مزے کی چکن ہانڈی تھی۔ کھانا کھاکر بے ساختہ
اللہ کاشکرادا کیا 'پھر پجی سمیٹ کر برتن دھونے کھڑی
ہوگئی 'استے میں کا جی نے بجن میں جھیانکا تھا۔

"عبیدہ خالہ! تما کمہ رہی ہیں اگر آپنے کھانا کھالیاتوجائے بنالیں۔ گلت مای نے تو کھانے کے بعد مماکوچائے تک نہیں بناکردی۔"

"بُرِنی بات کاشی! بریوں کے متعلق ایسے بات نہیں کرتے۔"اس نے نوسالہ بھانج کو فورا "ٹو کا تھا۔ "میں تھوڑی کمہ رہا ہوں۔ ممانے ہی کما تھا۔" کاشی مزے سے بولا۔

عبیرہ چپ رہی۔ اسے سمجھانا محال تھا۔ برتن دھوناچھوڑ کراس نے پہلے بہنوں اور ان کے بچوں کے لیے جائے بنائی۔ بچ بھی اب کھیل کود کراور لڑجھٹو کر تھک جکے تھے۔ سواب آرام سے لاؤ بچ میں بیٹھ کر کارٹون دیکھنے میں مگن تھے" بچوں کے بیہ کارٹون

پائے کھانے کی فرمائش کردیتے ہیں۔ حالا نکہ ڈاکٹرنے بڑے میاں کوالیں چیزوں کا تختی سے پر ہیز بتار کھا ہے' مگرنہ جی زبان کے چنخاروں کے آگے ڈاکٹر کی تقییحت کیامعنی رکھتی ہے۔"نوشی آبی کے پاس بھی سسرالی شکووں کی طویل فہرست ہوتی تھی۔

'' بھابھی کمال ہیں' نظر نہیں آرہیں؟''عبیرہنے اپی دانست میں گفتگو کاموضوع بدلنا چاہاتھا۔

'' ''ہوناکہاں ہے' جیسے تیسے کھانا پکایا'اس کے بعد سے اپنے دونوں بچوں کو لے کر کمرے میں بند ہے۔ بندرہ بیس روز میں چکر لگتا ہے ہمارا' پھر بھی بھا بھی بیگم کے مزاج نہیں ملتے۔''نوشی آبی خفگی بھرے انداز میں مخاطب ہوئی تھیں۔

' فایسی بات نہیں ہے آبی۔ کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی دوپسر کو ذرا در ریسٹ کرتی ہیں' یہ ان کی پرانی عادت ہے۔'' اس نے نگست بھابھی کی طرف سے بہنوں کادل صاف کرناجابا۔

ئے بہنوں کادل صاف کرناچاہا۔
"نیہ کب بھابھی کی برائی کرے گی نوشی آپی!مجبوری ہے۔"
ہے جاری کی۔ان کے ساتھ رہناہے اس نے۔" صاعقہ آپی نے پتانہیں اس پر طنز کیا تھا یا ترس کھایا تھا۔

"مجھے بہت بھوک گلی ہے۔ کھانا کھالوں' پھر بیٹھوں گل آپ کے پاس…" عبیرہ کی بھوک اب بالکل نا قابل برداشت ہو چکی تھی' سو رسانیت سے کہتے ہوئے بہنوں کے پاس سے اٹھ گئ۔ کچن میں گئی تو سنک میں ان دھلے بر تنوں کا دھیر جمع تھا۔ ناشتے کے علاوہ ساراون کے برتن دھونا اس کی ذمہ داری تھی۔ ویسر تقررہ زان دہ سرکو اسٹر میں تن اس کھھ

ھا۔ ناہے سے علاوہ سار اون سے برین دسونا ہی ہود۔ داری تھی۔ ویسے تو روزانہ دو پسر کو اتنے برتن آکھے نہیں ہوتے تھے۔ کھانا پکانے کے دوران بھابھی ہاتھ کے ہاتھ برتن کھنگال لیتی تھیں لیکن جب کام زیادہ ہو تا تو برتن سنک میں آکھے ہوتے رہتے' آج بھی ایسا ہی دن تھا۔

اگر بھوک سے اتنا برا حال نہ ہورہا ہو تا تو شاید وہ پہلے برتن دھونے ہی کھڑی ہوجاتی' کچن میں پھیلی

مِنْ خُولِين دُالْجِسَتُ 78 فروري 2016 في





چینلز بھی اللہ کی کتنی بردی تعمت ہیں''اس نے سوچا' پھراس سوچ پر خود ہی مسکرادی**۔** 

''اب تم کمال چلیں' دو گھڑی ہمارے یاس بھی بیٹھ جاؤ۔'' جائے کی ٹرے انہیں تھاکروہ والیں کی کی طرف بلننے لگی توصاعقہ آپی نے اسے پکارا۔

" برش دھولوں آلی 'پھر آگر بیٹھتی ہوں۔ "اس نے رسانیت ہے جواب دیا۔

''نَگَست بھابھی اُنھیں گی توخود دھولیں گی برتن۔ تم تھی ہاری آئی ہو 'اب برتن دھونے کھڑی ہوجاؤگ۔' نوشی آیی کو چھوٹی بمن پر ترس آیا۔

عبيده كے پاس ایک نئ بحث چھیڑنے کی فرصت نہ تھی'وہ ان کی با<sup>ن</sup>ت سنی ان سنی کرتی چلی آئی۔ برتن دھو كراس نے فریج سے كمشرو كا پالى نكالا۔ بھرد بے پاؤں سيڑھياں چڑھ كراوير جلى گئي۔

اویر تایا جان کا بورش تھا۔ دادی بھی ان کے ساتھ ى رہنى تھى۔وہ ميٹھے كى شوقين تھيں ليكن يائى جان میٹھابنانے کا تردد کم ہی کرتی تھیں ای کیے عبیدہ اکثر این جھے کی سویف وش چیکے سے دادی کو کھلا آتی تھی۔شکریے تائی جان سے سامنانہ ہوا'وہ شاید اپنے رے میں تھیں۔ وادی جان جائے کی بیالی ہاتھ میں لیے کچن سے نکل رہی تھیں۔عبیدہ کودیکھ کران کی آ تکھیں خوشی سے جمکی تھیں۔

یبار بھرے کہجے میں فوراسشکوہ بھی کرڈالا۔ "صرف تین دن بعددادی! آب روز بروز بعلکن موتی

جار ہی ہیں۔"وہ مسکر اکر مخاطب ہوئی۔

د مهاری عمر کو بہنچوگ جب بتا چلے گاکہ تین دن بھی کتنے طویل لگتے ہیں۔" دادی نے مصنڈی سانس

''اچھا۔۔اب ساری ہاتیں چھوڑیں۔جلدی سے اینے کمرے میں چلیں اور تسٹرڈ انجوائے کریں۔ آپ كالبنديده جيلي والانسشرة ب-"اس في انتين بجول کی طرح للجایا۔وادی بنس پرسی۔

وادی کے بیڈیر ان کالاڈلا ہادی براجمان تھا۔اس کے سامنے پکو ژوں کی پلیٹ تھی۔

''ایک کپ جائے بنانے میں آپ نے اتنی در لگادی دادی میکوڑے میصندے۔ "ہادی کی بات اس کے کبول میں رہ گئی تھی کیونکہ اس نے دادی کے عقب میں ان کی لاڈلی کاچیرود مکھ لیا تھا۔

جس وقت وہ دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں

داخل ہوئی تواندر کامنظراس کی توقع کے خلاف تھا۔

امبورھی دادی سے خدمتیں کرواتے ہو۔ شرم نو نہیں آتی۔"عبیرہ نے ہادی کولتا ژاتھا۔ ومیری اتنی میک سی دادی کو بو راها کہتے ہوئے

تہیں شرم آنی چاہیے۔"ہادی نے کب کسی ہے ہار ماننا سیکھی تھی'سوجوانی وار کیا۔عبیدہ سے کوئی فوری

جواب نه بن ریزار "دیکھا! کردیا نا لاجواب…" ہادی کو ہنسی آگئے۔ عبيره بھی مسکرادی۔

"ویسے دادی سے جائے میں نے اپنے کیے نہیں بنوائی تھی۔ میں تو بازار سے گرم گرم پکوڑے لایا تھا لیکن میری سمیلی کوچائے کے بنا پکوڑے کھانا کالطف ہی نہیں آیا۔"وہ اب دادی کوچھیٹر رہاتھا۔

"چلو عبيره ابھي تک کھڙي کيون مو- شروع ہوجاؤ۔ بڑے مزے کے بکوڑے ہیں۔"ان دونوں کو گفتگو میں الجفتا چھوڑ کر دادی نے پکوڑوں سے انصاف كرنا شروع كرديا تفاراب عبيره كوبهي شامل

ہونے کی دعوت دی۔ ''ابھی کھانا کھاکر آئی ہوں دادی! بالکل گنجائش نہیں۔ میں تو صرف آپ کو بیہ سمٹرڈ دینے آئی تھی۔ نیچے چھوٹی مردی آلی آئی ہوئی ہیں۔ ذراسی دریمیں کسی نہ کسی کام کے لیے میری و هنٹریا مج جائے گی۔ میں بس

دم تن مجتنی سی پیالی میں تم دادی کو تسٹرڈ دیہے آئی ہو۔ کیا اس گھر میں تمہارا اور کوئی رشتہ دار نہیں بستا-"ہادی اے بولنے پر اکسارہا تھالیکن اسے نیچے

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 79 فروري 2016 يَخ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جانے کی جلدی تھی' سوہادی کی بات کا کوئی جواب نہ وہا۔

" درچھوٹی 'بڑی کو کہنا' جانے سے پہلے مجھے بھی شکل دکھاجائیں ' نیچے آتی ہیں اور وہیں سے ہو کر چلی جاتی ہیں۔ اوپر آگر بوڑھی دادی کو سلام تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتیں۔"وادی نے اس کی بہنوں کا شکوہ کیا۔

ا میرون گی دادی!"وہ مختصر جواب دے کرواہی کے لیے مرکئی۔

''یہ آپ کی پوتی آج کچھ زیادہ اداس اور زیادہ تھی ہوئی نہیں لگ رہی تھی دادی ڈیٹر!'' اس کے جانے کے بعد ہادی نے دادی کو مخاطب کیا۔

" تھی ہوئی تو ہوتی ہے ہے چاری - اس میں کوئی شک ہے بھلا۔ آوھادن ہوئی ورشی میں گزر ما ہے۔ پھر گر آگر کھر کے کام کاج بھیجا بھیجی کوردھانے کی ذمہ واری بھی اس کے سراور اپنی پردھائی کون سی آسان ہے۔ آوھی رات تک بیٹھ کربیٹھی ہے۔ گھر میں کون ہے جو خیال رکھے اور پھرجب ذراسی فرصت میں کون ہے جو خیال رکھے اور پھرجب ذراسی فرصت ملکی ہے تو میرے باس آجاتی ہے۔ میرے سارے میل لگا کرچوئی کرے گی۔ میری الماری کوسیٹ کرے تیل لگا کرچوئی کرے گی۔ میری الماری کوسیٹ کرے گی اور بہتیرے چھوٹے برے کام اور سب سے بردھ کر یہ تیری مال کے چرے کے گیڑے ذافیہ بھی برداشت کرنے پڑے جس ہو کے چرے کے گیڑے ذافیہ بھی برداشت کرنے پڑھے ہیں۔ جانے اللہ کی بندی کو کیا برداشت کرنے بڑے ہیں۔ جانے اللہ کی بندی کو کیا برداشت کرنے بڑتے ہیں۔ جانے اللہ کی بندی کو کیا برداشت کرنے بڑتے ہیں۔ جانے اللہ کی بندی کو کیا برداشت کرنے بڑتے ہیں۔ جانے اللہ کی بندی کو کیا برخاش ہے میری پچی سے۔ "دادی دکھ بھرے لیجے میں بولیں۔

و و در آپ کی بچی کا اپر پورش بھی تو خالی ہے تا دادی! جو خد متیں اسے میری مال کی کرنی چاہئیں وہ ساری خد متیں آپ کی کر جاتی ہے۔ آپ ہی سمجھائیں تا اسے۔ای کا دل جیتنے کی کوشش کیا کرے۔وہ تو ای کی شکل دیکھ کر ایسے بھاگ جاتی ہے جیسے کسی بھوت کو

بھرمیں ہو۔ ''مجھ میں کچھ کھول گی تو'تو برامان جائے گا'بس چھوڑ

اس ذکر کو۔" وادی نے آخری بکوڑا منہ میں رکھتے ہوئے اب سٹرڈ کا پیالہ اٹھالیا تھا۔

"ظاہرہ وادی اگون بیٹا یہ برداشت کرے گاکہ کوئی یہ کے کہ اس کی مال کسی بھوت سے کم ہے بھلا۔ دس از تاث فیئر دادی۔وہ جیسی بھی ہیں میری مال ہیں ' آپ کو ایسی بات سوچنے سے بھی پر ہیز کرتا چاہیے۔" ہادی رسانیت بھرے لہج میں بولا۔ دادی کی آنگھیں نہوں سے بھر سے البح میں بولا۔ دادی کی آنگھیں

نیفی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ دو کم بخت کیسے میری سوچوں تک بھی رسائی حاصل کرجا تاہے۔بالکل اپنے دادا پر گیاہے۔"وہ فقط یہ ہی کمدیائی تھیں۔ہادی کا تبقیہ بےساختہ تھا۔دادی بھی ہنس دی تھیں۔

رآت کا کھانا کھاکر نوشی آلی اور صاعقہ آلی رخصت ہوئی تھیں۔ امجد بھائی اور فاقب بھائی انہیں لینے آئے تھے' سو بھابھی کو پر تکلف ڈنر کا اہتمام کرنا بڑا تھا۔ مہینے کی آخری باریجنس تھیں۔ عبیدہ کو بخولی علم تھا کہ ان باریخوں میں بھابھی کس طرح تھینچ بان کرکے گھر کا خرجا جلائی تھیں۔ سرمد بھائی سرکاری ملازم تھے۔ تنخواہ معقول تھی لیکن مہنگائی کے اس دور میں گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ تنخواہ میں گھرے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ تنخواہ اب اور اب کا کی تھی۔

ان کے دونوں بچے شہر کے اچھے سکول میں پڑھتے سے ہزاردں روپے تواسکول فیس کی دیس، بی بھرنے بڑتے عبیدہ کی پڑھائی کا خرجا بھی کم نہ تھا۔اسکالر شپ کے باوجود نوٹس 'کتابیں' ٹرانسپورٹ غرض چھوٹے بڑے تھے۔وہ سمرید بھائی اور بھائی کہ وہ اس کی پڑھائی کے شوق کے آڑے نہ آئے اور جیسے تیسے کرکے اسے تعلیم دلوارہے تھے۔

اب توخیراس کا آخری سال تھا اور عبیرہ کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ بیپرز کے فورا "بعد جاب کے لیے ایلائی کردے گی۔ پڑھائی کے اخراجات کے علاوہ عبیرِ ہانی

مِنْ خُولِتِن دُالْجَنْتُ 80 فَرُورِي 2016 يَجْدُ

READING

Regifon

ذات يربهت كم خرج كرتى تقى - حالا نك سريد بهائى دل اور ہاتھ کے کھلے سخص تھے خصوصا" بہنوں کی کوئی فرمائش تمھی نہ ٹالتے۔ سرید بھائی کی دجہ ہے ہی تگہت بھائھی کو بیاتی نندوں کی آمرپر انہیں فل پروٹوکول دینا پڑتا۔ پندرہ 'ہیں دن بعد دونوں بہنیں اکٹھی ہو کر میکے كارخ كرتيں اور نگهت بھابھی كاسارا بجيت پروگرام اپ سيٺ ہوجا تا۔

عبيره کو نگهت بھابھی پر ترس آ ناتھا۔ کون کمہ سکتا تفاکہ سرمد بھائی کوان سے شادی کے لیے استے بایز بیلنے رائے تھے گھر بھرکی مخالفت کے باوجودوہ اپنی پینڈے دستبردارینه موسے اباس شادی پر قطعا" راضی نه بتھے۔ وہ بھینجی کو بہو بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت مایا کی فیملی اور ان لوگوں کے مثالی تُعلقاتِ عَصْبِ آج بھی وہ شراً وقت یاد کرکے عبیرہ کی آنکھیں بھیگ جاتی

۔ اَئی جان کا کوئی کام امی کے مشورے کے بغیر مکمل نه ہو تا تقاادرای کو ہرقدم پر تائی جان کی رہنمائی در کار ہوتی۔ابابھی اپنے برے بھائی کابے پناہ احترام کرتے۔ وادی مجھی اوپر آیا جان کے بورش میں جلی جاتیں تو کبھی نیچے جھوٹے بیٹے 'بہو کے پاس آجاتیں 'سدرہ آبی مایا جان کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ان کے بعد عاطف بھائی تھے اور سب سے چھوٹا مادی تھا۔

سدرہ آبی کی صاعقہ اور نوشین آبی ہے گہری دوستی تقى-عبيره كوبميشه سے بى بيبات مغلوم تھى كەسدره آبی کواس کی بھابھی بنناہے۔سدِرہ آبی بہت پیاری نہ سنی لیکن عبیده کوبهت نیاری لگتی عمیں۔ کیونکہ وہ اس سے بہت پیار جو کرتی تھیں۔ وہ اور ہادی کھرکے چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے گھر بھرکے لاڈلے تصے پھر سرد بھائی کے ایک فیصلے نے گھر بھرک خوشیوں کو داؤ ہر لگا دیا۔ انہوں نے اپنے دوست کی بمن کوجیون ساتھی بنانے کافیصلہ کرلیا۔ اس فیلے کے بعد گھر میں کیا کچھ ہنگاہے نہ بیا ہوئے ابا غضب ناک ہوکر سرید بھائی ہر چلاتے

رہتے۔امی لاڈلے بیٹے کی منت ساجت کرکے اس کا فیصله بدلوانے کی کوشش کرتی رہتیں۔انہیں احساس دلواتیں کہ اگر انہوں نے سدرہ سے شادی نہ کی تواس فيصلے كا اثر نوشى اور عاطف كے رشتے ير بھى يرم گاور تب عبيره كوبتا جلا تفاكه نوشي آيى بھي عاطف بھائي سے

د میں وٹے سٹے کی شادیوں کا دیسے بھی مخاطف ہوں ای! آپ نگت کے گھر میرا رشتہ لے جائیں۔ میں خود نوشی کی شادی کسی بهت انچھی جگه پر کرواووں گا-"سرمە بھائى كونوشى اور عاطف كارشتە باقى رىسے يانە رہے ہے بھی کوئی سرو کارنہ تھا۔

ای نے آخر اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی ضد کے آگے گھٹے ٹیک دیے۔اباکومنانے کے لیے سرید بھائی کوبہت سے ڈرامے کرنے بڑے تھے بھی دہ بجل کی ننكى تارول كوچھورہے ہوتنے بھی زہر پھاتلتے بھا نکتے

| رت ناولز   | ليےخوب صور         | بہنوں کے۔        |
|------------|--------------------|------------------|
| 300/-      | داحت جبيں          | ی بھول ہماری تقی |
| 300/-      | راحت جبيں          | بے پروانجن       |
| 350/-      | تنزيله رياض        | م من اوراكك تم   |
| 350/-      | نسم محرقر يثي      | آوي              |
| بدری -/300 | صائمداكرم چ        | ل ز ده محبت      |
| يملي -/350 | بن ميمونه خورشيد   | راستے کی تلاش    |
| 300/-      | شمره بخاري         | ن كا آ ينك       |
| 300/-      | سانزه دضا          | موم کا دیا       |
| 300/-      | نفيسه سعيد         | الجزيا واحينبا   |
| 500/-      | آ م <i>ل</i> دریاض | ره شام           |
| 300/-      | نمره احمه          | ف ُ              |
| 750/-      | فوزبه يأتمين       | ت کوزه گر        |
| 300/-      | سميراحيد           | يمن بحرم         |
| 4          | ک متکوانے سے       | پذربیدوا         |

لمان والحيث 81 فروري 2016





رہ جاتے اور پورے تین دن کے لیےوہ گھر بھی چھو ڈ کر چلے گئے تھے اور ان تین دنوں میں ای نے اتنے عش

كفائے كداباكو بھى بىٹے كى ضدمانے ہى بى-

تایا' تائی بھی سرید بھائی کے عشق اور ضد سے واقف توہو تھے تھے لیکن انہیں خوش فنمی تھی کیہ ابا بیٹے کے سرنے عشق کابھوت ا ٹار کردم کیں گے لیکن جب ابانے ہار مانی تو تایا' تائی ششد ر رہ گئے تھے۔ ابا نے معاف نے تایا سے بہتیری معافی ما گئی۔ بظاہر تایا نے معاف کرکے اباکو گلے ہے بھی لگالیا لیکن ہوا کچھ یوں کہ تائی جان سريد بھائي كى شادى سے بھى يىلے اپنى بھانجى كوبسو

بناکرگھرکے آئیں۔ ابا کوخوش فنمی تھی کہ بھائی 'بھاوج وسعت قلبی کا ثبوت دیں کے اور عاطف اور نوشین کا رشتہ برقرار ثبوت دیں کے اور عاطف دیں تندید کا رشتہ برقرار رہے دیں گے مگر تائی نے تواتنی اچانک عاطف بھائی کی شادی رجائی که سب به کابکاره گئے۔ نوشی آبی بری طرح بیار پر کئیں اور اباتو بیار بھی نہ پڑے تھے۔ ایک دن ایساسوئے کہ پھراٹھ، بی نہ یائے۔

تایا کو بھائی کی موت کابہت صدمہ ہوا'وہ اپنی بیوی کو بھی اس سب کا قصوروار گردانتے<sup>،</sup> اگر وہ ڈسخت قلبي كأثبوت ديتين تؤمو سكتا ہے معاملات اس حد تك نہ بگڑتے۔ تایا سارا دن تائی جان پر چلاتے رہے اور ینچے والوں کے لیے تائی جان کی نفرت اور بے زاری

میں اضافہ ہو تارہتا۔

دادی جو چھوٹے بیٹے کی اچانک موت سے بہت غم زدہ تھیں اب بھرے ہوئے بڑے بیٹے کو ٹھنڈ اکرنے ي اپني سي كوئشش كرتي رہتيں۔ تايا نيچ جاكر متيوں بھتیجیوں کو سینے سے جمٹاکر پیار کرتے۔ بیوہ بھاوج کو تسلی دیتے اور اوپر مائی غیصے شملتی رہتیں۔ عبيده جوابهي كم عمر تقى اور صورتِ حال كى نزاكت ے واقف نہ تھی۔ ہادی کے ساتھ کھلنے اوپر جاتی تو تائی جان اسے ڈانٹ کرنیچے بھگا دیتیں۔ پھر تایا جان کی کوششوں ہے ہی نوشی آنی کا رشتہ طے یا گیا۔ امجد بھائی ان کے دوست کے بنٹے تھے۔ تائی جان کاصدمہ فطری تھا۔ اپنی بیٹی جھوڑ کر انہوں نے جھیجی کا رشتہ

طے کروایا تھا' یہ بات ان کے لیے تا قابل برواشت

توشى آبى اور سريد بھائى كى شادياں أكتھے انجام يائى تھیں۔ تائی جان اب نیجے قدم تک رکھنے کی روادار نہ تھیں۔ نہ انہوں نے خودان شادیوں میں شرکت کی' نہ اینے بچوں کو آنے دیا۔ تایا جان بھی سرید بھائی کی بارات میں تو نہ گئے کہ جیتیج ہے ان کی ناراضی برقرار تھی۔البتہ نوشی آپی کوانہوں نے خود رخصت کیااور پھر جب اپنی دانسٹ میں وہ چھوٹے بھائی کی روح کے سائنے سرخرو ہوگئے تو خود بھی چھوٹے بھائی کے پاس جانے میں ورین لگائی۔ وہ عین اس طرح ونیا ہے رخصت ہوتے جیسے ابا گئے تھے۔ رات سوئے اور مبح نداٹھائے

تایا امید کی کرن تھے۔ وہ زندہ رہتے توشیایہ دونوں كم انول كي دوريال منادية وه كزركية تو تعلقات من بهتري كي اميد بھي اپني موت آپ مركني۔عاطف بھائي نے بیرونی زینہ تھلواکر آمدور فت کا راستہ بھی الگ کرلیا۔عبیرہ وغیرہ کے صحن سے جو زینہ اوپر چڑھ رہا تھا'وہ اب بھی موجود تھالیکن عبیدہ اور ہادی کے سوا اس رائے کواستعمال کرنے والااور کوئی نہ تھا۔

عبیرہ اوپر دادی کے پاس جاتی تھی جو تایا جان کے انقال کے بعد بالکلِ کم صم ہوگئی تھیں اور اوپر ہی رہتی تھیں۔عبیرہ دادی کی لادلی تھی۔وہ بجین سے سے ہی دادی کے بہت قریب تھی۔ سوتی بھی ان ہی کے ساتھ ھی۔ جاہے دادی اوپر ہوں یا نیچے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ برہ ہا۔ اسے دادی سے بستر میں ان سے چمٺ کر ہی سونا ہو تا تھا لیکن آب وقت بدل چکا تھا۔ اسے تائی جان کے چرے کے جرئے زاویے سمجھ میں آنے لکے تھے۔وہ اور جانے سے بھی انے لگی۔ بادی جو بیشه سے بی اس کا گهرادوست تھا۔اب بھی اسے بے تکلفی سے آوازیں دیتانیج آجا آاور بھی اس کھیلنے کے لیے اوپر بلا تا۔اسے کیرم اور لڈوعبدہ کے ساتھ کھیلنے میں ہی لطف آیا تھالیکن جانے کیوں ابعبيرهاس سے كترانے كى تھى۔

Region

اور پھر ہائی جان کی دعائیں رنگ لائیں۔ بہت اچھے گھرانے میں سدرہ آئی کارشتہ بھی طے پاگیا۔وہ بیا دیس سدھار گئیں لیکن ہائی جان کو زندگی میں اب بھی اطمینان اور سکون نصیب نہ ہوا۔ جس بھائجی کو ایمر جنسی میں بہوبنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ عجلت میں کیے گئے اس فیصلے کے ثمرات اب ظاہر ہورہے تھے۔ شاکلہ بھابھی انتہائی پھوہڑ 'بدسلیقہ اور زبان دراز سم کی شاکلہ بھابھی انتہائی پھوہڑ 'بدسلیقہ اور زبان دراز سم کی بہو ثابت ہورہی تھیں۔ ایک عرصے تک ہائی جان بہو ثابت ہورہی تھیں۔ ایک عرصے تک ہائی جان بواشت سے کام لیا لیکن پھران کی برداشت بواب دے گئی۔

انهوں نے بھابھی کو تمیزاور سلیقہ سکھانے کا بیڑہ اٹھالیا۔ وہ اب بات بے بات بھانجی کو ٹوکنے گئی تھیں۔اب شا کلہ بھابھی کی برداشت کا امتحان تھا اور انہیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے سے کوئی غرض نہ تھی۔شوہران کی مٹھی میں تھا۔سسرال سے الگ ہونے کا مطالبہ منوانے میں انہیں زیادہ دفت بیش نہ آئی۔وہ قریب ہی کرائے کا گھرلے کر رہنے گئے تھے۔

عاطف بھائی صبح شام ماں اور چھوٹے بھائی کی خبرگیری کرنے عاضر ہوتے گھرچلانے کو معقول خرچا بھی دیے اور آخر تائی جان کواحساس ہوگیا کہ بیٹے سے راضی ہونے کے لیے یہ دوانتہائی معقول وجوہات ہیں' سوانہوں نے گئے'شکوے کرنا بھی ترک کردیے اور دیں بندرہ دن بعد جب بیٹے کے ساتھ بہوان سے بلنے آئی تو وہ بہو کو بہو سمجھنے کی علطی نہ کرتیں' بلکہ بھانجی شمجھ کراس سے نہایت محبت اور شفقت سے بیش سمجھ کراس سے نہایت محبت اور شفقت سے بیش آئیں۔ان کے گھر کی حد تک راوی نے چین ہی چین کھنا شروع کردیا تھا۔

ینچوالول کی زندگی بھی مخصوص ڈگر پر روال دوال تھی۔ نوشی آبی کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی صاعقہ آبی کی شادی بھی ہوگئی تھی۔ مرمد بھائی کے بچوں کی آمدے بعد گھرمیں خاصی رونق ہوگئی تھی۔

ریان اور کشف دونوں بہت پیارے بچے تھے۔
عبیدہ بھیجا، بھیجی پر جان چھڑکتی۔ بھانچ ، بھانچیال
بھی اسے کم پیارے نہ تھے لیکن نوشی آئی اور صاعقہ
آئی کے میلے آنے کی خبر سن کر ہی عبیدہ پریشان
ہوجاتی 'ہریار بہنوں کی آمد کے بعد ای کی طبیعت بگڑ
جاتی۔ دونوں بہنوں کے پاس سسرالی گلے شکووں کی
ایک طویل فہرست ہوتی جو وہ ماں سے کے بنانہ رہ
باتیں۔

ابو کے انتقال کے بعد امی ویسے ہی ہت زیادہ شنش اور ڈپریش کی مستقل مریضہ بن گئی تھیں۔ کوئی معمولی سی بات بھی انہیں پہروں پریشان رکھتی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ وہ اختلاج قلب کی مریضہ بن چکی ہیں۔ انہیں پینش وینے سے ہر ممکن کریز کیاجائے۔ لیکن یہ بات عبیرہ کی دونوں بہنوں کو سمجھ میں ہی نہ آتی تھی۔ حالا نکہ دونوں کے سرال بہت ظالم قسم کے سرالیوں بیسے نہ تھے۔ وہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر اسرالیوں بیسے نہ تھے۔ وہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر اس باتوں کی خاصی حد تک عادی ہو چکی تھیں لیکن گھر کامعمول ہوتی ہیں اور شاید نو تھی تھیں لیکن جیسے ہی ماں کی ہمدرد آغوش میسر آتی 'انہیں بھولے بسرے سارے دکھڑے یاد آجائے۔ خودا نیاجی ہلکا پھلکا بسرے سارے دکھڑے یاد آجائے۔ خودا نیاجی ہلکا پھلکا کے دہوائیں سسرال سرھار جاتیں اور یہاں ای کی راتوں کی نیندیں اڑجاتیں۔

عبیدہ مال کو مقدور بھر تسلی دلاسے دیں۔ سریہ بھائی بھی ای کی دلجوئی کی خاطر شادی شدہ بہنوں کی فرانسیں بوری کرنے کے لیے بے دریغ بیسہ لٹاتے۔
"آپ مس بات کی شیش لیتی ہیں ای! ابو نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ میں تو سلامت ہوں۔ عاطف کی طرح تہیں ہوں جس نے شادی کے بعد گھر والوں سے آنکھیں بھیر لیں۔ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے۔ کمہ دیجئے صاعقہ سے 'فکر کیوں کرتی احساس ہے۔ کمہ دیجئے صاعقہ سے 'فکر کیوں کرتی احساس ہے۔ ان شاء اللہ بیٹے کی بیدائش پر میں اسے سونے کے جھمکے ہی بنواکردوں گا۔"

امی جو اتنے دنوں سے یہ سوچ کر پریشان ہورہی تھیں کہ صاعقہ کی ساس نندوں نے بچے کی پیدائش

مَنْ خُولِينَ دُالْجُنْتُ 33 فروري 2016 يَخْدُ





ہے پہلے ہی کہنا شروع کردیا تھا کہ چھوچھک میں سونے کے جھمکے ہونے جاہئیں توان کا بندوبست کیے ہوگا۔ اب سرمد بھائی کے منہ سے یقین دیانی س کر مطمئن

بھی کھار عبیدہ کو لگتا کہ اس کی بہتیں سے رال والوں کا نام لے کرانی فرمائش ای کے گوش گزار كرتى ہیں۔ای كے سأینے اس سوچ كے اظهار پر اسے زبردست ڈانٹ پڑی تھی۔

«بهت ہمّت والی ہیں تیری بہنیں 'جواتنے ٹیٹر ھے سسرالیوں کے ساتھ نبھا کررہی ہیں۔اب اندازہ ہو یا ہے کہ کیوں تیرے تایا نے سدرہ کو چھوڑ کرنوشی کا رشتہ پیمال پر کروایا۔ان اجڈ گنوار لوگوںنے میری بجی کی زندگی اجرن کردی ہے۔ "ای کی بات من کر عبیرہ ششدر رو گئی تھی۔ کتنے آرام سے انہوں نے مرحوم جیٹھ کی نیت پر شک کرلیا تھا۔

''نُوشی آتی کارشتہ تو چلو تایانے طے کیالیکن صاعقہ آنی کی شادی تو آب نے خود طے کی بھی۔ ان کے سسرال دالے کون سے بھلے ہیں۔ کیا آپ کو علم تھا کہ یہ لوگ ایسے تکلیں گے۔" اس نے عادت کے

برخلاف ال سے بحث کی۔ ''علم ہو آنو کیوں اپنی بجی کو کنویں میں دھکیلتی۔'' ای نے شمنڈی سائس بھری۔

" بھر آیا جان کو کیول دوش دے رہی ہیں۔"عبیرہ دکھ بھرے کہجے میں بول۔ اس بار ای خاموش رہیں۔ شایدانهیں خوداحساس ہو گیاتھا کہ انہوں نے ایک غلط بات کی تھی۔

وصاعقه آبی اور نوشی آبی کو سمجھائیں ای۔وہ اپنے جھڑے اپنے گھر میں ہی نیٹایا کریں اور آئے روزنت ئی فرمائشوں کے ساتھ میلے کارخ نہ کیا کریں۔ماشاء الله سَرِيد بِهائي ابِ خود صاحب اولاد ہيں۔ گھر ميں سو طرح کے خرمیے نکلتے رہتے ہیں 'پھر میری پڑھائی۔ آپ کاعلاج معالجہ 'اس سب پر کوئی کم خرچ تھوڑی ہو یا ہے۔ وہ تو نگہت بھابھی سلیقہ مند ہیں جو گھر کا انظام اثنی انچھی طرح چلار ہی ہیں۔

شائله بھابھی جیسی ہو تیں تواب تک سرید بھائی کو لے کر الگ ہو چکی ہوتیں۔ ان کی برداشت کو مزید مت آزمائيس امي سريد بهائي ايني ساري تنخواه بهنول پر ہی لٹادیتے ہیں۔ تگہت بھابھی کونیا جوڑا خریدے بھی مِرت بیت چکی ہے۔ کیا آپ جاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر جاکر اینے شوہراور سسرال والوں کے ویسے ہی د کھڑے روئیں جیسے آپ کی بیٹیاں روتی ہیں۔"عبیرہ نے اپنی دانست میں ای کو سمجھانا جاہا مگروہ انہیں ایک

نئیریشانی میں مبتلا کر گئی۔ نئیریشانی میں علمت' سرمد کو لے کر الگ نہ ہوجائے'' اب وہ دنِ رات اِس فکر میں مبتلا رہتیں۔عبیدہ کوماں کی ذہنی کیفیت و کھ میں مبتلا کردیں۔وہ داوی سے اپنی کیفیت بیان کرتی۔

"پلیزدادی! آپ نیچ مارے ساتھ رمنا شروع كرديں- تاتى جان كى وجہ سے اى اوپر نہيں آتيں-ينج ميراني براهاني ميس مصوف عمست بعابهي كام كاج میں۔ مسکسل تنائی نے ای کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ آپ ہوں گی تو ای کا جی بہل جایا کرے

گا۔ "اس نے دادی کی منت کی۔ "تیرا کمنا ٹھیک ہے میری بی الیکن سمال اوپر تیری یائی کے پاس میرے سواکون ہے؟ ہادی صبح کا گیاشام کو گھرلونتا ہے۔اب تو عاطف بھی ہفتے بعد شکل دکھا تا ہے۔ نیچے سرمد کے بچوں کی تورونق ہے۔ اوپر تووہ بھی نہیں۔ میں گھٹنوں سے لاجار نہ ہوتی تو نیچے تیری ماں کے پاس بھی آگر بیٹھ جاتی لیکن اب مجبور ہوں بیٹا۔" دادی ٹھنڈی سائس بھر کر تہتیں اور وہ اپنی جگہ سچی

اويركے گھرميں تونيچے ہے بھی زيادہ بناٹاتھا۔سدرہ آبی شادی کے بعد کینیڈا شیفٹ ہو چکی تھیں۔عاطف بھائی اینے بیوی بچوں میں مگن تھے۔ دادی نے ہی بتایا تھا کہ انہوں نے گھر کا خرج بھی کم دیتا شروع کردیا ے-بادی پڑھائی کے ساتھ یارٹ ٹائم جاب کررہا تھا اورشايدايك دوجكمه يوشنز يرمهاني بهي جاتا تها-اب توعبيره كوبادى كى شكل د كھے بھى مدت كررجاتى۔

خولين دانجت 84 زوري 2016 يخ

READING Regiton



عبیرہ کی زندگی کی سب سے بردی خواہش تھی کہ
آیا جان کے گھرانے سے پہلے والے تعلقات بحال
ہوجائیں۔اس کی خواہش پر بہت بارامی اس کے ساتھ
اوپر گئی تھیں لیکن تائی جان ان کے باس آکر بیٹھنا بھی
گوارا نہ کرتی تھیں۔ ہاں چائے بناکر ضرور دیتیں۔
بسکٹ 'نمکو' مٹھائی' گھر میں جو بھی خاطر کا سامان ہو تا
سلفے سے ٹرے سجاکر تیائی پر رکھ دیتیں اور پھر خود بلٹ
سلفے سے ٹرے سجاکر تیائی پر رکھ دیتیں اور پھر خود بلٹ
کر کمرے کارخ نہ کرتیں۔

''د مگھ رہی ہیں نااماں۔ ہم کوئی کھانے کے بھوکے ہیں۔ جانے بھابھی کی رنجش کب ختم ہوگی۔جو کچھ ہوا جھلااس میں میراکیا قصور۔''امی آبدیدہ ہو کردادی سے سال کر تنس

وآدی تسلی والسا دینے کے سواکیا کرسکتی تھیں۔
عبید ہ ولگرفتہ مال کا ہاتھ تھام کر پھرینچ لے جاتی۔ ای
ینچ آکر بھی بہت دیر تک ملول اور آزردہ رہیں۔ آخر
عبید ہ نے انہیں اوپر لے کر جانا ہی چھوڑ دیا۔ بھی ہادی
فارغ ہو آتو وہ دادی کو سمارا دے کرینچ لے آیا۔
ہادی' آیا کے گھرانے کا وہ واحد فرد تھاجو اب بھی پہلے
جیسا تھا۔ خوش مزاج' بنسوڑ اور بلا کا حاضر جواب وہ
اب بھی ای بے تکلفی سے پنچ آجا نا تھا یہ اور بات کہ
اس بے چارے کو الیمی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
اس بے چارے کو الیمی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
مسکر اہمت بھی کر ایسے چکلے سنا آگہ امی کے لیوں پر بھی
مسکر اہمت بھی جو آئی اور جب وہ چلا جا نا تو ای کسی سوچ
مسکر اہمت بھی جو آئی اور جب وہ چلا جا نا تو ای کسی سوچ
مسکر اہمت بھی جو آئی اور جب وہ چلا جا نا تو ای کسی سوچ
میں کھو جا تیں۔

عبیرہ مال کی سوچوں سے لاعلم نہ تھی۔ وہ جانتی میں کہ ای ہادی کے حوالے سے کیاسوچی تھیں۔ جیسے ہادی 'ای 'ایا کا بچین سے لاؤلا تھا۔ ویسے وہ بھی بچین میں آیا' ایک کوبہت پیاری تھی اور کتنی ہی بار مایا جان نے اشاروں کنایوں میں ای 'ایا کویہ بات جمادی تھی کہ وہ صرف نوشی کو ہی بئی بناکر لے جانے کا اراوہ نہیں رکھتے بلکہ انہیں اس جھوٹی سی بیاری گڑیا کو بھی اپنے گھرکی رونق بنانا ہے۔ ایا ہم بارخوش دلی سے اقرار میں سرملا دیتے اور ایا ہے جارے کو تو آیا کی کسی بات سے سرملا دیتے اور ایا ہے جارے کو تو آیا کی کسی بات سے سرملا دیتے اور ایا ہے جارے کو تو آیا کی کسی بات سے سرملا دیتے اور ایا ہے۔

کب انکار تھا'چاہے وہ سدرہ اور سرمد کارشتہ ہو'نوشی اور عاطف کایا بھر عبیرہ اور ہادی کا'بلکہ تایا تو ذاق میں کتے تھے کہ اگر ان کا کیک اور بیٹا ہو تا تو وہ صاعقہ کو بھی ابنی بیٹی بنالیتے اور یوں دونوں بھائی دنیا والوں کے سامنے ایک اچھوتی مثال پیش کرتے۔ سامنے ایک اچھوتی مثال پیش کرتے۔

اگر سرد بھائی کو گلت بھابھی سے دھوال دھار عشق نہ ہوا ہو آلو شاید آیا کی بیدانو کھی خواہش ہوری بھی ہوجاتی لیکن بدشتی سے بایا اور ابائے اپنے بچوں کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے ان میں سے کوئی ایک خواب بھی تعبیر کا درجہ نہ پاسکا۔ اب ای کی خواہش تھی کہ کسی طرح عبیرہ اور ہادی کا رشتہ طے خواہش تھی کہ کسی طرح عبیرہ اور ہادی کا رشتہ طے ہوجائے اور بہت معصومیت سے انہوں نے اس خواہش کا اظہمار عبیرہ کے سامنے ہی کیا تھا۔

''او پر دادی کے پاس جاتی ہو تو بیٹا آئی کے بھی دو چار
کام کردیا کرو۔ میں جانتی ہوں بھابھی دل کی بڑی نہیں'
بس مرید کے انکار سے ان کے دل میں جو گرہ پڑگئی دہ
گھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر تونے خدمت کرکے
آئی کا دل جیت لیا تو دو نوں گھرانوں کے تعلقات بحال
ہوجا ئیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے بھابھی ہادی کے لیے تیرا
رشتہ ہی مانگ لیں۔''مال کی بات من کر عبیدہ بنسی اور
ہنسی ہی چلی گئی۔

امی اس کے بوں ہننے پر ناراض ہوکر اٹھ گئ تھیں۔ بے تحاشا ہننے کی وجہ سے عبیرہ کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رکڑ ڈالیں۔ چرے پر اب بھی مسکر اہث تھی لیکن اذیت بھری مسکر اہم نے وہ ہادی سے محبت کرتی تھی۔ کب سے جمہوہ خود بھی نہ جانی تھی لیکن سہ ضرور جانی تھی کہ ہوت کے سفر میں وہ ہرگز تنہا نہیں۔ ہادی بھی جانی تھی رہ گزر کا مسافر ہے۔ حالا نکہ اس نے بھی اظہار نہ کیا تھالیکن اس کی جذ ہے لٹاتی آنکھیں حال ول سنانے کو کانی تھیں۔ اسی لیے عبیرہ ہان آنکھوں کا سامنا کرنے سے گریز کرتی تھی۔

ای آب ایک نئی منیش میں مبتلا ہو گئی تھیں۔

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 85 فروري 2016 يُلْدُ





انہیں ہے وہم ہوگیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہیں گ۔ سرمد بھائی انہیں مختلف سائیکا ٹرسٹ کے پاس لیے لیے بھرے۔ ان کے اس وہم کا بہت دنوں تک علاج ہو یا رہا اور علاج ختم ہونے سے قبل ہی ان کا وہم سچا ہوگیا۔ دل کا دورہ جان لیوا ٹابت ہوا۔ عبیرہ کے لیے بہ صدمہ سہنا آسان نہ تھا۔

ال بہار تھی۔ زبنی مریضہ تھی۔ اس کی بچوں کی طرح کیئر کرنا پرنی تھی لیکن اس کا وجود عبیرہ کے لیے چھتنار درخت کی ان تھا۔ جس کی چھاؤں اسے زمانے کے میرد وگرم سے بچانے کے لیے کافی تھی اور اب یوں لگنا جیسے وہ چینیل میدان میں تھلے آسمان کے نیچے تھا۔ اس کی اجری بکھری حالت دیکھ کر اپنے 'پرائے تھا۔ اس کی اجری 'بکھری حالت دیکھ کر اپنے 'پرائے مساب ہی اشکبار ہوجاتے۔ تائی بھی اپنی خودساختہ ماراضی کو ختم کر کے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر ناراضی کو ختم کر کے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر کر تسلی دلاسا دے رہی تھیں اور تب ہی غم سے چُور نوشی آبی غصے میں پھنکاری تھیں۔

''بل کریں بائی جان یہ ڈھکوسلے۔ دنیاد کھاوے کو بری ہمدردی جنارہی ہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ میری مال کے سلام کاجواب تک دیے کی روادار نہ تھیں آپ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو آپ مگرچھ کے آنسو ہما رہی ہیں۔ "نوشی ہیں۔ عبیدہ کوساتھ لپٹاکر کسلی دے رہی ہیں۔ "نوشی آپ تھی کہتیں سرمد بھائی انہیں تھینچ کر تھے۔ وہ سرے کمرے میں لے گئے تھے۔ دو سمرے کمرے میں لے گئے تھے۔

دو ترکے کرے میں لے گئے تھے۔

تانی جان کا چرواحساس توہن سے سرخ پڑگیاتھا۔وہ
چپ چاپ اوپری زینہ چڑھ گئیں۔عبیرہ کواس وقت
قالیا جی ہوش نہ تھالیکن بعد میں وہ نوشی آبی کے طرز
عمل پر رنجیدہ ہوگئی تھی۔نوشی آبی کو یہ سب نہیں کہنا
چاہیے تھالیکن شاید نوشی آبی اس نفرت کے ہاتھوں
مجور ہوگئی تھیں جووہ تائی جان سے کرنے گئی تھیں۔
عاطف بھائی ان کی بچپن کی چاہت تھے اور تائی
جان نے سرید بھائی کے کیے کا بدلہ نوشی آبی کو عاطف
جان نے سرید بھائی کے کیے کا بدلہ نوشی آبی کو عاطف
بھائی سے جدا کرکے لیا تھا۔اب نوشی آبی کی شادی کو

دل سے مٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ دنیا والوں کے سامنے آئی جان کورسواکرکے انہوں نے اپنا بدلہ تو لے لیا تھا لیکن عبیدہ کے بارے میں نہ سوچا'جس کو ایک کھویا ہوا رشتہ پھرسے واپس مل رہاتھا مگرنہ مل سکا۔ مائی جان پھرسے اپنے خول میں سمٹ کئی تھیں۔

پھرسے اپنے خول میں سمٹ کئی تھیں۔ دادی پنچے عبیرہ کے پاس رہنے لگیں۔ اپنے برمھاپے ' بیاری اور پے درپے ملنے والے صدموں سے چُورچُور وجود کو پس پشت ڈال کروہ پوتی کے لیے ڈھال بن گئیں۔ انہوں نے عبیرہ کو اپنی مہران آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔

یہ دادی کی دعاؤں اور ان کے سمجھانے کا ٹر تھا کہ عبدہ ہے دل کو آہستہ آہستہ قرار آ باگیا اور وہ دل کے درد کو دل میں چھیا کر اب سنجھلی گئی۔ یہاں تک کہ دادی سے خدمتیں کروانے کے بجائے اب پھرسے ان کی خدمت کرنے گئی اور بھابھی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے گئی۔ پڑھائی کی طرف دھیان لگایا اور جب بوٹی ورشی میں ایڈ میشن ہوگیا تو اس نے بخوشی دادی کو دوبارہ اور بائی جان کے ہاس جھیج دیا۔

اس کا آدھادن ہوئی در شی میں گزر آتھا۔دادی بے چاری نیچے کیا کر تیں 'پھرادیر مائی جان بھی آکیلی تھیں اور سب سے بڑی بات کہ دادی کی جان کو سومرض چیٹے تھے۔ان کی دوا دارو پر خاصا خرچا اٹھتا تھا۔ عبیہ واب سرمہ بھائی پر کوئی اور اضافی خرچا شمیں ڈالناچاہتی تھی۔ کیوئیکہ ان کاہاتھ پہلے ہی تنگ تھا۔

گلت بھابھی نے ایک عرصے تک بہت محروم زندگی گزاری تھی۔ سریہ بھائی نے ان سے طوفائی محبت کے بعد شادی کی تھی۔ اگرچہ یہ میطرفہ محبت تھی۔ وہ بے جاری توجائی بھی نہ تھیں کہ ان کے بھائی کایہ دوست انہیں اتفاقیہ طور پر دوچار بار دیکھنے کے بعد ہی دیوانہ ہوگیا ہے اور گھرمیں ان کی خاطر کیا کیا ہے گاہے نہیں مجا رہا ہے۔ اس ساری واستان کا انہیں یقینا " شادی کے بعد ہی علم ہوا تھا لیکن سسرال میں ان کے ساتھ ایساسلوک روار کھاگیا جیسے انہوں نے سرمہ بھائی ساتھ ایساسلوک روار کھاگیا جیسے انہوں نے سرمہ بھائی سے عشق لڑا کرشادی کی ہو۔

عَنْ خُولِينَ وُالْجُنْتُ 86 فروري 2016 الله





نوشی آپی کوان سے خاص برخاش تھی کیونکہ ان کی وجہ سے نوشی آبی کا رشتہ نوٹا تھا۔ ای بھی ایک عرصے تک بہوسے تھنجی کھنجی رہیں۔وہ تائی جان کو یہ باور کروانا چاہتی تھیں کہ نگہت محض ان کے بیٹے کی پیند ہے اور انہیں بہت مجبوری کے عالم میں اسے

تائی تو بھر بھی راضی نہ ہو ہیں۔ بے چاری تگہت ہما بھی سرال میں ان چاہی بہو کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگیں۔ ابا کے انقال کے بعد سرید بھائی بھی اندر ہی اندر ہی اندر بی اندر بی ماندر پچھتاوے میں مبتلا تھے۔ تلافی کے طور پر وہ بہنول کے لیے مزید جان چھڑ کنے والے بھائی اور ابی کے فرمال بردار بیٹے کا کردار ادا کرنے لگے۔ وہ اپنے آپ کوعاطف بھائی سے الگ ثابت کرناچاہتے تھے اور انہول نے بیہ ٹابت کرنے بھی دکھایا گئین بیہ سب انہول نے بیہ ٹابت کرنے بھی دکھایا گئین بیہ سب کرتے ہوئے وہ اس بیوی کے حقوق و فرائض ادا کرنا بھول گئے جس کو اتنی مشکلوں کے بعد پایا تھا۔

ریان اور کشف کی پیدائش کے بغد سسرال میں کسی حد تک نگہت بھابھی کی پوزیشن مضبوط ہوئی تھیں۔ تھی داب ای انہیں ول سے بہو ماننے گئی تھیں۔ نوش آبی اور صاعقہ آبی اب بھی انہیں زیادہ اہمیت نہ دی تھیں لیکن وفت گزرنے کے ساتھ نگہت بھابھی کے اعتماد میں اضافہ ہورہا تھا۔ ای کے انقال کے بعد ان کی شخصیت میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ پہلے ان کی شخصیت میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح دتو اور برول می نگہت بھابھی نہ تھیں۔ گھر کا انظام وانھرام اب ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود بر بھرپور انظام وانھرام اب ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود بر بھرپور توجہ دینے گئی تھیں خوب صورت تو پہلے ہی تھیں۔ اب مزید کچھ نگھر گئیں۔

جب رئی ہی جیسے نے سرے سے ان کی محبت میں گر فقار ہو گئے یا بھر شاید انہیں محبت کرنے کا موقع ہی اب ملاتھا۔ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں بطریق احسن نیٹا عکے تھے۔ صرف عبیرہ کی شادی باقی تھی جو مناسب وقت پر ہو ہی جانی تھی۔ سرمد بھائی اب اپنے بیوی' بچوں کو زیادہ توجہ دینے گئے۔ نوشی آبی اور صاعقہ آبی کی آمد پر ان کی بھر پور خاطر مدارت تو کی جاتی تھی لیکن

اب مگہت بھابھی پہلے کی طرح نندوں کے آگے پیچھے نیہ پھرتی تھیں اور نندوں سے بیابات برداشت نہ ہوتی تھی۔

عبیرہ کو نگہت بھابھی سے کوئی شکایت نہ تھی اور نگہت کو بھی اپنی اس بے ضررسی نند سے کوئی مسکلہ نہ تھا۔ عبیرہ بہت سمجھ دار 'سلجھی ہوئی عادات اور صلح جو فطرت کی حامل لڑکی تھی۔ نگہت آج کل سنجید گی سے اس بات پر غور کررہی تھیں کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے عبیرہ کارشتہ مانگ کیس لیکن پھرانہیں ہادی کا خیال آجا تا۔ عبیرہ کا آیا زاد جس کی عبیرہ سے خاصی دوستی تھی۔

عبیرہ کی ای کے انقال کے بعد دادی کے ساتھ ساتھ ہادی نے بھی عبیرہ کو زندگی کی طرف لانے میں بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ دادی ان دنوں نیچے رہے گئی تھیں اور ہادی کو کوئی دادی کے پاس آنے سے روک نہ سکتا تھا۔ وہ دادی سے ملئے آ ٹا اور دادی کی بوتی کے پاس مسکتا تھا۔ وہ دادی سے ملئے آ ٹا اور دادی کی بوتی کے پاس بیٹے جا آ۔ خود بھی بولتا 'عبیرہ کو بھی بولئے پر اکسا آ۔ بھی اسے جان بوجھ کررلا تا کہ وہ روکرہی دل کا بوجھ ہلکا کہ دہ روکرہی دل کا بوجھ ہلکا کہ دہ روکرہی دل کا بوجھ ہلکا کہ دہ روکرہی دل کا بوجھ ہلکا دو بھی بھائی پھائی نوک جھو تک سے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر تا۔

وهیان بڑانے کی کوشش کرتا۔
کیس نہ تھا'اس کی آنکھوں میں عبیرہ کے محبت
کیس نہ تھا'اس کی آنکھوں میں عبیرہ کے محبت
کی تحریر صاف پڑھی جاسکی تھی۔ گلمت جانتی تھیں
کہ عبیرہ اور ہادی کا المن ناممکن سے لیکن بھر بھی وہ
اپنے بھائی کارشتہ بیش کرتے ہوئے بچکچاتی تھیں۔ان
کی خواہش تھی کہ ہادی اور عبیرہ ایک ہوجا ئیس لیکن
آگر بچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی بیش قدمی نہ
اگر بچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی بیش قدمی نہ
اگر بچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی بیش قدمی نہ
اگر بچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی بیش قدمی نہ
اگر بچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی بیش قدمی نہ
اگر بچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی بیش قدمی نہ
اگر بچھ عرصے تک ہادی کی جانب سے کوئی بیش کردینا تھا۔
اگر بچھ عرصے تک ہادی کی بھائی عبیرہ کے لیے اچھا
اور دہ اس کے لیے بھٹ اچھائی سوچی تھیں۔
اور دہ اس کے لیے بھٹ اچھائی سوچی تھیں۔

# # #

بھابھی نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔عادت کے مطابق

مِنْ خُولِين وُالْجَنْتُ 37 فروري 2016 في





دیرینہی۔ اب اس کارخ داوی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ آئی جان کے ساکن وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیجھتی رہیں۔ بھرایک گھری سانس لے کر انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔

تیل کی شیشی کاڈ مکن بند کرکے وہ خود بھی اٹھیں۔ ایک نگاہ ساس کے کمرے کی طرف ڈالی جمال سے بیٹے کے ''چیکنے''کی آوازیں آرہی تھیں۔مال کی نقیعت اس کے لیے بیہ معنی رکھتی تھی۔ تیل کی شیشی ہاتھ میں لیے۔ تھی ہوئی مسکراہٹ لیوں پر سجاکروہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف مزکمی تھیں۔

وہ کشف اور ریان کو ہوم ورک کروائے میں معروف تھی جب ہی سرید بھائی کے دوست اور ان کی بھریم ہائی کے دوست اور ان کی بھریمائی کو وہ بجین سے اس گھرمیں آیا جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ نوکری کی وجہ سے دو سرے شہرجا لیسے تھے۔ اتنے برسوں بعد انہیں دیکھا تو فطری خوشی ہوئی 'وہ بجین میں اس کے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی لاڈ اٹھاتے تھے۔ اب بھی اس کے سلام کرنے پر انہوں نے اس کے سرپر ہاتھ رکھ کر بہت کی طرح ہی لاڈ اٹھاتے سے حال احوال دریافت کیا تھا۔ اپنائیت اور شفقت سے حال احوال دریافت کیا تھا۔ اپنائیت اور شفقت سے حال احوال دریافت کیا تھا۔ بہنے کی میں اسے سائیکل اپنائیت کری ہوگئے۔ "بصیر پر بھاکر سرکروا تا تھا۔ ماشاء اللہ کہتی بری ہوگئے۔ "بصیر بھائی "سرید بھائی "سرید بھائی سے مخاطب تھے۔

ان کی بیگم بھی عبیرہ سے بہت پاک سے ملیں۔ اسنے میں نگہت بھابھی آگئیں۔ نگہت بھابھی کے بھائی بھی سرمہ بھائی اور بصیر بھائی کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ اس لیے وہ بھی بصیر بھائی کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ ان کی بیگم سے نگہت اور عبیرہ کا اتنا تعارف نہ تھاکہ شادی کے بچھ عرصے بعد ہی بصیر بھائی دو سرے شہر شفٹ ہوگئے تھے۔ عبیدہ نے پہلے دادی کے لیے حکوہ پلیٹ میں ڈالا اور

سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زینہ عبور کرتے ہی پہلا ٹاکرا ہائی

جان اور ہادی سے ہوا۔ ہائی جان صحن میں بچھے پلنگ پر

ہیٹھی تھیں اور ہادی کو تقریبا "دیوچ کرقد موں میں بھایا

ہوا تھا۔وہ اس کے سرمیں تیل کی مالش کررہی تھیں۔

ہوا تھا۔وہ اس کے سرمیں تیل کی مالش کررہی تھیں۔

ہوا تھا۔وہ اس کے سرمیں تیل کی مالش کررہی تھیں۔

ہوا تھا۔وہ اس کے کاموں سے کتنا الرجک تھا۔ عبیدہ

ہوا تھا۔ مسکر اہث بھر گئی تھی۔ اسکلے ہی بل اس

خفیف سی مسکر اہث بکھر گئی تھی۔ اسکلے ہی بل اس

خفیف سی مسکر اہث بکھر گئی تھی۔ اسکلے ہی بل اس

خفیف سی مسکر اہث بر قابو پاکر مائی جان کو سلام کیا تھا۔

پاٹ سے انداز میں سلام کاجواب موصول ہوا تھا۔

دار مہیں بتا کیا؟ "ہادی نے ڈیٹے والے انداز میں شکوہ

دار مہیں بتا کیا؟ "ہادی نے ڈیٹے والے انداز میں شکوہ

دار مہیں بتا کیا؟ "ہادی نے ڈیٹے والے انداز میں شکوہ

کیا تھا۔

رں ہار ہا۔ عبیدہ دھیرے سے بی کمہ کردادی کے کمرے کی طرف مرامی تھی۔ سارت

"تم عبیرہ سے بلاوجہ بے تکلیف ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔" باہر مائی جان ہادی سے مخاطب تقییں۔

"عبیرہ میری بچین کی دوست ہے ای۔"ہادی نے حجاج کیا۔ حجاج کیا۔ "اس لیے تو کمیے رہی ہوں۔اب تمہارا بچین میتے

بھی ایک عرصہ گزر گیا۔ ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہو تھ۔ تمہارا بچینا بھی ختم ہوجانا چاہیے۔" وہ سنجیدگی سے بیٹے سے مخاطب تھیں۔

'''نھیک ہے' ختم ہو گیا میرا بچینا۔ آپ بھی مجھے یوں بچوں کی طرح دبوچ کر سرمیں مالش کرنے نہ بیٹھ جایا کریں۔ مجھے شخت جڑے اس کام سے۔''ہادی مگڑ کر بولا تھا۔ آئی جان کے متحرک ہاتھ ساکن ہوئے شخمہ۔

"بس ہو گئی نا مالش 'شکریہ۔۔ " ہادی نے اٹھنے میں

مُعْضِينَ وَالْجَسَتْ 88 فرورى 2016 في





"وہ تو ٹھیک ہے <sup>لیک</sup>ن تگہت بھی شیراز کے لیے خیال ظاہر کررہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ عبيره كے ليے كس رشتے كوبال كروں-" سريد بھائى نے اینے چھوٹے سالے کانام لیا۔

وه وأقعى متذبذب تصة شيراز ديكها بعالاتها عبيره اوراس کی عمر کا فرق بھی معمولی تھالیکن بیے کی وہ رہل پیل نہ تھی جو بصیر کے سالے کے پاس تھی۔ سرم<sup>و</sup> کی سمجھ میں نہ آرہاتھا کہ وہ اپنے سالے کے حق میں فیصلہ دسیا پھربھیرے سالے نے حق میں...

دونوں بہنیں تو نعمان کے حق میں رائے دے چکی تھیں اور تیسری بمن جس کی رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی'نہ اس ہے کسی نے یوچھٹا گوارا کیا تھا۔ بنہ وہ خود اِس معاملے سے متعلق آینی رائے کا اظہار کررہی تھی۔وہ تو آج کل بہت اداس اور کھوئی کھوئی رہنے گلی تھی۔ اس اداس کو سب سے پہلے وادى نے ہى نوث كيا تھا۔

د کیا ہوا ہے عبیرہ! بناتوسمی چرے برالی مردنی كيول جهائى موكى ب-"دادى يريشان موكر يوچه رى

وہ پہلے تو دو کچھ نہیں دادی "کہتی رہی مگر پھر ضبط کے بندهن ٹوٹ گئے تو دادی سے لیٹ کر زارو قطار رونا

''جمجھے شادی نہیں کرنی' نہ شیراز سے اور نہ ہی تعمان ہے' آپ میرے بهن بھائیوں کو سمجھائیں کہ وہ بچھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ابھی کسی مزید امتحان مِين مت ۋالىن مېن خود كودېنى طور....

''کون شیراز اور کون نعمان؟'' ہادی جانے کپ وہاں آنکلا تھا اور اب کڑے تیوروں سے استفسار کررہا تھا۔ عبیرہ نے دادی سے الگ ہوتے ہوئے جلدی ہےایے آنسو پو تھے۔

''بتانوسسی نیچ اجوہادی پوچھ رہاہے۔کون ہیں یہ نعمان اور شیراز..." دادی بریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھیں۔ دشیراز بھابھی کابھائی ہے اور نعمان 'سرید بھائی کے

سرید بھائی'بصیر بھائی کو لے کر ڈرا ٹنگ روم میں بیٹھ گئے تولاؤ نج میں دونوں کی بیگات نے محفل سجالی۔ ہنس مکھ سی رومانہ بھابھی نے بہت جلد تگہت بھابھی ہے دوستی گانٹھ لی۔ عبیرہ نے مہمانوں کی خاطر مدارت کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ ''دعم کیا لاؤ کج اور ڈرائنگ روم کے چکر ہی کاٹتی

رہوگ۔اب بس کرو ہم نے بہت پچھے کھا لی لیا۔ پچھ دىر ہمارے ياس بھى بىيھ جاؤ۔"مىرىد بھائى كى فرمائش پر اس نے گاجر کا حلوہ گرم کرکے بصیر بھائی کو دیا تو رومانہ بھابھی کے لیے بھی لے آئی۔ کہاب کولڈ ڈریک فروٹ ممک منگو 'چیس وہ پہلے ہی سرو کر چکی تھی۔ اب گاجر کا حلوہ لے کر آئی تو رومانہ بھابھی نے اس کا ماتھ پکڑ کراہے ساتھ ہی بھالیا۔

ہنتے مسکراتے اس کاغیررسی ساانٹرویولیا' ساتھ ساتھ ملت بھابھی ہے گپ شپ بھی لگاتی رہیں۔ کافی دیر بیشه کران لوگول کی واپسی ہوئی تھی اور محض دو دن بعد رومانہ بھابھی این والدہ اور ایک بہن کولے کر یوبارہ آگئیں۔وہ اپنے بھائی کے بے عبیرہ کارشتہ لائی تقين-ان كابهائي بينك من كام كرياتها-عمريس عبيده سے خاصا برا تھالیکن بقول نوشی آبی مردوں کی عمر کون

عبيوه كي دونول بهنول كويه رشته بهت پيند آيا تھا۔ سرید بھائی کے ساتھ جا کروہ ' دلڑکا'' دِیکھ آئی تھیں۔وہ عببیرہ سے بارہ 'جودہ برس برط سہی کیکن بہت کھاتے یتے گھرانے کاویل اسٹیبلشڈ بندہ تھا۔ شکل وصورت بھی معقول تھی' گھر البتیر بہت شان دار تھا۔ لیے چوڑے سسرال کا بھی کوئی حجنجھٹ نہ تھا۔ سسر "مرحوم" تھا۔ عمر رسیدہ ساس نے بھی ایک نہ ایک ون مرحوٰمین کی فہرست میں شامل ہو ہی جانا تھا' مندیں اہے اینے گھریار کی تھیں۔

دم تنی دهیرون خوبیان کسی ایک رشته میں انتھی ملنا ناممکن ہیں سرمہ بھائی!میری مانییں تووقت ضائع کیے بغیر ہاں کردیں۔" نوشی آئی بھائی کو صلاح دے رہی

مِرْخُولِين وَالْجِنْتُ 89 فروري 2016 يَدْ





ووست كاسالا-" اس في سول سول كرتے ہوئے

"تو تمهارے کیے ان دونوں کے پروپوزل آیے ہوئے ہیں۔" ہادی نے ادھوری بات سے پورا متیجہ نكالا-عبيره في وهرب سي كردن بلادي-"اب و مکھ لیں دادی میں کب سے آپ کے پیچھے

یرا ہوا تھا کہ کسی طرح اس معاملے کوسلجھا نیں آپ أب تو ميري جاب بھي ہو گئي ہے ليكن آپ ہربار مجھے بچوں کی طرح بچکار کر ٹال دیتی ہیں اور اب اس کے یروبوزل بھی ڈسٹنس ہونے لگے۔اس طرح اجانک شادی بھی طے ہوجائے گی اور میں اور آپ یوں ہی ہاتھ برہاتھ وھرے بنتھے رہیں گے۔"ہادی داوی پر خفا ہورہاتھا۔اس نے پہلی ہار عبیدہ کے سامنے یوں واضح طور پر اس کے اور اپنے متعلق بات کی تھی۔ عبیرہ

''میں چلتی ہوں دادی! بھابھی کی طبیعت خراب ہے۔ مجھے کھانا بھی بناتا ہے۔"وہ دھیرے سے کمہ کر

''آب بتائيں'میں کیا کروں' بیہ جو آپ کی پوتی ہے تا کسی دن این بات می ہونے کی مضائی لے کر آجائے گ- آپ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گ۔" ہادی کاغصہ دادی برہی نکل رہاتھا۔

"توجھے سے کیا کہ رہاہے۔ سارامسکلہ تیری ماں کی رضامندی کا ہے۔وہ راضی ہوجائے تو ابھی عبیرہ کی انگلی میں تیرے نام کی انگو تھی پہنادوں۔ سرمہ میرا یو تا ہے۔ میں اس پر تو مرضی چلا سکتی ہوں مگر تیری ماں پر یں۔"دادی بھی تروخ کر یولی تھیں۔

کرنے پر راضی نہ ہول گی۔ مجھے عبیدہ کو بھلاتا پڑے گا۔"ہادی دھیرے سے بولا تھا اور اس بردلی پر دادی کو اور ٽاؤيڙھ ڪياتھا۔

"ابھی سے ہمت ہار دی۔ مجھے تجھ سے اتنی بردلی اور کم ہمتی کی توقع نہ تھی ہادی! تودا قعی میری عبیدہ کے

قابل ہی نہیں ہے۔"واوی نے طعنہ دیا تھا۔ ہادی نے خفگی سے انہیں دیکھا مجرمنہ ہی منہ میں کچھ بربرواتے ہوئے وہال ہے واک آؤٹ کر گیا۔

## # # # #

بہت دنوں بعد دادی نیجے آئی تھیں اور بردی بات تو یہ تھی کہ بنا کسی کا سمارا کیے آئی تھیں۔انفاق سے یں وقت نوشی آنی اور صاعقہ آبی بھی بال بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ عبیرہ ان کے بچوں کی سَیْں پوری کرنے کی غرض سے کچن میں مصوف ھی۔ نوشی آبی اور صاعقہ آبی سرید بھائی سے عبیدہ کے لیے آئے رشتوں کے متعلق ہی بات کررہی تھیں 'بلکہ انہیں نعمان کے لیے قائل کردہی تھیں میکن سرمد بھائی کاجھ کاؤایئے سالے کی طرف تھا۔ "آپ کے منہ میں تو بھابھی کی زبان آگئی ہے سرمہ بھائی! ظاہرے آپ کا ووٹ اینے سالے کی طرف ہوگا۔ حالاً نکہ نشیراز اور نعمان کے اسٹیٹس میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ''نوشی آلی نے بھائی کو مخاطب کیا۔ ''اور عبیرہ اور نعمان کی عمروں کے فرق کو کیا کہوگ۔ وہ فرق کیا نظر انداز کیے جانے کے قابل "سرمه بھائی بھی آج کچھ چڑ گئے تھے۔ انهیں نوشی آبی کاطنزیہ انداز قطعا" نبہ بھایا تھااور اس سے پہلے نوشی آلی کچھ کہتیں الوکج میں دادی لا تھی سمیت نمودار ہوگی تھیں۔ دورے دادی جان آپ "آئے" آئے۔" سرد بھائی جران ہوتے ہوئے

جب سے دادی کوجو ژول کے درد کا عارضہ لاحق ہوا تھا کان کی نقل و حرکت بہت محدود ہو گئی تھی۔ آج كتنے عرصے بعید وہ نیچے آئی تھیں۔صاعقہ آبی انہیں سارادینے آگے بردھیں۔ نوشی آبی صوفے پر بکھرے کشن شمننے لگیں۔وادی ناراضی کے اظہار نے طور پر صاعقیہ آپی کا ہاتھ نظرانداز کرکے خود ہی صوفے پر بیٹھ

''کیسی ہیں دادی آپ۔'' نوشی آبی پوچھ رہی

﴿ خُولِين الْاجْتُ 90 فررى 2016 فِي

READING Regiton



ں۔ ''میری رائے تہیں کماں پند آئے گی بیٹا۔'' دادی نے ایک مصنڈی آہ بھری۔

میں دادی! آپ تھم تو کریں۔ میں واقعی بہت کنفیو زہوں۔ سمجھ میں نہیں آرہا عبیدہ کے لیے کس رشتے کو ہال کروں آپ جس کا نام لیں گی وہیں عبیدہ کا رشتہ طے کردوں گا۔" سرید بھائی نے انہیں یقین والیا۔

" درمیری خواہش تو ہے جیٹا! کہ اپ دونوں مرحوم بیٹوں کی نشانیوں کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دول۔ نجیب اور مجیب کی گئی خواہش تھی کہ دہ اپ بچوں کے رشتے آلیس میں طے کریں۔ تم نے اپنی مرضی سے بیاہ رچایا تو عاطف اور نوشی کی نسبت بھی نوٹ گئی۔ اب ہادی اور عبیرہ ہے ہیں۔ میں سوچی ہوں نجیب اور مجیب کی کوئی ایک خواہش توپایہ شکیل کو ہوں نجارے اس بمانے دونوں خاندان پھرسے آلیس مضمئن ہو کر مراق سکوں۔ میں مظمئن ہو کر مراق سکوں۔ میں مظمئن ہو کر مراق سکوں۔ میں مجر بیٹوں کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتا میں کے جمان میں اپ بیٹوں کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتا میں کرنے کی اس نے ہمارے بعد ہمارے بچوں کوجو ڑنے مرائے کے اختیام پر کرنے کہ مال نے ہمارے بعد ہمارے بچوں کوجو ڑنے کے اختیام پر کرنے کے اختیام پر کھیک ٹھاک جذباتی ہوگئی تھیں۔

عبیرہ لاؤرنج میں داخل ہوئی تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دادی آئٹھیں یونچھ رہی تھیں اور عبیرہ کے تینوں بہن بھائی سکتے سے عالم میں بیٹھے تھے۔ پھر سرید بھائی نے ہی گفتگو کاسلسلہ دوبارہ جو ڑا تھا۔

""آپ کی خواہش سرآ تھوں پردادی۔ مجھے عبیدہ اور ہادی کے رشتے پر قطعا "کوئی اعتراض نہیں۔ ہادی یقینا "نعمان اور شیر آزدونوں سے کہیں بہتر ہے۔ پڑھا لکھا 'خوب صورت' بر سرروزگار اور سب سے بردھ کر ہمارا اپنالیکن سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ کیا تائی جان اس رشتے پر راضی ہوجا تیں گی۔ " سرید بھائی نے معاملے و منطقی انداز میں سلجھانا چاہا' ان کا مقصد تھا کہ کسی طرح بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

طرح بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

مرد بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

"الله كاشكرے ملى ہوں بالكل "آج اس ليے تمہیں نے شكرے ملے تمہیں نیچ شكل و كھانے آگئ كه كمیں تم بیر نہ سمجھ لو كہ بوڑھى دادى مركھپ گئى ہوگى۔اس ليے اس كى خبر خبر لينے اور سلام وعا كرنے ہے كيا حاصل۔" دادى جب طنز كرتى تھيں۔ نوشى جب طنز كرتى تھيں۔ نوشى آئي كھيا كررہ گئى تھيں۔ ان ہے كوئى فورى جواب نہ آئي كھيا كررہ گئى تھيں۔ان ہے كوئى فورى جواب نہ بين بڑا تھا۔ ایسے میں صاعقہ آئي ان كى مدد كو آگے آئيں۔

""آپ سے ملنے کا جی تو بہت چا ہتاہے دادی! گریچی بات ہے کہ آئی جان کے چرے کے بگڑے ذاویے برداشت کرنا بھی تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ سے کتنی بار کہاہے کہ پنچ شفٹ ہوجا میں لیکن آپ کو ہمیشہ سے ہی آیا کا کنبہ ہمارے سے زیادہ عزیز رہا ہے۔" صاعقہ آلی نے فورا"" جواب شکوہ" پیش کیا تھا۔

''اب میں تہیں اپنا ول چر کر تو وکھا نہیں سکتی صاعقہ! اپنے دونوں مرحوم بیٹوں کے بچوں سے جھے کتنا پیارے ورکھا نہیں سکتے ہم کتنا پیارے 'یہ توبس میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ول سے ہم گھڑی تم سب کے لیے ہی دعائیں نکلتی ہیں لیکن بوڑھی دادی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں۔ایک ہوڑھی جادی'ا لیک عبیرہ صرف یہ دو بچے ہیں جو دادی کی آئکھیں ہیں۔ باقی کسی کو پروا تک نہیں۔" دادی کی آئکھیں فیڈیا گئی تھیں۔

''ہم سب کے سب واقعی بہت تالا کتی ہیں دادی۔
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔'' سرمہ بھائی دادی کے
قد موں میں بیٹھتے ہوئے ہوئے۔ پھرانہوں نے ہوئے
ہولے دادی کے پیردبانے شروع کردیے تھے۔صاعقہ
آئی بھی کچھ شرمندہ ہی ہوکر دادی کے قریب بیٹھ
گئیں۔ دو سری طرف نوشی آئی نے سنبھال کی تھی۔
گئیں۔ دو سری طرف نوشی آئی نے سنبھال کی تھی۔
معاملے میں آپ کی رہنمائی اور مشورہ در کار ہے۔''
معاملے میں آپ کی رہنمائی اور مشورہ در کار ہے۔''
سرمد بھائی نے دادی کو مخاطب کیا' پھرعبیدہ کے دونوں
سرمد بھائی نے دادی کو مخاطب کیا' پھرعبیدہ کے دونوں
سرمد بھائی دے دادی کے سامنے رکھتے ہوئے ان کی رائے ماگلی

مَنْ خُولِينِ وُالْجَنْتُ 91 قروري 2016 في





دیا ہے۔ ای تومیرے منہ سے عبیدہ کانام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑھا میں گی 'بلکہ سوجو تے لگا ٹیں گی مجھے۔" "سوجو تے کھاکر بھی جب تواپنی بات پر ڈٹار ہے گاتو تیری مال کوراضی ہوتا ہی پڑے گا۔"دادی سنجید گی ہے رائے دے رہی تھیں۔

''لعنی عبیرہ کوپانے کے لیے پہلے مجھے سوجوتے کھانے پڑیں گے۔ یار دادی!کوئی آسان حل بتا میں تا۔''ہادی ان کی منت کررہاتھا۔دادی داقعی سوچ میں پڑ

ین جان بھی اتن انجان نہ تھیں۔وہ جانتی تھیں کہ دادی پوتے میں آج کل کیا راز و نیاز چل رہے ہیں۔ابھی تو دونوں میں ہے کسی نے ان سے کھل کر اس موضوع پر بات نہ کی تھی اور وہ موضوع کھکنے ہے بہلے ہی لپیٹ دینا چاہتی تھیں۔

پہلے بی لیسٹ دینا جاہی تھیں۔
اس رو ذرادی ظہری نماز پڑھ کریا ہر صحن میں آئیں
او رحیمیٰ ہوا کو بہو کے پاس بیشا دیکھ کر شکیں۔
رحیمیٰ علاقے کی جانی پہلی وجون تھی۔ بھینا "اس
کی بہال موجودگ ہے سبب نہیں تھی۔ بہواس کی
مثل میں پہنے دیا رہی تھی۔ دادی لیک کر دونوں کے
پاس پہنچیں۔ رحیمیٰ نے انہیں بہت اوب سے سلام
کیاتھا جبکہ بہو سماس کی آمر مقدرے جزیز ہوئی تھی۔
کیاتھا جبکہ بہو سماس کی آمر مقدرے جزیز ہوئی تھی۔
موال میں بال رحیمیٰ کو۔ "دادی نے ہو کو

۔ ''فنہیں بواجی نے چائے کامنع کردیا تھا۔" آئی جان نے فوری جواب دیا۔

''کیے منع کردیا۔ جاؤ چائے بناکرلاؤ۔ ایک کپ میراادر ایک رحیعن کا اور ساتھ بسکٹ نمکو بھی لے آنا۔ کوئی گھر آئے مہمان کو سوکھے منہ تھوڑی واپس بھیجتا ہے۔'' دادی کے کہنے پر ہائی جان کے چرے کے زادیے بگڑے تھے مگروہ چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئر ہے۔'

کوشش کرول جب مجھے یقین ہو کہ اگر وہ عبیرہ کا رشتہ مانگنے آئے تو تم اسے انکار نہیں کروگے۔ "دادی نے بال دوبارہ یوتے کے کورٹ کی طرف لڑھکائی۔ "آپ کی بھول ہے دادی! مائی جان قیامت تک راضی نہیں ہوںگ۔ "نوشی آئی ناک چڑھا کر پولیں۔ سرمد بھائی نے انہیں آئھوں کے اشارے سے شنیہ ہم کی تھی۔ وہ چپ ہو گئیں۔ "نگر آئی جان ہادی کا رشتہ لے آئیں تو ظاہر ہے "میں کیا اعتراض ہوگا دادی۔" سرمد بھائی رسانیت بھرے کہے میں بولے دید یقین دہائی س کردادی کا چہوہ کھا ہیں ت

کھل اٹھاتھا۔

"دلیکن ہم بہت زیادہ انتظار نہیں کرسکتے دادی! یہ تو

آپ بھی جانتی ہیں کہ آج کے دور میں لڑکیوں کے

مناسب رشتے ملنا کتنا مشکل ہوگیا ہے 'اگر تائی جان

راضی ہیں تو انہیں بہت جلد عبیدہ کارشتہ مانگنا ہوگا'
ورنہ ہم ان دونوں رشتوں میں سے کسی ایک کوہاں

کردیں گے۔ "نوشی آئی نے سنجیدگ سے دادی کوہاور

کردیں گے۔ "نوشی آئی نے سنجیدگ سے دادی کوہاور

کراویا۔

دادی کے چرہے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ عبیدہ تھے تھے قد مول سے بھراہر مزگئی۔
اس کی بہنیں بھی بھی اس کی شادی ہادی سے نہ ہونے دیں گی۔ یہ اسے یقین تھااور پھر ہائی کے راضی ہونے کا بھی تو سوال ہی بیدا نہ ہو تا تھا۔ دادی ایک ناحاصل جدد جمد کررہی تھیں۔ اسے دادی پر بے پناہ ترس آیا تھا اور شاید دادی کے ساتھ اپنے آپ پر بھی

公 公 公

"سرد کو منا آئی ہوں اب اپنی مال کو منانا تیرا
کام ۔۔۔ وہ رشتہ لے جائے گی تو سرد انکار نہیں کرے
گا" دادی اپنے لاڈلے ہادی کو رپورٹ دے رہی
تھیں۔۔
"سرد بھائی نے آپ کی بات مانی ہی تھی نظاہر ہے
دہ آپ کے بوتے ہیں۔ میرے ذے کتنا مشکل کام لگا

مُرْخُولِين دُالْجَنْتُ 20 فروري 2016 يَكُ



" کتنے پیسے دیے ہیں بہو بیگم نے ہادِی کا رشتہ کروانے کے لیے۔" دادی نے رحیم**ن ب**وا کی بند متھی كو گھۇرا\_

"آج تومیرا پهلا چکرہے جی-یا چے سودیے ہیں-لڑکی دکھیاؤں گی تو ہزار لوں گی اور رشنہ پکا ہونے ہر تو منہ ما نکی رقم وصول کروں گی۔"رحیمن نے صاف محوثی کا مظاہرہ کیا۔ دادی نے اپنے تکیے کے نیچے سے بٹوا نکال كرہزار كانوث نكالا۔

''فَی الحال بیہ ہزار روپے بکڑو۔ تم نے کوئی ڈھنگ ک لڑی بہو کو دکھائی ہی تہیں ہے۔ کہیں بھی پیشتہ پکانہ ہوا تو تنہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ بردھیا اور قیمتی جوڑا بھی دوں کی اور مٹھائی کے پیسے الگ ہے۔"وادی کے کئے پر رحیمن حرانی سے ان کی شکل تکنے لگی۔ ''اتناجیران ہونے کی ضرورت نہیں رحیمن!نہ ہی یہ بد کمانی دل میں لاؤ کہ میں اپنے پوتے کی شادی کی راہ میں رکاو تیں ڈال رہی ہوں۔ سیج تو آیہ ہے کہ اب میری زندگی کی سب سے بروی خواہش ہی ہادی کے سربر سمرا سجانے کی ہے۔ میں اپنی یو تی عبیدہ کوہادی کی دلہن بناتا جاہتی ہوں'خودہادی کی بھی ہے، ی خواہش ہے کیکن اس کی ال راضی سیل ہورہی۔"دادی نے مختصر الفاظ میں رحيمن يواكوساري كتھاسنائي تھي۔

''تو آپ جاہتی ہیں کہ میں آپ کی بہو کو کوئی ڈِھنگ کارشتہ دکھاؤں ہی نہ' ماکہ وہ مایوس ہوکر آپ کی ہوتی کو ہی بہو بنالیں۔" رحیم**ن** ہوائبھی بہت جلد بات کی ته تک پہنچ گئی تھیں۔ دادی نے اثبات میں

''نیکی کا کام ہے جی' مجھے کیا اعِیرَاضِ ہوسکتا ہے نیکن رشتہ نہ کرواننے بریسے منہ مانکے لو*ل گی۔ پھر* آپ نے بیچھے نہیں ہُنا۔" رحیمن بوانے دادی کے ہاتھ ے ہزار کا نوٹ بکڑتے ہوئے آگے کی بھی یقین وہانی

بہ تو دیا۔ کیا لکھ کر دوں اب؟" دادی نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔ رحیمیٰ بوانے مطمئن ہو کرنوٹ بٹوے میں رکھ

لیا اور جس دفت تائی جان جائے لے کر آئیں۔دادی اور رمیمین موسم کی شدّت اور بینے و تتوں کے پُوانوں پر گفتگو کرنے میں مصوف تھیں۔ "نفتگو کا موضوع تانی جان کو مطمئن کرگیا<sup>،</sup> ورنه انہیں تو طرح طرح کے خدشے ستارے تھے۔ جائے کی چسکیاں کیتے ہوئے وہ بھی گفتگو میں شامل

بھابھی نے سوجی کا حلوہ بھونا تھا۔عبورہ کچن میں گئی تو نگہت بھابھی نے جھوٹے سے ڈو نکے میں حلوہ ڈال کراہے ڈونگا تھایا۔

''گرم گرِم حلوہ ہے'جاؤ اوپر دادی کودے آؤ'شوق ہے کھالیں گ۔"عبیرہ نے آیک کمجے کوسوچا۔اتوار تھا۔ ہادی کی گھر میں موجودگی تقینی تھی اوروہ اس کاسامنا کرنا تہیں جاہ رہی تھی۔

و رہنے دیں بھابھی!اوپر جانے کاموڈ نہیں ہے۔" عبیرہ نے ڈونگا سلیب پر رکھ دیا۔ بھابھی نے اسے

دديملے تو تم اينے جھے كى چيز بھى دادى كوديين اوپر بھاگتی تھیں' اب میں کہ رہی ہوں تو انکار کررہی ہو۔" نگرت بھابھی نے حیرت کا ظہار کیا۔

د دبس تائی جان خفاہو تی ہیں 'کہتی ہیں دادی کوشوگر نہیں ہے 'توکیاہوا؟اتنامیٹھاکھاکرہوبھی سکتی ہے۔" ''تمہاری تائی جان کو خفا ہونے کے سوا آ تا بھی کیا ہے۔" نگمت بھابھی نے تبعرہ کیا۔ عبیرہ خاموش

دو تهیں پتاہے ناخمہاری دادی ہادی اور تمہارے رشتے کی خواہش ظاہر کررہی تھیں۔" بھابھی نے اسے مخاطب کیا۔عبیرہ ایک بار پھرخام وش رہی۔ "سردنے انہیں کمہ تودیا ہے کہ اگر تمہاری تائی جان رشتہ کے آئیں تو سرد بھی ہاں کردیں گے لیکن سرد خود جانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی سیں۔انہوں نے صرف تمهاری دآدی کو ٹالا ہے۔" بھابھی اسے وہ بات

مُؤْخُولَين دُالْجَسَتْ 93 فروري 2016 يُخ





د میرے گفتوں میں کمال اتنادم ہے 'تم خود ہی چلی جاؤلؤگی پیند آگئ تو اس کے ہاتھ پر شکن کاروبیہ رکھنے میں بھی چل پر شکن کاروبیہ رکھنے میں بھی چل پر اول گی۔ "دادی نے رسانیت سے کما۔
''اللہ آپ کی زبان مبارک کرے المال۔'' آئی جان ان کی بات من کرخوش ہوگئی تھیں۔ رحیمین کے چرے پر بڑی انجوائے کرنے والی مسکر اہم ابھری تھی۔ دادی نے آئی جان سے نظر بچاکر اسے گور الو تھی۔ دادی نے آئی جان سے نظر بچاکر اسے گور الو اس نے اپنے دانت اندر کیے۔ آئی جان رحیمین کے ساتھ چلی گئی تھیں۔
ساتھ چلی گئی تھیں۔

ہادی آفس سے لوٹا تو ہال کی غیر موجودگی کی بابت استفسار کیا۔ دادی کو بردے دن بعد پوتے کے ساتھ تنائی میسر آئی تھی۔ پوتے کو مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی کے بارے میں تایا۔ در بر اسال میں تایا۔

"بردی اسمارٹ ہیں آپ دادی۔" ہادی ان سے
از حد متاثر نظر آنے لگا۔ دادی تعریف سن کر بجائے
خوش ہونے کے خفاہو گئیں۔
دمبو رمھی دادی ہی دماغ لڑاتی رہے۔ تو خود کھھ نہ

تربیس نے سدرہ آئی کو فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے وہ سمجھائیں گائی گو۔ "بادی نے دادی کو آگاہ کیا۔ "تیری مال کی بڑی موٹی عقل ہے "اس کی سمجھ میں کسی کی بات نہیں آئے گی۔" دادی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہادی معنڈی سائس لے کررہ گیا۔

تائی جان آج کل مایوسی کی انتماؤں پر بھیں۔ ہادی کے لیے ڈھنگ کی اثر کی ڈھونڈ ناات مشکل ہوجائے گایہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رحیمین انہیں چار ' پانچ لؤکیاں دکھا چکی تھی لیکن کوئی بھی ان کے معیار پر پوری نہ اثر سکی۔ حالا نکہ انہوں نے تو اپنامعیار بھی انابلند نہ رکھاتھا۔

معقول حد تک پڑھی لکھی، مناسب شکل و صورت کی شریف اور وضع دار گھرانے کی کوئی اڑکی انہیں اینے ہادی کے لیے قبول تھی۔ رحیمی انہیں

بتارہی تھیں جووہ پہلے ہی جانتی تھی۔ ایک پھیکی ہی مسکراہٹ اس کے لیوں پر پھیل گئے۔ نگہت بھابھی کو اس کمچے اپنی اس بے چاری اور خاموش می نند پر بے پناہ ترس آیا تھا۔ "شیراز سے شادی کے بعد تم بہت خوش رہوگی عبیدہ۔ میرا بھائی بہت اچھی عادتوں کا مالک ہے۔ نہ صرف اس کی ظاہری شخصیت…"

"پلیزنگمت بھابھی میں اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتی ہول نہ سننا۔"اس نے قدرے خفگی سے ان کی بات کائی۔

"میرے بس میں ہو تاتو میں بادی سے بی تمہاری شادی کرواتی اور اگر اب بھی اس کا باقاعدہ رشتہ آجا یا ہے تو میں فورا" سے پہلے اپنے بھائی کارشتہ والیس لے لول گی "کین اگر نوشی اور صاعقہ نے اس بڑھے نعمان کے رشتے کے لیے زور دیا تو پھر میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں کہ شیراز اس سے لاکھ در ہے بہتر ہے۔ سرمد میں مول کہ شیراز اس سے لاکھ در ہے بہتر ہے۔ سرمد میں مول کہ شیراز اس سے لاکھ در ہے بہتر ہے۔ سرمد میں مول کہ شیراز اس سے لاکھ در ہے بہتر ہے۔ سرمد میں مول کے دیاؤ میں بالکل نہ میں اسے خلوص دل سے سمجھا رائے دینا۔ "ماست بھا بھی اسے خلوص دل سے سمجھا رائے دینا۔" ماست بھا بھی اسے خلوص دل سے سمجھا رائی تھیں۔

"آپ جانتی ہیں بھابھی کہ میرے پاس نہ فیطے کا اختیاد ہے'نہ رائے دیئے گا۔ فقط ایک دعاکر سکتی ہوں تو کرتی ہوں۔ آپ بھی بس میرے حق میں دعا سجیجے گا۔ اللہ میرے نفیب میں بمتر بندے کاساتھ لکھے اور مجھے اس نفیب پر مطمئن ہونے کی توفیق دے۔" عبیوہ دهیرے ہے کہ کر کئن سے نکل گئی تھیں۔ رهبرے ہے کہ کر کئن سے نکل گئی تھیں۔ واقعی ان کے دل سے عبیوہ کے لیے دعا نگی تھی۔ واقعی ان کے دل سے عبیوہ کے لیے دعا نگی تھی۔ اس کے سدا سکھی رہنے کی دعا۔

\$ \$ \$ \$

تائی جان رحیمن بوا کے ساتھ کوئی اوکی دیکھنے گئی تھیں-جاتے وقت ازراہ مروت دادی کو بھی ساتھ چلنے کاکہاتھا۔

مِنْ حُولَيْن دُالْجِيتُ 94 فروري 2016



''اچھا واقعی! بناؤ تو سہی کون؟ کب لے کر جاؤگ مجھے اس کے گھر؟'' مائی جان کی رنجید گی پل بھر میں ہی اڑنچھو ہوگئی۔

''ارے چھوڑیں بی بی۔ جس راہ جاتا نہیں اس کے کوس گننے کافائدہ۔''رحیمن نے فلسفہ بھیگارا۔ ''تاوکو سہی۔'' مائی جان کااشتیاق دیدنی تھا۔ ''نہ بھی ۔۔۔ میں تو نہیں بتاتی۔ایسار شتہ ہے کہ میرا کمیش بھی کٹ جائے گا۔ مجھے در میان میں سے نکال کر آپ خود رشتہ لے کر پہنچ جاؤگ۔''رحیمن یقینا''

اشتیاق بردهار بی تھی۔ ''کس کی بات کرر ہی ہو تم…''اس بار تائی جان قدرے سنجیدہ ہوئی تھیں۔

"آپ کے دیور کی بیٹی عبیرہ اور کون بھلا۔" رحیمن مزے سے بولی۔ ٹائی جواب میں کچھ بول ہی

نہائیں۔ ''قلقی بیاری'من موہنی سی لڑی ہے۔ باحیا' باو قار'دھیمے مزاج اور شائستہ اطوار والی' دین دار'سلقہ مند اور جی کون سی خاصیتیں بتائی تھیں آپ نے۔'' رحیمین ذائن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ مائی اس بار بھی خاموش رہیں۔

''وہ جو آپ لوگوں کے سامنے دالے بیخ صاحب
ہیں نا'ان کی بیوی کوعبیرہ بہت اچھی لگتی ہے 'جھے سے
کمہ رہی تھیں کہ ان کے بیٹے کے لیے بات چلاؤں
ہیں اس مقصد کے لیے عبیرہ کی بھابھی کے پاس گئی
بھی تھی لیکن اس نے بتایا کہ عبیرہ کے پہلے ہی بہت
اجھے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ ویسے بی بی آئم بھیجی کا
رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتیں 'سنا ہے تم لوگوں کے
رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتیں 'سنا ہے تم لوگوں کے
آبس کے تعلقات ابھی تک بگڑے ہوئے ہیں۔"
رحیمین کریدرہی تھی۔

''ٹھیک سنا ہے۔'' مائی فقط بیہ ہی کمہ پائی تھیں۔ ''جب ہی تومیس کمہ رہی تھی کہ جس راہ جانا نہیں' اس کے کوس گننے کا فائدہ۔''رحیمیٰ نے دوبارہ بات دہرائی۔

۔ تائی جان خاموش رہی تھیں اور بیہ خاموشی گھر پہنچ جتنے بھی گھروں میں لے کر گئ وہ فیملیز انہیں قطعی نہ بھائی تھیں۔ وہ سب چھچھورے سے 'شوباز نسم کے نو دولیتے لوگ تھے۔ لؤکیاں بھی انتہائی تیز طرار اور بے باک تھیں۔

''بیہ آخرتم مجھے کیسی لڑکیاں دکھا رہی ہو رحیمن بوا۔ تم خود بتاؤالی لڑکی میرے گھر میں بہو بمن کر آنے کے لاگق ہے۔'' آج ان کارحیمن کے ساتھ پانچواں ٹرے تھا۔

پرائے نام بازو والی انتهائی چست شرث پہنے لڑی جب انہیں سلام کرنے آئی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اٹھنے اور افراد خانہ کو اللہ حافظ کہنے میں پانچ منٹ بھی نہ لگائے گھرسے باہر نگلتے ہی انہوں نے رحیمن پرچڑھائی شروع کردی تھی۔

"آج کل کی افزایاں فیشن توکرتی ہیں بی بی! آپ کو پتا نہیں کیسی افزای جاہیے 'میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔" رحیمن بھی ناراضی سے گویا ہوئی۔ آج ہی دادی نے اسے ہزار روپے اور دیے تھے اور اب رحیمین نمک حلالی کا شوت دے رہی تھی۔

" منتهی بزاربار بنا چکی بول بواکه مجھے کیسی لؤکی چاہیے۔ بھلے سے بہت خوب صورت نہ ہو۔ بہت امیر کبیر نہ ہو۔ بہت امیر کبیر نہ ہو۔ کوئی سلجھی ہوئی دھیمے مزاج اور شائستہ اطوار والی لؤکی ہو۔ سگھڑ اور سلیقہ مند ہو اور بروں کا ادب کرنا جانتی ہو۔ باحیا ہو' با وقار ہو' دین وار ہو' احیا کی تمیز۔۔۔"

رک جائیں۔ یہ آپ کس دور کی باتیں۔ یہ آپ کس دور کی باتیں کررہی ہیں۔ آپ کو ایک ہی لؤکی میں یہ ساری خاصیتیں چاہئیں یا پھر آپ میرے ساتھ نداق کررہی ہیں۔"رحیمن نے حیرانی سے استفسار کیا۔

" آئی جان خفگی کے اظہار کے طور پر خاموش ہو گئیں۔ آج ویسے بھی ان کی مایوسی اور رنجیدگی کی کوئی حدنہ تھی۔

"ویسے آپ نے جو خاصیتیں بنائی ہیں 'ان خوبوں دالی ایک لڑی ہے توسمی میری نظرمیں۔"رحیمن نے کھاتو تف کے بعد انہیں مخاطب کیا۔

مِنْ خُولِينَ دُالْجَسَتْ 95 فروري 2016 في





دادی اور ہادی نے ان کے چرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا مگران کے سیائے ماثر ات سے ان کے ول کا حال نہ یا سکے تھے۔ رات گئے سدرہ کاماں کے پاس فون آگیا تھا۔اس کے اِس بھی کہنے کوبیہ ہی بات تھی۔ "ان جائیں ای! ہادی کے دل کی خوشی بوری کردیں۔ بھول جائیں ماضی کو۔عبیدہ بہت اچھی اڑکی

دوکیسے بھول جاؤں میں ماضی کو 'میہ اتنا آسان ہے کیا۔" تائی جان کی آواز کسی وهاڑے کم نہ تھی۔ ماؤل کے ضبط کے بندھن بیٹیوں کے سامنے ہی ٹو منتے ہیں۔ایب بیٹی سامنے نہ سہی فون کے دوسری طرف تو موجود تھی نا اور تائی کو بہت عرصے بعد دل کی بھڑاس نكالنے كاموقع ملاتھا۔

''میں کیسے بھولول سدرہ کہ جب سرمدنے رشتہ توڑا تھا تو تمہارے چچا' چچی نے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال ویہے۔ میں نے بھی جلد بازی میں عاطف کا بیاہ رچادیا اور آج تک اس جلد بازی کا خمیازه بھگت رہی ہوں۔ عاطف کی صورت دیکھنے کو ترس جاتی ہوں میں اور تیرے ابونے بھی مرتے دم تک میرایہ قصور معاف نہ کیا۔ تیری عمر بردھتی جارہی کتھی' انہیں بھتیجوں کے رشتوں کی فکر تقی- مجھے چھوڑ کرنوشی کارشتہ کروایا۔ میں ان دنوں کی انتیتِ کیسے بھول جاؤں۔ میرا محبوب شوہرجو عمر بھرجھ سے بھی ناراض نہ ہوا عمرکے آخری حصے میں ایبا ناراض ہوا کہ پھر بھی راضی ہی نہ ہوا۔وہ اس دِنیا <u>ہے</u> رخصت ہوئے تو مجھ سے خفاتھے بیہ انیت مجھے مار ڈالتی ہےسدرہ**۔**"وہ زارو قطار رورہی تھیں۔ دو سرے کمرے میں بیٹھے ہادی اور دادی تاسف کے عالم میں ان کی ہاتیں من رہے تھے۔ "شادی ہو کر سمندر پار چلی گئ"اگر سرمد پرشتہ نہ توڑیا تو آج بھی میری آنگھوں کے سامنے ہو تی۔ تین بچول میں سے دو مجھ سے دور چلے گئے۔اب یہ ہادی بچا ہے تو کہ رہی ہے کہ میں اس کی خواہش پوری کردوں

اسے توابھی ہے ہی عبیدہ کے سامنے ماں تظر نہیں آتی' میہ بھی اس سے شادی کے بعد مجھ سے دور چلا جائے گا۔ میں توبالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں گی سدرہ۔ ° وہ بھرائی ہوئی آواز میں بیٹی سے مخاطب تھیں۔

"بيه آپ كاوېم به اي- عبيده ۾ گزېھي شائله بھابھی جیسی ثابت نہیں ہوگی اور آپ ہادی پر بھی بھروسار تھیں بہت محبت کر ناہےوہ آپ ہے ۔۔۔ کہیں آپ کے دل کو تھیں نہ پنچ اس ڈریے اس نے اس موضوع پر آپ سے بات تک نہیں کی اور آپ ہے سوچیں کہ ہادی اور عبیرہ کارشتہ طے ہونے سے ٹوٹا ہوا خاندان پھرے جُڑ جائے گا۔ابوی زندگی میں ان کی خفگی ختم نہیں ہوئی تھی تو آپ مرنے کے بعد ان کی روح کوتوخوش اور مطمئن کرسکتی ہیں۔ ای!عبیرہ کتنی پیاری تھی اپو کو 'بلکہ ابو کو کیاوہ تو

بچین سے ہی ہم سب کی لاڈلی تھی۔ مجھے یتا ہے کہ آپ اس ہے ابھی بھی بہت پیار کرتی ہیں۔ضیر اور انا چھوڑیں امی۔ عبیرہ سے انچھی بہوتاپ کو کہیں نہیں ملے گ-"سدرہ ماں کو قائل کرنے کے لیے وکیل پر دلیل دے رہی تھی اور اب تائی جان خاموشی ہے بیٹی کو سن رہی تھیں۔

ورجهم لوگوں كاتواس بات ير بميشه سے يقين رہاہے كه ای کہ جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں۔ سریداور میراجوڑ الله نے بنایانہ تھااور پھر میں ایک مطمئن اور خوش کوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ ندیم بہت ایچھے ہیں ' ان كاساتھ ملنے يريس ہريل الله كاشكرادا كرتي ہوں۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیار نے بچوریے۔ ر مھیک ہے میں آپ سے دور ہوں کیکن آپ خود بتائیں کہ آپ میری طرف سے کسی تشویش میں تومبتلا

منیں ہیں نا۔ آگر میں آپ کے پاس ہوتی جاہے سرمد ہے ہی شادی ہوتی اور میں آسودہ حال نہ ہوتی تو خور بتائیں آپ کے ول پر کیا گزرتی۔"سدرہ پوچھ رہی تھی۔ تائی جان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

یمال کینیڈا آنے کے بعد مجھ میں بہت چینج آیا ہے ای!میرے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا۔ یا کستان میں جن

مَرْخُولِين دُالْجُنتُ 96 فروري 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



چھوٹی چھوٹی ہاتوں کو برط ایشو بناکر ہم زندگی بھر کی ناراضیاب پال کیتے ہیں۔ یہاں کے لا نف اسٹائل میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بیدلوگ کہتے ہیں کہ آیک زندگی تو محبت کرنے کے لیے بھی کم ہے اس میں نفرت کرنے کا ٹائم کیے نکالیں۔ آپ س رہی ہیں تا ای ۔ " مال کی مسلسل خاموشی پر سدرہ پوچھے بنانہ رہ

''ہاں۔۔۔ س رہی ہوں اب تو ادھرادھرکے <u>قصے</u> چھوڑ اور یہ بتاکہ ہادی کی شادی پر آئے گی یا نہیں۔" انہوں نے بئی سے پوچھا۔

مال کے آندازے سدرہ قطعا"اندازہ نہ لگاسکی کہ وہ اس کی باتوں سے قائل ہوئی ہیں یا ابھی بھی ہادی کی شادی کمیں اور کرنے کی خواہش مند ہیں۔سیدروکے بوں پر مسکراہٹ تھیل گئی۔ ماں بہت گھری تھی لیکن آج کی نشست میں اتن بحث ہی کافی تھی۔ ہادی کا باقی مقدمه اس نے کسی اور تاریخ پراٹھار کھا۔

"بادی کی شادی پر نہیں آؤ*ن* گی تو اور کب آؤن گی ای!"سدرہ بشاشت بھرے کہجے میں مخاطب ہوئی۔ تائی جان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھیل گئی تھی۔ساتھ والے کمرے میں بیٹے ہادی اور دادی نے ایک دو سرے کودیکھا۔

د میں جانتی ہوں تیری ماں کو ۴ تنی جلدی ا قرار نہیں کرے گی کیکن سدرہ کی باتوں سے قائل ہو کئی ہوگ۔ میں نے سدرہ کو سمجھادیا تھاکہ کیا کیا باتیں کرنی ہیں مال سے .... "دادی نے بوتے کو مخاطب کیا۔

"آب كامطلب إى ميرى اور عبيره كى شادى یرمان جائنس گی-"ہادی نے بہت آس سے یو چھا۔ دكيول نهيل مانے كى ميرے لعل .... " وادى كو پوتے پر ہے ساختہ پیار آیا تھا۔

دادی کالفین کھھ آبیا ہے جانہ تھا۔ بٹی کی ہاتوں نے آئی جان کو واقعی بہت چھ سپوچنے پر مجبور کردیا تھا۔ آئی جان کو واقعی بہت چھ سپوچنے پر مجبور کردیا تھا۔ رحیمن بوا کے وکھائے او نکے بو نکے رشیتے بھی سوچ میں تبدیلی کاسبب بے تھے۔ صرف انا تھی جو آنہیں اب بھی عبیرہ کارشتہ مانگنے سے روک رہی تھی۔

''میں اور صاعقہ تو نعمان کے رشنے کے حق میں ہی تھے۔ کھاتے پیتے گھرانے کالڑ کاتھا۔ گھرمیں تین 'تین تو گاڑیاں تھیں۔ نوکروں کی فوج تھی۔ عبیرہ کے نام زمین تھی لکھ رہے تھے جیسی ترستی زندگی ہم نے گزاری کم از کم ہماری بہن توویسی زندگی نہ گزار ہے' گزاری کم از کم ہماری بہن توویسی زندگی نہ گزار ہے راری مراری مرای و در ایران از ایران از ایران ای

صورت-" نوشى آيى نان اساب بولنا شروع موكى

تھیں۔ کچن میں آٹا گوند حتی تائی جان تک پیہ آوازیں

ہوسکتا تھا کہ وہ اس اتا پر بھی قابویالیتیں 'اگر اس روز

ساسلام کرکے وہ بر آرے میں بچھے تخت بر دادی کے باس بیٹھ تخت بر دادی کے باس بیٹھ گئیں۔ انہیں دادی کی محبت اوپر تھنچ کرندلائی تھیں کہ سرید بھائی تھیں کہ سرید بھائی

عبيره كے ليے اين سالے كے رشتے ير ہاں كرنے

تنے عرضے بعدوہ اور آئی تھیں۔ تاکی جان کورسمی

نوشی آلی اوپردادی سے ملنے نیہ پہنچ جاتیں۔

با آسانی جنیج رہی تھیں۔ ودہمیں توہاری مال نے سرسے بوجھ کی طرح اتار بھینکا تھا۔جس کسی نے جو بھی گیا گزرا رشتہ ہارے کیے بتایا وہیں ہماری شادی کردی۔ جلد بازی میں کیے كِيِّ ان فيصلول كامم آج تك خميازه بھكت رہے ہيں۔ ماشاء الله عبيرہ خوش قسمت ہے استے الیکھے آپھے رشتے آرہے ہیں اس کے کہ انتخاب مشکل ہو گیا 'یہ سامنے والے شیخ صاحب کی بیگم بھی دوبار پیام جھوا سامنے سے بند چکی ہیں مگر انہیں تو سرید بھائی نے انکار کردیا۔ "نوشی آبی بتارہی تھیں اور دادی افسوس اور صدے کے عالم

میں خاموش عبینھی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ہے و قونی کو کوس رہی تھیں کہ چھیلی بار انہوں نے نوشی آلی سے اوپر نہ آنے کا شکوہ کیوں کیا تھا۔ نیچے والوں کے لیے بہو کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھاؤہ نوشی کی باتوں نے حتم کردیا

وْخُولْتِن دُالْبِحَتْ 97 فروري 2016 يَلِيْ



وہ کس طرح مرحوم آیا کے کیے گئے فیصلے کو تقید کا نشانہ بناگئی تھی 'اس کی شادی آیا کی کوششوں کی وجہ سے ہی طے ہوئی تھی۔ نیک بنتی اور خلوص ہے کیا گیا یہ فیصلہ نوشی کے حق میں اتنا بھی برا ثابت نہ ہوا تھا۔ سسرال میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی اور نجی پنج کے علاوہ وہ امجد کے ساتھ ایک خوش گوار ازدوا جی زندگی گزار رہی تھی مگر مرحوم آیا کے لیے اس کی زبان پر شکر گزار ی کے کلمات کے بچائے تقید کے نشتر تھے اس طرح کی باتیں سن کر آئی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں سن کر آئی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں سن کر آئی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں سن کر آئی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں سن کر آئی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں ہو کی اٹھا ہے گرے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا تھا' پھراپنے کمرے میں جاکر کھٹاک سے کمرے کا دروا نو برند کردیا۔

'جب میں نے کہاتھا کہ سرید'عبیدہ کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہ کرے تو اس نے اپنے سالے کے لیے ہاں کیوں کردی۔'' دادی نے غصہ صبط کرتے ہوئے دلی آواز میں پوچھا۔

''''بھی ہان کی شیں ہے دادی! ہاں کرنے والے ہیں اور سرمد بھائی نے مجھے اوپر اس کیے بھیجا ہے کہ میں آخری بار آپ سے بوچھ لوں کہ کیا تائی جان ہادی کا رشتہ مانگنے میں دلچینی رکھتی ہیں یا پھروہ شیراز کو ہاں کردیں۔''نوشی آئی نے اطمینان سے دادی کو مخاطب کیا۔

دادی بس بوتی کود کھے کر ہی رہ گئیں 'اس طرح کی
باتوں کے بعد بھی وہ بوچھ رہی تھی کہ تائی ہادی کارشتہ
مانگنے میں دلچسی رکھتی ہے۔ شاید نوشی آبی کی کوشش
ہی یہ تھی کہ آگر دادی کی کوششوں سے تائی کی عبیدہ
میں دلچسی پیدا بھی ہوئی ہوتو وہ بھی ختم ہوجائے۔ہادی
کے متوقع رشتے کا خوف ہی تھا کہ نوشی اور صاعقہ
عگمت بھا بھی کے بھائی کے رشتے پر بھی راضی ہوگئی
تھیں۔

''پھر بتائیں نا دادی میں سرمد بھائی کو کیا جواب دوں؟''نوشی آئی پوچھ رہی تھیں۔ ''تم بھن بھائی اپنی مرضی کے مالک ہو۔جو مرضی

میں آئے کرلو۔" دادی ان سے سخت خفا تھیں گر انہیں اس خفگی سے کوئی سرو کارنہ تھا۔ "مشن" مکمل کرکے دہ شاداں و فرحاں نیچے لوٹ گئیں۔ شام کوعاطف اور شاکلہ چلے آئے تھے۔ "کمال ہے ای! آپ ہادی کے لیے لڑکیاں و ھونڈ رہی ہیں اور ہمیں علم تک نہیں۔"عاطف بھائی نے چھوٹے تہی مال سے شکوہ کیا۔

''ہادی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے' ظاہر ہے اب میں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہی ہے۔''انہوں نے رسانیت سے بیٹے کومخاطب کیا۔

''' '' بھیلے ہفتے آپ رحیمن کے ساتھ ہمارے براوس میں لڑکی دیکھ گئیں خالہ اور ہمارے گھر آئیں تک نہیں۔'' اس بار شکوہ کرنے والی ہستی ان کی بہو کی تھیں۔''

" السابس وه بهت دیر هو گئی تقی-" وه فقط بیه ہی میانئیں۔ وزشانا کی سرب میں میں اور اور میں میں میں میں

ونشائلہ کو آس پڑوی سے پتا چلاای۔ آپ اندازہ نمیں کرسکتیں کہ اسے کتنا گراد کھ پہنچا۔ شائلہ آپ کی اکلوئی بہوہے' آپ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتیں کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتیں۔'' عاطف کی طرف سے ایک اور شکوہ کیا۔

تائی جان نے خاموش رہنے پر اکتفاکیا۔ ''اور پھر جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے بھلا۔''عاطف بھائی مزید ہولے تھے ادر ان کی بات سن کر دادی اور ہادی ہکا ایکا رہ گئے تھ

خصوصا" ہادی کا حیرت سے بڑا حال تھا۔وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عاطف بھائی بھی اس معاملے میں اس کے ہم نوا ہوں گے'کیونکہ وہ تو مرحوم چچاکی فیملی سے مال سے بھی زیادہ چڑتے تھے۔ پھر کیا سدرہ آپی نے بھائی کی برین واشنگ کی تھی' ہادی فقط سے ہی سوچ پایا تھا

''گھر کی لڑگ سے تمہاری کیا مراد ہے۔'' تائی جان نے تاراضی سے بوے بیٹے کو مخاطب کیا۔

مِنْ خُولَيْنِ دُالْجَنْتُ 98 فروري 2016 يُل





که اگر تیری مان تیری اور ناعمه کی شادی پر راضی خمیں بھی ہوتی تو تیرے اور ناعمد کے پیجوہ پیڈا ہوجائے کیا کتے ہیں اسے۔"دادی نے زبن پر زور دویا۔ ٬۶۰ نیژراسٹینڈنگ۔"ہادی کڑوا سامنہ بنا کربولا۔ "بال شاكله سمجدراى بكر توجيى عاطف كى طرح کاٹھ کاالو ثابت ہوگا اور ناعمہ تھے آسانی سے اپنی متھی میں کرلےگ۔" د اگر ناعمه مجھے اپنی مٹھی میں کرلے گی تو مجھ سے برطالو کا پھھااس دنیا میں واقعی کوئی نہ ہو گا۔" ہادی تو آج واقعی انگارے ہی چبا رہا تھا۔ دادی کے چرے بر مسكرابث تجيل گئ "صرف ایک تھنے کی توبات ہوگی میرے چندا۔ روزانه تحجے ایک گھنٹہ ناعمہ کوبڑھانا ہوگا۔اسے کمپنی دین ہوگی اور اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ ے دینا ہو گا۔" دادی اے پیکارتے ہوئے بولیں۔ د مطلب..." ہادی اب مجھے کھ ان کی بات سمجھ «مطلب به که جب تیری ما*ل کو ناع*مه جیسی تیز طرار اور چالاکو ماس لڑک سے پالا پڑے گا تب اسے میری بھولی بھالی اور معصوم سی عبیرہ کی قدر آئے كى-" دادى كى بلانك ير بادى ستائشى نگاموں سے انهيس ويكھنے لگاتھا۔ "يار دادې! آپ تو واقعي بهت سازشي موتي جاري ہں۔ کیا دماغ لڑایا ہے آپ نے۔ سے سے سے جانم کسی آپ کیبل پر انڈین ڈرامے تو نہیں دیکھنے گلیں۔ ہادی پوچھ رہاتھا۔ ' فع دور! میں کیوں دیکھوں گی اندمین ڈراہے اور میں کوئی این کی طرح تخریبی سازشیں تھوڑی کررہی ہوں پیرتو تعمیری سازش ہے۔ واگر اس سازش کے نتیج میں میراعبیدہ کے ساتھ گھربس جاتا ہے' پھرتو واقعی یہ تعمیری سازش

ہوئی۔عظیم تعمیری سازش۔"ہادی نے اتفاق کیا تھا۔

اگلی ہی شام سے دادی کے بلان پر عمل شروع

''آپ کی بھانجی اور شاکِلہ کی چھوٹی بہن ناھمہ' خالہ جان تواللہ کے پاس چلی گئیں' ظاہرہاب آپ نے ہی شاکلہ اور ناعمہ کی ماں بن کر سوچنا ہے اور پھر ہادی کو تاعمہ سے اچھی الرکی اور کون ملے گ۔"عاطف بھائی پوچھ رہے تھے مائی جان کے چرے پر بردی ہے بس مسکراہث پھیلی تھی'اب بھلا بہو کے سامنے وہ بیٹے کواس بات کا کیا جواب دینتں۔ سیج بھی تھا کہ انہیں عاطف کی ناراضی نے ڈر لگیا تھا لیکن صرف عاطف کی خوشنودی کے لیے وہ ہادی کی زندگی کی خوشیاں داؤیر نہ لگا تھی تھیں۔ناھمد ہے شک ان کی بھا تجی تھی لیکن وہ تیزی طراری میں ثما کلہ سے بھی بردھ کر تھی۔ ثما کلہ کو بہو بنانے کے نصلے کا پچھتادا ابھی تک ختم نہ بہوا تھا اور وہ اس نوعیت کی ایک اور غلطی دہراکر پچھتادو<sup>ں</sup> کی فهرست بیس مزیداضافه نه چاهتی تھی۔ ''اوہو عاطف' ابھی شادی وادی کا ذکر چھوڑیں' ویے بھی ناعمد ابھی پردھ رہی ہے ' بلکہ آج تومیں ہادی ہے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کیاوہ ناعمہ کو اکنامکس پر معادیا کرے گا۔ اس کے پیرز سریر ہیں اور کوئی ڈھنگ کا نیوٹرمل کر نہیں دے رہا۔ "شاکلیہ نے ایک اور ہی ذکر چھیڑا۔ہادی بھابھی کی بات س کر گھبراسا گیا تھا۔ ''ہاں تور معادے گا'اس میں بھی کوئی یو چھنے کی بات ہے۔یانچ بجے تک یہ آفس سے کھروایس آجا ماہے۔ تم چھ بچے تک ناعمه کو بھیج ریناایک گھنٹہ پڑھانے ہے ہادی کھس تھوڑی جائے گا۔"اچھاہے" کچی کابھلا موجائے۔"وادی کی بات اتن اجانک اور غیر متوقع تھی كه بادي توبه كابكار باسور باشا كله بهى حيران ره كني تقيى-"و مُعَيِّك ب كل سے ناعمد راجے آجائے گی-" بیت جلد اپی خیرت پر قابو پاکر شاتله خوشد کی ہے بولی دو آب کو کیا ضرورت تھی دادی ہے سب کہنے کی ' آپ جانتی ہیں تا تھا کلہ بھابھی کامقصد۔"رات کوہادی دادى سے الجھ رہاتھا۔ "بال میں جانتی ہوں شاکلہ کامقصد ۔ وہ چاہ رہی ہے

خولتين ڈانجنٹ 99 فروري 2016 يجيد



نہیں رہیں۔"عبیدہنے یوچھا۔ "اتیج کمرے میں ہی کیٹی ہیں "آج کتنی در تک کھڑے ہوکر اپنے کیڑوں کی الماری سیٹ کی ہے۔ تھک گئی ہیں 'پہلے تم آکران کے کام نمٹادی بیس اب تو تم بھی آوپر کا راستہ بھول گئیں۔ میرے اندر اتنی ہمت کماں کہ گھرے کاموں کے ساتھ اس طرح کے كام بهى ديكهون بهرامان صرف ميري ذمه وارى توبين میں۔ تمہاری بھی دادی ہیں۔ان کے کام کرنا تمہارا فِرض ہے۔''ان کالہجہ نے شک کچھ خفکیٰ بھراساتھا لیکن انہوں نے کتنے عرصے بعد اس سے اتن طویل بات کی تھی۔

عبیرہ جرت کے سمندر میں غوطہ زن عقی-ہادی کے لبوں پر خفیف سی مسکر اہد ابھری تھی۔ ''ناعمد! تمهارا دهیان کهان بیار! بیرگراف سیح ے ڈراکرداور پھر مجھے جائے بھي بناکر پلاؤ۔اي تو گھنشہ بھر سے پہلے سبزی بناکر اٹھیں گی نہیں۔" ہادی نے تاعمه كومخاطب كيار

وريه كمال بنائے گئ ميں بناليتي موں جائے " آئي جان سبزی کی پرات ہیجھے کرتے ہوئے انھیں۔ وونہیں نہیں ای اِنجینی رہیں۔ آج انِ محترمہ کے ہاتھ کا ذا نقتہ بھی تو چیک کریں' پھراستاد کی سیوا کرتا شاگر د کا فرض بھی توبنہ آہے۔"ہادی شوخی سے بولا۔ د کیوں نہیں استاد محترم... میں ابھی بناکر لائی عِلْے " تاعمد کھلکھلاتے ہوئے اِتھی تھی۔ بادی کے ساتھ اس کابے تکلفی بھرااندازد مکھ کرعبیرہ کے اندرستاناسااتر آیاتھا۔

' بیٹھ جاؤئم نے خوامخواہ تمہاری پڑھائی کاحرج ہوگا' پر پھر متہیں چینی بتی کے ڈیوں کا بھی کماں پتا ہو گا۔ جاؤ عبيره! جائے تم بنالو- فرتج ميں سے دودھ كاجك نكال لینا اور چائے میں میٹھا ذرا کم ڈالنا' وہیں جینی تی کے وْبوں کے آس باس بسکٹ کا پیکٹ بھی رکھا ہو گا۔ امال کوچائے کے سِماتھ بسکٹ بھی دے دینا۔اس ٹائم امال کو بھوک سی لگتی ہے۔" انی جیان عبیرہ سے مخاطب تھیں اور اسے اپنی ساعت پر یقین نہ آرہا تھا'وہ اسی

ہو گیا۔ ہادی آفس سے گھرلوٹانو کتابیں سنبھالے ناعمہ اس كى منتظر تقى - جديد تراش خراش كاسوث الائث سامك اب كوفيكس سے سجياتھ كلائي ميں نازك نگینوں سے سجا بر پسکٹ وہ واقعی خاصی تیاری کے ساتھ" پیر" کی تیاری کرنے آئی تھی۔

ہادی نے آغاز میں اکنامکس جیسا خشک مضمون یرمھانے کے لیے خٹک ساانداز اختیار کیا تھا۔ آخروہ باصلاحیت دادی کاباصلاحیت بو ناتھا۔اوور ایکننگ کے بجائے فطری ادا کاری کرکے صورت حال میں حقیقت كا روب بهرنا جابتا تقا- شروع ميں تاكى جان بينے كى لابروائي اور بے نیازی دیکھ کر مطمئن ہی تھیں کیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بے نیازی ر خصت ہونے گی اور تائی کے دل کا اظمینان۔ ابشام کو گھر میں ناعمدی نقرئی ہنی اور بادی کے اونیچے فہقیے کو نجتے اور تائی جان جلے پیری بلی کی طرح گھر محمے چگر کانتی رہتیں۔اس روز عبیوہ بہت دن بعد اوپر دادی کے پاس آئی تھی۔ بادی تاعمد کو بردھانے میں مصروف تھا۔ ان کی کرسیوں کے قریب تخت بر ساگ کا کھو کیے ، تی جان موجود تھیں۔وہ اور کچھ نہ كرعتى تحيس توبيني كي چوكيدارى توكر على تحيس نا سو وہ ہی ڈیوٹی سنجال رکھی تھی۔ عبیرہ نے تاکی کو وهيرے ہے سلام کياتھا۔

د کیا ہوا تمہارا چرہ اتنا سَنا ہوا کیوں ہے 'طبیعت تو ٹھیک ہے؟" حرت الگیز طور پر آئی جان نے سلام کا جواب دے کراگلی بات بھی کرلی تھی۔ د کئی دنوں ہے فلو ہے ، تبھی بخار بھی ہو جا تا -- "عبيره في وهيم ليح مين بتايا-

ہادی نے بے چین ہو کراسے دیکھا' وہ واقعی کتنی کمزور' مصنحل اور بیار لگ رہی تھی۔ باوجود خواہش کےوہ اے مخاطب نہ کریایا۔

' تو کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ بیجا ہے بخار كالرّنا وصناتو تهيك علامت نبيس - " تاتي جان نے بیٹے کے دل کی بات کمہ دی تھی۔ "جی تائی جان کی ہے دوا۔ دادی کمال ہیں۔ سوتو





ابھی کچھ دن اور لگیں گے 'جب تائی کھل کر عبیرہ کے لیے اپنی پندیدگی ظاہر کریں گ-اب آئیں پہلی فرصت مین سرمدہ بات کرتا تھی۔ اس کہناتھاکہوہ صرف چند دن انظار کرلے اس کی تائی عیدہ کا باضاً بطه رشته مانگ لیس گ-دادی بادی کی منتظر تھیں۔ وہ آبانو وہ اِس کاسمارا لے کر مجلی منزل جاتیں۔ ہادی اس روز افس ہے بہت دیر ہے لوٹا۔ ناعمہ بھی اس کا انظار کرکے چلی گئی تھی۔ انظار کرکے چلی گئی تھی۔

"میں یہ ڈراما کر کرے اکتا گیاہوں دادی۔بس آپ خودِای سے کھل کربات کریں۔ کمیں ایسانہ ہو کہ ہم د*ر کردیں اور سرید بھ*ائی عبی**ر**ہ کا رشتہ یکا کردیں۔" ہادی تے آپنا خدشہ ان سے بیان کیا۔

تو فکرنہ کر میں کل ہی جاؤں گی کل آفس سے وقت سے آجانا' پھر مجھے لے کرینچے چلنا۔ سرمد کو تمجھادوں گی مخھوڑئے دن اور انتظار کرنے گا'اب تو سمجھ تیری مال مان ہی گئی ہے 'یس زبان سے کمیہوے ' پھرمیں خودعبیوہ کی انگلی میں تیرے نام کی اٹلو تھی بہنا دول کی

واوی نے اسے تسلی دی۔ ہادی کے لیوں پر بروی یاری سی مسکراہٹ تھیل گئی۔ عبیدہ اور اس کی محبت کی کمانی آج کے دور کے حساب سے بجیب ترین کمانی تھی۔ دونوں کے پیج نہ مجھی محبت کا اظہار ہوا تھا۔نہ اقرار 'پھر بھی وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے دل ایک ساتھ دھڑ گتے ہیں۔اس محبت کو کھونے کا تصور ہی ہادی کے لیے سوہات روح تھااور شاید عبیرہ بھی آج کلِ اسی خدشے میں گرفتار تھی۔ وہ اس روز کتنی محل اور پڑمردہ لگ رہی تھی اور ہادی اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ کمہ سکا۔عبیرہ کی پریشان شکل ذہن میں آتی توہادی کا ول بے قرار ہوجا تا۔اب دادی نے سلی دی توجیسے ول بے قرار کو قرار سامل گیا۔ الگلے روزوہ بہت خوش خوش آفس سے گھرلوٹاتھا۔ شائلہ بھابھی کو پہلے ہی فون کرکے کمہ دیا کہ آج وہ معروف ہے' اس لیے وہ ناعمد کو آنے سے منع کردیں۔ گفر پہنچا تو عجیب سے سناٹے نے استقبال

حیران پریشان چرے کے ساتھ کچن کی طرف مزگئے۔ ناعمه برا سامنه بناكروايس اين جكه بينه كئي اور ہادی'اس کا تو ول چا°رہا تھا کہ وہ کسی شوخ سے گانے کی وهن سیٹی پر بجانے گئے مگرول کی خواہش دل میں ہی دباکروہ پھرسے ناعمہ کی جانب متوجہ ہوا 'جوابھی تک ایک انتهائی آسان ہے سوال برا نکی ہوئی تھی۔ دوس کند ذہن لڑی ہے پالا پڑگیا۔" ہادی کوفت پر

قابوباتے ہوئے پھرے اے سوال سمجھانے لگا۔ ذرادر بعد عبيرہ جائے بناكر لے آئى تھى-جائے کی ٹرے تائی جان کے پاس تخت پر رکھ کر اس نے دادی کے لیے ایک کیپ اور بسکٹ کی پلیٹ اٹھائی اور خاموشی سے دادی کے تمرے میں جلی گئے۔

''کتنی بورنگِ کڑی ہے ہے۔ بالکل جپ چاپ'اس ير توكسي النيجو كأكمان موتائه -"ناعيمه في بي تكلفي ے اپناکپ اٹھاکر عبیدہ کی ذات پر تبھرہ صادر کیا۔ ہادی کا جی تو جاہا کہ ہاتھ میں پکڑی و زنی کتاب تاعیمہ کے سربر دے مارے لیکن اس کے لیوں سے جو فقرہ بر آمد ہواوہ دیل کیفیت کے بکسرالٹ تھا۔

''نھیک کہتی ہوتم' یہ ہمیشہ سے ہی الیمی ہے۔'' جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہادی نے تاعمد کی بات کی تائد ک۔ تائی جان بس بنٹے کو دیکھ کرہی رہ گئی

'اِس روزنوشی کیا که ربی تقی امان! عیبیده کیبات کی ہوگئی ہے کیا۔"یہ اگلے روز کی بات تھی جب آئی جان نے ساس سے سرسری سے انداز میں یوچھا۔ ''بات کی تو نہیں ہوئی' ہاں دوچار رہشتے آئے ہوئے ہیں 'دیکھو سرمد کس کوہاں کرتاہے 'ویسے تم کیوں یو چھر ہی ہو۔" داری نے بہو کو بغور دیکھا۔ «بس ایسے ہی'اچھاہی بتائیں بازار سے بچھ منگواناتو نہیں۔میں مارکیٹ تک جارہی ہوں۔" تائی جان نے يك دم موضوع بدلا نھا۔ دادی جی ہی جی میں مسکراکررہ گئیں۔انہیں پتاتھا'

عُولِين وُالْجُسَتُ 101 فروري 2016 يُلِي



کیا۔ دادی اور آئی جیپ چاپ تخت پر بیٹھی تھیں۔ پاس ہی مفھائی کاڈبار کھاتھا۔ ' منچریت .... اثنی خاموشی؟'' دادی کے عمکین اور

ماں کے سپاٹ سے چرے پر نظرو ال کروہ یو چھے بنانہ رہ

"خاموشی تو روز ہی ہوتی ہے۔ آج وہ چیکتی مینا نہیں آئی'شاید اس کیے تہیں زیادہ خاموشی محسوس ہورہی ہے۔'' مائی جل کربولی تھیں'ان کااشارہ ناعمہ کی طرف تھا

''بیہ مٹھائی کیسی ہے؟''ہادی نے مٹھائی کا بند ڈیا د مکھ کراگلا سوال کیا اِس کی چھٹی حس کسی انہونی کی

طرف اشارہ کررہی تھی۔ یہ ''نوشی اور صاعقہ آئے تھے۔ عبیدہ کی بات کی ہوگئ ہے'اس کی مضائی دے کر گئے ہیں'ا گلے مفتے منگنی کی رسم ہے۔" آئی جان نے اسی سیاٹ سے اور اور مدر سائر کہ مطلع کی

"عبیرہ کی منتنی مرکس ہے؟" ہادی نے بے لیفینی ہے دادی کودیکھا۔

" نگہت کے چھوٹے بھائی ہے۔۔ صاعقہ کمہ رہی تھی کہ تلہت کی بروی بمن آج کل سعودیہ سے آئی ہوئی ے 'اس لیے ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کی موجودگی میں ہی مثلنی کی رسم ہوجائے اگلے جمعے کو مثلنی ہے۔"دادی نے تھکے تھکے انداز میں آگاہ کیا۔ ومیرے سرمیں ورد ہے۔ میں اسے مرے میں جاکرلیٹ رہا ہوں۔ بلیز کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے 'نہ ہی کھانے کے لیے بلائے "وہ دادی پر ایک شکوہ کنال نگاہ ڈال کر کہتا چلا گیا۔ دادی نے تائی کی شمت دیکھا۔ انہوںنے نگاہیں چُرالی تھیں۔

اگلاجمعہ آن پہنچاتھا۔ہادی نے آفس سے چھٹی کی تھی۔وہ صبح سے کمرے میں بند تھا۔ ٹائی جان کتنی ہی بار اس کے کمرے کا دروازہ بجا چکی تھیں۔وہ 'دسورہا موں ای-"کمه کراور کسی پکار کا کوئی جواب نه دیتا۔

تائی دونوں ہاتھوں میں سرویے بیٹھی تھیں۔ جب دادی ان کیاس آئیں۔ 'میوں پریشان ہونے کا فائدہ… جب سنبھلے گا تو نکل آئے گا کمرے سے باہر۔" دادی نے بہو کو تسلی

''چھوٹا بچہ توسب سے لاڈلا ہو تا ہے اما<u>ں۔ میں</u> کیسی ماں ہون میں نے اپنے لاؤلے کے دل کی خوشی بوری کرنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ ہاتھ پر ہاتھ و ھرے مبیھی رہی اور میرا بچہ اتنا فرماں بردارماں سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ کما۔" تائی جان کے پچھتاوے اور احساس بشمانی انهیں چین ہی نہ لینے دے رہے تھے وہ ساس کے سامنے سسک بردی تھیں۔ "ہادی نے مجھی زندگی میں مجھے سے کوئی ناجائز

فرمائش نہیں ک۔وہ میری آنکھ کے اشارے سے میرے دل کا حال پا جا تا تھا۔عاطف کے الگ ہونے کے بعد کتنی چھوٹی غمر میں میرے بچے نے گھر کا بار اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔ ٹیوشن پڑھائیں۔پارٹ ٹائم نوکری کی مگر جھنی حرف شکایت زبان پر نہ لایا۔وہ عمر جس میں بچے عیش کرتے ہیں 'میرا بچہ کولہو کے بیل کی طرح مشقت میں جنا تھا۔ نہ مجھی تھگاوٹ کا اظہار کیا ' نهر قسمت پرشاکی ہوا' بلکہ وہ تو مجھے سمجھا یا تھا کہ ماں مشکل وفت سد انہیں رہے گا۔وہ کٹ جائے گااور پھر مشكل وفت واقعى كث كيا-

کیاب بہ میرا فرض نہیں تھااماں!کہ اب میں اپنے بیٹے کو زندگی کی خوشیاں لوٹاؤں اس کے دل کی خوشی پوری کروں۔ اس کی جاہت کو اس کی زندگی کا حصہ بناؤں۔ میرے بچے نے تو میری خفگی کے خوف سے مجھے آبی جاہت نے آگاہ تک نہ کیا۔ مجھی آپ کو حال ول منایا ' نبھی بہن کو اپنا و کیل بنایا کٹیکن میں ماں تھی جانتی تھی کہ میرے بیٹے کے ول میں کیاارمان دباہے۔ مِس پھر بھی جانتے ہو جھتے انجان بنی رہی۔" یائی جان بلک رہی تھیں اور دادی تاسف سے انہیں و مکھ رہی

وتميرى انانے مجھے انجان بنے رہنے پر مجبور کر دیا تھا

خوتين دانجيت 2012 فروري 2016 🎎



اماں! اور جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے انا ہے پیجھا چھڑ اکرایے بیچے کی زندگی میں خوشیاں لانی ہیں 'تب بہت در ہو چکی تھی۔ اس بیاری سی بی کو تو میرے آنگن کی رونِق بنناتھا۔وہ اب سمی اور کے گھر میں جاکر اجالا بھیرے گ۔"ان کے بخصتاور سکا کوئی انت نہ تھا۔ دادی نے آیک گہرا سانس اندر تھینچا۔ بہو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا' کتنی خوش آئند بات تھی کین یہ احسایں کتنی تاخیرہے ہوا تھا کیسی قابل افسوس بات تھی۔

آب بهورو'روکر آئکھیں سجارہی تھیں۔ یو تابھو کا یاسا کمرے میں بند تھا۔ دادی نے وال کلاک پر نگاہ وُالی۔ شاید بنیج عبیرہ کے سسرالی پہنچ گئے ہوں گے اور ابھی نوشی یا صاعقہ میں سے کوئی انہیں بھی نیجے لے کرجانے کے لیے آجا تا۔ دادی اس بچویش سے نبرد آزماہونے کے لیے کوئی طریقہ سوچ رہی تھیں۔ پیج توبہ تھا کہ وہ خود بھی بوتے سے شرمندہ تھیں۔وہ ان کے آسرے رمطمئن ہو کر بیٹارہائیہ سوچ کر کہ دادی کی پلانگ کامیاب رہے گی اور عبیرہ اس کے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ آہ! وہ اپنے پوتے کے لیے پچھ بھی نہ کرسکیں۔دادی صدے کی کیفیت میں تھیں اور ب جد مضطرب بھی۔ بھراچانک وہ اسے دل برہاتھ رکھ

ومبوسنبهالنا مجھے "انهوں نے تائی جان کو پکارا۔ ۔ آئی جان ایک دم چو نکی تھیں۔ پھرجلدی سے داوی کو سمارادے كر بھايا۔

"کیاہوااماں! آپ ٹھیک توہیں؟"وہ متوحش ہو *کر* 

پوچەرتى تھيں۔ "ميرادل…"دادي نے دل پر ہاتھ ركھ كرايك گهرا ممات ہاؤں ساسانس أندر كمينيا- تأتى جان عن أيك وم التحرياؤل بھولے۔ وہ بھاگ کر ہادی کے کمرے کی طرف گئیں اوراس بارانهوں نے درواز ہبیٹ ہی ڈالاتھا۔

"امال کی طبیعت خراب مور ہی ہے ہادی!" وہ چلائی تھیں۔ ہادی فورا" کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بھاگ کردادی کےیاس پہنچا۔

"مجھے میرے مرے میں لے چل ہادی! میراول بهت گھبرارہائے۔" دادی بمشکل بولی تھیں۔ہادی بھی بري طرح تحبراً كيا-

دومی بلیز! تیجے سے سرید بھائی کوبلائیں۔ مجھے دادی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔" ہادی نے ماں کو مخاطب کیا۔ بیر من کر بو کھلاہٹ کے عالم میں انہوں نے فورا" نیچ کارخ کیا۔ چند منٹ لگے تھے نیچ والوں

سر بھائی توشی اور صاعقہ ان دونوں کے شوہر صاحبان اورحواس باختدى عبيره-ابهي يجهدر يهليوه یار ارے گھرلوئی تھی اور بیراس نے بھابھی کی خوہش اور بہنوں کے دباؤ پر کیا تھا۔ وہ سب منکنی بہت دھوم

دھام ہے کرناچا ہے تھے۔ ملکنی کی والن عبیرہ پر روپ بھی ہے صدو بے حساب جرمها تھا۔ تکہت بھابھی کے گھروالے اسے گھیرے بیٹھے تھے اور اس پر واری صدیے جارہے تصر جب بو كھلائى ہوئى تائى جان ينچے آئى تھيں اور سرید بھائی کوداوی کی طبیعت کابتا کراویر آنے کا کما تھا۔ سرید بھائی جلدی ہے اوپر گئے تھے۔ نوشی آبی وغیرہ بھی اویر کی سیرهیاں چڑھ گئے۔ عبیدہ سے بھی ضبط نہ موسكاتِقا- وه بھی اپنا گھیردار كارانی فراك سنبھالتی اوبر بھاگی تھی۔ سرید بھائی اور ہادی نے مل کر دادی کو ان کے بستر بر لٹایا تھا۔

دمیں جاری ہول میرے بچوں شکرے جانے سے پہلے تم سب کی صور تیں تودیکھ لیں۔" دادی کے لبول سے بے حد شحیف آواز نکلی تھی۔ عبیرہ بے قراری سے دادی کے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ "میں گاڑی نکالٹا ہوں۔ کارڈ لیر کے "سرید بھائی ہادی سے مخاطب تھے۔ «ونهیں<sup>، مجھے</sup> کمیں نہیں جانا۔ میں اسپتال جاکر مرنا نہیں چاہتی 'میں چاہتی ہوں یہیں تم سب کے در میان آخری سائس لول-"دادی کی ساعت اس بردها ہے اور تکلیف کے اس عالم میں بھی قابل رشک یکھی۔ انہوںنے سرید بھائی کی تجویز فوراسمسترد کردی تھی۔

وْخُولْتِن دُانْجُنْتُ 103 فروري 2016 فَيْن





''یوں تو مت کہیں اماں! آپ کے سواکون ہے میرا۔ اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے۔ آپ کو پچھ نہیں ہوگا۔'' مائی جان رور ہی تھیں۔ ''نہمت کریں مائی جان' ان شاء اللہ بالکل ٹھیک

رحیمت کریں مائی جان ان شاء انتد بالکل کھیک ہوجائیں گ۔ہادی تم کسی ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔"صاعقہ آپی نے مائی جان تو ساتھ لگا کر دلاسا دیا' پھرہادی کو مخاطب کیا۔

وہ پہلے ہی موہائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ صاعقہ آپی کی بات من کرا ثبات میں سرملایا تھا۔ وادی دل پرہاتھ رکھ کر تکلیف سے کراہ رہی تھیں مرے میں موجود تمام نفوس بے حد بے چینی اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔

و مهارے مال 'باپ ہمیں چھوڑ کرر خصت ہوئے' اب تو ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کا آسرا تھا۔ اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جارہی ہیں دادی۔" دادی کی متوقع جدائی سے نوشی آبی کواحساس ہوا تھا کہ کتنافیمتی اثاثہ ان سے چھنے والا ہے۔ وہ خود پر قابونہ رکھ پائیں اور ذور' زور سے رونے لگیں۔

''نوشی کیا حمافت ہے ہیں۔''امجد بھائی نے دبی زبان میں نوشی آبی کو ٹوکا۔

''میرے دونوں مبٹے اپنی تشنہ خواہشوں سمیت دنیا سے رخصت ہوئے۔وہ ہی تشنگی میرا مقدر بنی۔ایک چھوٹی سی خواہش تم لوگوں سے پوری نہ ہوئی۔ وہاں ان کی روحیں ہے چین ہوگی۔ اب ان میں ایک اور بے چین روح کا اضافہ ہوجائے گا۔'' دادی کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نقرہ ہر آمد ہوا۔ سب ہی ان کی بات من کر تڑپ گئے تھے۔

۔ ''آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی امال! 'س کی مجال ہے جو آپ کی خواہش ٹالے۔'' مائی جان بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھیں۔

''سررہ! بیٹائے شک تم نجیب کے بعد اپنے گھرکے سربراہ ہو لیکن ابھی تمہارے بزرگ اور سربرست زندہ ہیں۔ میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں۔ ہادی اور عاطف کی ہی نہیں' میں تم سب کی بھی ماں ہوں۔

میری بات ٹال سکتے ہو؟" تائی جان سرمہ بھائی سے مخاطب تھیں۔ درنتے تھم کریں تائی جان!"پرسوں بعد تائی جان کا

مخاطب سیں۔ ''آپ تھم کریں تائی جان!''برسوں بعد تائی جان کا شفیق روپ دیکھاتو شرید بھائی کی آئٹھوں میں بھی آنسو آگئے تھے۔

"امال کی خواہش پوری کروبیٹا! ہادی اور عبیرہ کو مضبوط بندھن میں باندھ دو۔ تمہارے امال "ابا" تایا سب کی روحیں مطمئن اور خوش ہوجائیں گ۔ ہم لوگوں نے اتنے برس فضول کی ہث دھری کی نذر کرویے ۔ " تائی جان اعتراف کررہی تھیں۔ ایک لیے کو کمرے میں ساٹا بھیل گیاتھا۔

"آپُ کا حکم سر آنگھوں پر آئی جان! مجھے انکار کی کب جرات ہے۔" سرید بھاٹی کی آواز نے ساٹا توڑا تنا

''ارے جو کرنا ہے جلدی کرد۔ میرے پاس اتن مہلت نہیں ہے۔ ''دادی پھر کراہ رہی تھیں۔ سرمد بھائی نیچے بھا گے۔ نگہت کے ایک ماموں نکاح خواں تھے اور وہ اس وفت نیچے موجود تھے۔ سرمد بھائی انہیں بلالائے۔ عاطف بھائی بھی پہنچ گئے۔ کچھ دیر پہلے ہادی نے انہیں دادی کی حالت کا میں ہے کردیا تھا۔ وہ برق رفماری سے وہال پہنچے تھے۔

ہادی نے محلے کے جس ڈاکٹر کو نون کرکے آنے کی
درخواست کی تھی۔ وہ بھی ضروری طبی آلات کے
ساتھ آن پہنچاتھااوراب دادی کامعائنہ کرناچاہ رہاتھا۔
''دپہلے نکاح ہولینے دو بیٹا۔ اللہ جانے میرےپاس
کتنی مہلت بڑی ہے۔ میں زندگی کی یہ آخری خوشی تو
مولانا ہاموں نے ڈاکٹر کو قریب نہ آنے دیا۔
مولانا ہاموں نے نکاح کی کارروائی شروع کردی
گیازر ہاردو پٹا تھینچ کھانچ کرچرے پر گھو نگھٹ ڈال دیا
تھا۔ نک سک سے تیار دلمن اور ملکجی شرث اور بردھی
شیووالے دولما کا چند منٹوں میں بی نکاح پڑھایا گیا۔ مرد
شیووالے دولما کا چند منٹوں میں بی نکاح پڑھایا گیا۔ مرد
حضرات دولما کا چند منٹوں میں بی نکاح پڑھایا گیا۔ مرد
دفترات دولما کا چند منٹوں میں بی نکاح پڑھایا گیا۔ مرد
دفترات دولما کا چند منٹوں میں بی نکاح پڑھایا گیا۔ مرد

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 104 فروري 2016 فيد





ہو کر پہلے مادی سے مگلے ملے تھے 'چردادی کا چیک اپ كرفي للم بهت دريتك دادى كالقصيلي چيك اپ ہوا تھا۔

میں۔ ''فکر کی کوئی بات نہیں' دلِ کا کوئی مسِئلہ نہیں ہے۔ محض کیس ٹربل تھی۔ سینے کی طرف کیس کا دباؤ ہورہاہوگا۔ جس کی وجہ ہے درد محسوس ہوا ہوگا۔"

ڈاکٹرنے جملہ حاضرین کو تسلی دی تھی۔ ''گر آپ کمیں تو اسپتال جاکر تفصیلی چیک اپ کروالیں۔'' سرمد بھائی نے دل کی مکمل تسلی کی غرض

د قاس کی کوئی ضرورت نهیں۔ خدانخواستہ ہار<sup>ٹ</sup> یر اہلم کی کوئی علامی<sup>ہ</sup> تہیں۔ میں دوادے رہا ہوں امال جی صبح تک بھلی چنگی ہوجائیں گی ویسے امال جی آپ نے دو پسر کو کیا کھایا تھا۔"

'''اُلومکیتھی کھاٹی تھی بیٹا!'' دادی نے آگاہ کیا۔ <sup>وب</sup>س ایسی چیزیں رپاح' بادی میں اضافہ کرتی ہیں۔ میں نے کہا نا صرف کیس ٹربل تھی اور کوئی مسئلہ ہیں۔ بس آئندہ الا جی کے کھانے یتنے کی احتیاط کرنی ہے۔ برموا ہے میں تقیل غذاؤں سے بجائے زود مَم غذائين كُماني حِابِين -" دُاكْرُ صاحب يوري طرح تسلی دلاسا دے کر اور فیس کے کر رخصت ہوگئے۔دادی بھی تکیے کے سمارے بیٹھ گئی تھیں۔ ''تھیک کرمہ رہا تھاڈا کٹر۔ بردھانے میں زود بھنم غذا کھانی چاہیے۔ نوشی بیٹاوہ سامنے سنگھار میزیر سے ميرے و حورت "كى دبيا تو اٹھادے۔ ماضمے والا چورن ہے۔ تھوڑا سا بھانک لوں گی۔ ابھی دوچارڈ کاریں آگر طبیعت سنبھل جائے گی۔ ڈاکٹر کی ڈوا کھانے کی ضرورت ہی نہیں بڑے گی۔"

دادی کی طبیعت میں واقعی خاصا "افاقد" محسوس ہونے لگا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر پہلے جو جذباتی فضا قائم ہو چکی تھی اب آہستہ آہستہ اس کا اثر تحلیل موربا تفا-سب خاموش تصاور کسی سمجھ میںنہ آرہا تھا کہ کیا بات کرے۔ تائی جان کی آوازنے ہی اس سكوت كونو ژانها\_

''سرِمه' نوشی' صاعقہ! بیٹا میں نہیں جاہتی جو بے بنیاد ر مجشیں اور تلخیال بچھلے تی برسوں سے ہارے درمیان حائل رہی ہیں 'وہ آیک بار پھر جنم لیں۔ اگر تم لوگ مجھ سے خفا ہو تو کھل کرا بی خفکی کا اظہار کرلو۔ مجھے بھی اگر تمہاری کوئی بات مُری ککے گی تو میں برملا کمہ ڈالوں گی کیکن ایب میں خاندِان کے پیچ کوئی تقسیم برداشت نہیں کروں گی۔ سدرہ کہتی ہے کہ ای ایک زندگی تو محبت کے لیے بھی ناکانی ہے آپ لوگ اس میں نفرت کی فرصت کیسے نگال کیتے ہیں۔ میں تم سب سے شرمندہ ہوں۔ میں بردی تھی لیکن میں نے بردے ہونے کا حق ادانہ کیا۔ ٹھیک ہے ناراض ہونا میراحق تفاليكن اس ناراضي كواشخ برسول يرمجيط نهيس مونآ چاہیے تھا۔ ہم لوگوں نے کتنے برس فضول کی ہٹ دھری آور ضد کی نذر کردیے۔" تائی جان تھے تھے

انداز میں بول رہی تھیں۔ ''آپ بالکل صحیح کہتی ہیں تائی جان! ہم بیتے برس واپس نہیں لاسکتے 'مگریہ کوشش توکر سکتے ہیں کہ آئیرہ ماضى والى غلطيال نه وجرائيس-"صاعقه ألى في مائي جان کی بات کی تائید کی تھی۔

رشتے تاتیے آسانوں پر بنتے ہیں اور زمین پر بطے ہوتے ہیں اوا کر زمین بر طے ہونے والے رشتے کسی وجہ سے پایٹر محیل کو نہ پہنچ یا کس تو نئ حقیقوں کو فراخد لی سے تسلیم کرلیناہی عین دائش مندی ہے۔ان نے رشتوں کے بیجھے پرانے رشتے داؤ پر نہیں نگانے چاہئیں آنی جی! آج آپ لوگوں کاخاندان پھرسے ایک ہوا ہے' ہماری طرف سے مبارک باد قبول سیجئے'' بہت بردباری اور متانت ہے بیہ فقرے بوکنے والے امجد بھائی تھے۔

نوشی آبی نے پہلے ایک اچٹتی نگاہ عاطف بھائی پر دالی پرمجبت سے اپنے شریک سفر کودیکھا۔ عاطف کاساتھ جباس کے نفیب میں درج ہی

نه تفاتو كيس ملتا-سيني من كرى برسول يراني بيانس جيس ایک دم سے باہرنکل گئے۔

" پھر میں نیچے آئے مہمانوں کور خصت کردوں۔"

مِنْ حُولتِن الجَسَدُ 105 فروري 2016 في





تگہتِ بھابھی بھی جانے کب اوپر بہنچی تھیں اور اب سنجيدگى سے استفسار كررى تھيں۔ان كى بات سن كر سِب أيك وم چونك سے گئے۔اس پہلوبر تواہمي تك ی نے غور ہی نہ کیا تھا۔

وونكهت بينا! ميس تمهارے كھر والوں كو ساري صورت حال بتاكران سے خود معانی ماتكوں گى۔" تائی جان نے انہیں شرمندگی بھرے کہج میں مخاطب کیا۔ ''اس کی کوئی ضرورت میں تائی جان۔ انہیں دادِي كي طبيعتِ خرابي كاعلم ہو گيا تھا۔جو صورت حال اچانک پیش آئی اس کے مطابق عبیدہ اور ہادی کا نکاح كُونَى انهوني بات نهيس اور پھروہ ہى امجد بھائي والى بات کہ رشتے تو آسانوں پر بنتے ہیں۔ عبیرہ کے نصیب میں ہادی کا ہی ساتھ کھا تھا اور پنج یو ہتھیے تو میرے ول ہے ہیشہ عبیدہ کی خوشیوں بھری زندگی کی ہی دعا کلتی تھی۔ یہ اتن پیاری فطرت کی مالک ہے 'اس کیے توالتدنے اے اتنا پیار اساجیون ساتھی عطاکیا 'پیراس کا نصیب تفاجواسے مل گیا۔" تگہت بھابھی نے عبیرہ پر محبت بھرى نگاه دُالى تھى۔

تُلبِتِ بِهابھی کی اعلا ظرفی پر تائی جان کی آئکھیں

"سرید بیٹا! میں آج مان گئے۔ تیرا انتخاب واقعی لا جواب ہے۔ ہمارے کھر کو ایسی ہی بہو کی ضرورت تھی۔" بائی جان نے استے برسوں بعد نہ صرف ملہت بھابھی کوبہونشلیم کیاتھا'بلکہ انہیں ساتھ لپٹاکر پیار بھی كباتھا\_

''میراخیال ہےاب ہمیں <u>نیجے</u> جاکر مہمانوں کو کھاتا وانا کھلانا چاہیے۔وہ سب ہمارے معزز مہمان ہیں مہم بول سمجھ لیں کے کہ وہ آج عبیدہ اور ہادی کے نکاح میں شریک ہونے آئے ہیں۔" امجد بھائی شکفتگی بھرے کہج میں مخاطب ہوئے۔

"ہان...ہاں...بالکل میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی نیچے جاتی ہوں۔ اماں اب آپ ٹھیک تو ہیں نا؟'' تائی جانِ نے دادی کو مخاطب کیا جو سچویش میں "مرکزی کردار" اوا کرکے اب بہت اظمینان سے

خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھیں۔ "ہاں ہو! اب میں ٹھیک ہوں' تم نیجے جاکر مهمانوں کو دیکھو۔" انہوں نے فراضدلی سے آجازت

دی۔ مسلمرے کا مجمع لمحوں میں چھٹ گیا تھا۔ تائی جان کی معیت میں سب نے ہی شیخے کارخ کیا۔ صرف دلمن بی عبیرہ دادی کے پاس بیٹی رہ گئی۔ یہ نوشی آبی کی بدایت تھی'انہیں عبیدہ کوابھی نیچے کے جانامنائب

ب في تقرّ ميري جان نكال لي تقى دادي-" عبيده جوأتى دريس سرجهكائ بيتى تهي ابدادي سے کیٹ کئی۔

''ماشاءِالله بهت پیاری لگ رہی ہے میری یو تی۔'' دادی نے مسکر اکراس کی پیشانی چوم لی۔ "آپ کی یوتی اب میری جفی کچھ لگتی ہے دادی! اجازت ہو تو آپ کی اس پیاری سی پولی سے ووجار باتیں میں بھی کرلوں۔" ہادی جو نکاح کے بعد جانے کہاں غائب ہو گیا تھا'اب ایک دم سے نمودار ہوتے ہوئے بولا۔

" بجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔"عبیرہ نے خفگی سے رخ موڑا۔ ''ارے واہ! خفاتو مجھے ہونا جاسے 'کس مزے سے تم آج کسی اور کے نام کی انگو تھی جین رہی تھیں۔ میں میرا ذرا خیال نبر آما؟ تھیک ہے تہماری میری كوئى كمشمنى نه تحى كيكن ميرب ولىجذبات يم بے خبرتو نہیں تھیں۔"ہادی شکوہ کررہاتھا۔ «متهيس تو ناعمداحهي لكنے لكي تھي۔ مجھے تو آج دادی نے زبردسی تمہارے سرتھوب دیا۔"وہ سول سول کرے رونے کی تھی۔ و بجهج ناعمه الحجمي لكنَّ لكي تقي؟ لاحول ولا قوة! بيه خرحتهیں سنےدی؟"ہادی پوچھ رہاتھا۔

"میری سہلی اعمد کے بروس میں رہتی ہے۔ ناعمدنے اسے بتایا اور اس نے مجھے "عبیرہ نے اینی معلومات کاذر بعیه بھی بتادیا۔

دِ حُولتِن ڈانجنٹ 106 فروری 2016 مجل





"ناعمه کو ٹیوش را ھانادادی کی پلائنگ کا حصہ تھا۔ میری وضاحت پر تو تنہیں یقین نہیں آئے گا خود ہی بوچھ لو دادی سے۔ تنہارے میرے ساتھ کے لیے دادی کو کتنے پارڈ بیلنے پڑے ہیں۔"بادی نے مسکراکر دادی کو دیکھا۔

''چچ پچ بتائیں دادی آج داقعی آپ کولگا کہ آپ کے دل کے ساتھ کچھ گڑیڑ ہونے جارہی ہے یا یہ بھی پلانگ کا حصہ تھا۔'' ہادی شرارتی انداز میں استفسار کررہاتھا۔

"جَرِّتِی تَونه کریں یاردادی اوہ بھی نئی نو ملی دلهن کے سامنے۔" ہادی نے شانہ سملایا۔ دادی بنس پڑی تقسیں۔عبیرہ بھی مسکرادی۔

''دادی! آب ذرا آپ آپ کان بند کرلیں' تو مجھے عبیرہ کو بیہ بتانا ہے کہ یہ یوں مسکراتے ہوئے سیدھا میرے دل میں اتر رہی ہے۔ ''بادی آپ شرارت کے موڈ میں تھا۔ عبید ہ نے اسے گھورنا چاہا مگراس کی محبت نٹاتی نگاہوں کا سمامنا کرنا اسے آسان نہ لگا تھا'اس نے سٹیٹا کر نگاہیں جھکالیں۔

''یار دآدی! پلیزایک بار اور کان بند کرلیں' مجھے عبیرہ کوبیہ بتانا ہے کہ یول شرماتے ہوئے یہ میرے دل میں اور اندر تک اتر تی جارہی ہے۔'' ہادی مزید شوخ ہوا تھا۔

"بلیزدادی! آپ صرف ایک بار اپنی آنگھیں بند کرلیں کیوں کہ میں اپناسینڈل اٹھاکر بادی کی طرف چینئے گئی ہوں اور آپ اسے چوٹ لگتے نہیں دیکھ پائیں گی۔" عبیدہ نے حساب برابر کردیا تھا۔ دادی دونوں پر محبت بھری نگاہ ڈال کر مسکر ادیں۔البتہ ہادی کا فقہ ہے ذور دار تھا۔

'نہمارے نکاح کے پُرمسرت موقع پر کسی نے ہماری ایک تصویر تھینچنے کی زحمت تک گوارانہ کی 'اگر آپ دونوں معزز خواتین اجازت دیں تو میں آپ دونوں کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں۔"ابہادی

مسکراتے ہوئے پوچھ رہاتھا۔

"آ جا میرے تعل! یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات
ہے۔" دادی نے اسے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ دادی
کی دوسری جانب سمٹی سمٹائی عبیرہ بیٹھی تھی۔ دادی
نے اپنے لاڈلے اور لاڈلی کو بانہوں میں سمیٹ کر مزید
قریب کیا تھا اور ہادی نے ایک یادگار سیلفی لے۔
بعد میں ہادی نے یہ تصویر بردی کر واکر اپنے بیڈروم
میں لگالی تھی۔ دادی انی طبعی عمر دوری کر کے خصت

بعد میں ہادی نے بیہ تصویر بڑی کرواکر آپنے بیڈروم میں لگالی تھی۔وادی اپنی طبعی عمر پوری کرکے رخصت ہوگئی تھیں مگر عبیدہ اور ہادی ہمیشہ خود کوان کی دعاؤں کے حصار میں ہی ہاتے۔

اور جب ہادی آئے بچوں کو مزے لے لے کر اپنی اور عبیرہ کی انو تھی شادی کی داستان سنا ہاتو وہ داستان بھی دادی کے ذکر کے بغیر نامکمل رہتی۔ پچ بھی تھا کہ عبیرہ اور ہادی وادی کی وجہ سے ایک ہوئے تھے لیکن دونوں ہی آج تک بیربات نہ جان یائے تھے کہ اس روز واقعی دادی کا دل بے قابو ہوا تھا یا پھرجان سے پیارے بوتے ' بوتی کو ایک کرنے کے لیے بیہ بھی دادی کی بلانگ کا حصہ تھا۔

## Downloaded From

- المناول الم

خولين الجنث 107 فروري 2016





باجواريكان



كمزورسدلاغرب بعجان ساجتم ... ایسے مریض ت کی بار میری نظرے گزر کھے تھے میں جو ہرنوعیت کی فلاحی سرگرمیوں میں معروف رہتی تھی اکثر ہی جان کیوا بیارپوں میں مبتلا آخری سائسیں کیتے ہوئے مریضوں کودیکھ چکی تھی۔ان سے باتیں کرنااور انہیں ان کی زندگی کے بچے کھیے دنوں میں خوش ر کھنا بھی توایک فلاحی کام تھا جو میرا پسندیدہ تھا۔ خاص طور سے كينسر جيسے لاعلاج مرض ميں مبتلا بچوں كى ول جوتى -إدراى سلسلے میں آج میں اس فلاحی اسپتال آئی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے ایمرجنسی کے داخلی دروازے پر اسٹر پر پر اے بے ہنگم تالی سی جادر اوڑھے اس نازک جم نے میرے باہر کی طرف جاتے قدم روک کیے تھے۔ چادر میں لیٹے اس وجود سے ایک پتلا گوشت ے متراہاتھ بسترہے باہر کٹک رہاتھا۔ کسی نرس یا وارڈ بوائے کو توفیق نہ ہوسکی تھی کہ تکلیف میں مبتلا جسم کو مزید ہوتی ہوئی اِس تکلیف سے نجات ولا دیتا کیونکہ چادر کے ملکے ملکے اور نیچے ہونے سے صاف معلوم ہورہا تھا کہ جسم میں اجھی بنی سانسیں بکی ہوئی ہیں۔ میں نے احتیاط سے ۔۔ زی سے اس ہاتھ کو ہھیلی سے یکڑاکہ اے بسترے اوپر چادرے اندر کردوں۔ پکڑاکہ اے بسترے اوپر چادرے اندر کردوں۔ اور پھر میں وہیں جم کررہ گئے۔ ہھیلی کے بالکل چ میں وہ کالا سا برواسیاہ نشان ... برتھ مارک ... بیر برتھ مارک توا بی نوعیت کاانو کھانشان ہے۔ میں نے زندگی میں صرف آیک بی کی ہھلی پر دیکھاٹو کیا جادر کے اندر انگ انگ کرسائسیں لینے والا جسم ۔۔ کیا یہ وہی ہے؟ ''نہیں نہیں میرے مالک ۔۔۔ پلیز نہیں ۔۔۔ "جس تیزی سے میں نے ول میں دعا مانگئی شروع کردی تھی

ای تیزی ہے جسم کے منہ پرسے چادر بھی اٹھادی تھی اور پھر کم صم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ''یہ تو۔۔ بیہ تو۔۔ اسے تو اس وقت۔۔ اپنے گھر پر ہونا تھا۔۔ اپنے شو ہر کے بنگلے پر۔۔ بیہ یمال کیا کر رہی ہے؟ بیہ اس حالت میں یمال اس بستر پر کیوں پڑی ہے؟''

بخارے تبتی بیشانی بر میں نے دوجار بار ملکے ملکے ہائھ پھیراتواس نے ڈبڈباتی آئھیں چند لمحوں کے لیے کھولیں۔ اس کی گرفت میرے ہاتھ میں ذراسی در کے لیے مضبوط ہوئی اور پھر ڈھیلی پڑگئی۔ دواس خیراتی اسپتال میں لاوارث پڑی تھی اور اس سب کا ذمہ دار

اور ہرخاندان میں ایک ایسا کردار ہو تاہے...وہ جو ہو کر بھی نہیں ہو تا۔ یا جس کی موجودگی ہم محسویں كرنے كى بھى زحمت ... فرصت نہيں بات اس كے ذے ہے کہ وہ گھرکے ہر فرد کا خیال رکھے۔اس کے ذہے ہے کہ مهمان ۔۔ چاہے وہ گھرے بیابی ہوئی بردی یا چھوٹی بہن ہو یا بھابھی یا ان ہی میں سے کسی کے یجے۔۔ وہ سب کے آگے بچھ جائے۔۔ سب کے چائے پانی۔۔ ناشتا کھانے کا انظام کرے اور۔۔۔ اور .... بیدوه کردارے ہرخاندان کاجس پرجب بھی جس کابھی دل چاہے ، اپنی تیز زبان کو اور تیز کرکے حملہ آور ہو ۔اس کردار کو جھڑک دینااس کو کھری کھری سنا وينا-اس كردار كوناابل... نالا كق اور دهرتي كابوجه بتانا " خاندان کے بچے بچے کاحق ہے۔ یہ کردار سوال نہیں كرسكتا... كرب كاجهي تومنه كي كهائے گا-بيه فرمائش کرنے کا اور خود کو نمایاں کرنے کابھی کوئی حق شیں ر کھتا۔ بیہ کردار رات میں کہاں چھپ کر سورہتا ہے۔ دن بھرائیے آپ سے کون سی جنگ میں مصروف رہتا ہے۔ یہ کردارانی زندگی کے بارے میں کیاسوچتاہے۔ ہم نہ توالیے کرداروں کو اتنی اہمیت ہی دیتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے ۔ اور وهد وہ نہ جانے كب اس كردار ميں وُ هل گئی 'كسي كِو كانوں كان خبر نه

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 103 فروري 2016 في





ہیشہ اس وقت آتی جب ہم سب چھٹیوں پر یا کسی شادی بیاہ کے سلسلے میں گھرسے با ہر ہوتے اور چھرمیری شادی کے بعد تو اس سے ملاقات ایک خواب بن کررہ گئی۔

''دہ کس سے جھُپ رہی ہے؟''عارج اکثر جسنجملا مجھ سے بوچھ بیٹھتا۔

"ہم م م میں !" میں اپنے گمبیر کہتے میں جواب دی ۔ "وہ چھپ نہیں رہی ہے عارج ... میں اسے جانتی ہوں دہ خود کو مضبوط دکھاتے دکھاتے تھک گئ ہے۔ میرے یا تمہارے سامنے آگر خود کو بے بس کرنا نہیں جاہتی ... رونانہیں جاہتی۔"

ماری دوشتی کی بہلی دجہ شاید ہمارے بن ماں باپ کا ہونا تھا۔ اس کے والد میرے سکے چیا تھے۔ یہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب عطیبہ شاید تین سال کی

Palisociety rum

تھی چیا جان چی جان (عطیہ کے والدین) اور ممی پلیا ی میرے اور عارج کے والدین روڈ حادثے میں جان نجق ہوگئے۔ میں پندرہ سال کی تھی اور عارج آٹھ سال کا یہ مجھے اپنااور عارج کاد کھ کم تھا، مگرعطیہ پر زیادہ منال کا یہ مجھے اپنااور عارج کاد کھ کم تھا، مگرعطیہ پر زیادہ افسوس تفاكه جياجان كىلايروا زندگى اوراجانك موت کے بعد عطیہ کووراثت میں صرف خاندان کانام ملاتھا۔ برے ابانے خاندان کے نتیوںلادارث بچوں کواپنی حفاظت میں لے لیا مگران کے خاندان کا روتیہ ہم دونوں بھائی ہنوں سے ہمیشہ امتیازانہ ہی رہا کیوں کہ مارے والدین نے ہمارے لیے اتنا بھی جھوڑویا تھا کہ ناصرف مارے لیے بورا تھا بلکہ برے اہابت آسانی ے اپنے چار بچوں کو جھی اسی سرمایہ کے بل ہوتے ہر ملک سے باہر راصنے بھیج چکے تھے جمال وہ خودیں اسے بچوں یہ مارے والدین کے چھوڑے ہوئے بیمیوں سے خرچا کرتے تھے۔ مجھے اور عارج کو بھی ٹھاٹ سے رکھتے تھے مگر عطیہ۔۔۔اس بے چاری کو۔۔۔ ایک کونے میں و تھلیل دیا گیا تھا۔

خاندان میں آناجانا'ملناملانا'رشته داری نبھانا... بیہ

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 109 فروري 2016 في



سب بڑے ابا بیشہ میرے ساتھ کیا کرتے اور یوں میں خود بخود ایک ایسے روپ میں نکھر گئی جو پورے خاندان پر فوقیت رکھتا ہے۔ کمیں بھی شادی ... منگنی ... بچ کی پیدائش ... کوئی باہر جارہا ہے... کمی کو نو کری مل گئی ہے... کوئی کہ بیار جارہا ہے... کمی کو نو کری مل ہے... بچھے ہرایک بات کی سب سے پہلے خبر ملتی تھی۔ عارج کے انٹر کے بعد لندن جاگر تعلیم حاصل عارج کے انٹر کے بعد لندن جاگر تعلیم حاصل بڑے ابا نے محبت اور شفقت کے ساتے میں اسے برے ابا نے محبت اور شفقت کے ساتے میں اسے انگلتان روانہ کردیا۔ میں یہ بھی جان چکی تھی کہ بردی انگلتان روانہ کردیا۔ میں یہ بھی جان چکی تھی کہ بردی انگلتان روانہ کردیا۔ میں یہ بھی جان چکی تھی کہ بردی مارج کو داماد کی صورت کب سے قبول کر چکی ہیں '

عطیہ کومیں حق الامکان اسے سے لگاکرر کھی تھی،
مگروہ خود بخود ایک شرمیلی اور جھی نظروں والی اوی بن
گئے۔ جب تک چھوٹی رہی میری گود میں لئک کر
میرے ساتھ ساتھ ہر جگہ چلی جاتی مگر بردے ہوتے
ہوئے اس نے خود کو سمیٹ لیا۔ اس نے بردے اباکی
نظروں میں آنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ گھری ذمہ
واری اٹھائی۔ باور جی خانے کا کام سنجال لیا۔ یمال
تک کہ بردی ابی کی بیماری میں رات بھر جاگنے اور ان کا
خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی اس کی بن گئی مگر حتنا میں
خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی اس کی بن گئی مگر حتنا میں
اسے خود سے قریب کرنے کی کو سٹس کرتی وہ خود کو
سمیٹ لیتی۔عارج کے ساتھ بھی اس کارو بیہ سرد ہوگیا
سمیٹ لیتی۔عارج کے ساتھ بھی اس کارو بیہ سرد ہوگیا
تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب بردے اباکی خوشنودی کے

لیے کررہی ہے۔ آخر کو بردی امی کی پیند ہواور خاندان بھر میں ڈھنڈورانہ ہے۔ کیسے ہوسکتا تھا۔ معمولی سی تعلیم حاصل کر کے اس نے خود پر خرچ کے تمام دروازے بند کروالیے تھے۔ شوق بھی کوئی نہیں تھا۔ سادگی سے رہتی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ گر میوں کی چھٹی میں وہ بھی خاندان کے دو سرے بچوں کے ساتھ گھو منے نکل جائے۔ یا پھر سردیوں میں عارج کے ساتھ گھو منے نکل جائے۔ یا پھر سردیوں میں عارج کے آنے پر جو بلچل ہوتی اس میں ہی شامل رہے مگراس نے پچھاس طرح ہار مان لی تھی کہ عارج کو بھی محسوس

ہوگیاتھا کہ وہ اس سے چھتنے گئی ہے۔ ہم دونوں بھائی بہن میں بہت س باتیں بغیر کے ہی طے ہوجاتی تھیں۔ میں عارج کی نیت جان گئی تھی اور کیونکہ میں نے عطیہ کو بچپن میں گودوں میں کھلایا تھا میں اسے بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ ضدی وہ بھی کچھ کم نہیں۔ میں دم بخودعارج کی یک طرفہ محبت کو پران چڑھتے و مکھ رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ عطیہ کیا چاہتی ہے اس کے ایک اشارے کی دیر تھی۔ میں کھٹ سے دونوں کی منظور نہیں تھی۔ منظور نہیں تھی۔

لفظ بالکل بھی نہیں کہاجاسکتا تھا۔ دیکھاتو ونگ رہ گئی۔
کیا برہے ابانے عطیہ کو تصویر نہیں وکھائی؟ عطیہ
باگل تو نہیں ہوگئی ہے۔ اپنی عمرے دوگئے کیا تگئے
تخص سے شادی۔ اور جب میں نےصاحب بمادر کے
قصے خودان کی منہ زبانی سنے توخون کے گھونٹ بی کر رہ
گئی۔ میرے شوہر بھی حدسے زیادہ ناراض ہوگئے۔
''نیہ کیا تماشا کر رہے ہیں تمہارے خاندان والے
یہ شخص صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ اسے شہر
میں اپنے بنگلے پر مہمانوں کو بلانے اور رکھنے کے لیے
میں اپنے بنگلے پر مہمانوں کو بلانے اور رکھنے کے لیے
میں اپنے بنگلے پر مہمانوں کو بلانے اور رکھنے کے لیے

مِنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 110 فروري 2016



سزاتو ہرصورت اس خاموش کردار کوہی ملنی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ دو سال اور پچھ مہینے۔وہ ان دو سالوں میں شاید دو بار ہی بڑے ابا کے ہاں آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر بلانے کی بہت کوشش کی مگراس سے توبات کرنے کے لیے بھی بڑے اہا کا سمار الیتا پڑتا تھا۔ سو ہرمار انکار ہی ملتا۔ میں عارج کی وجہ سے جھی کچھ ونوں کے لیے خاموش ہوجانا جاہتی تھی۔وہ۔ آیک ِبار خود کو سنبھال لے۔ آگے بروہ جائے تو میں عطیہ کو گھر بربے دھڑک بلالیا کروں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ حالات اس قدر خراب تھے۔ بوے ایانے آج تک مجھے عطیہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں خرنمیں ہونے دی تھی نه بی مجھ میں اتن ہمت ہی تھی۔ \_ اور آج یہال۔ عطبیہ کو اس خراب حالت میں اکیلے اسپتال میں بڑے دیکھ کر مجھے سب اندازہ ہو گیا تھا۔ ابھی شاید پر سول ہی بڑے ابانے بتایا تھا کہ ان کی عطیہ سے بات ہوئی ہے اور وہ بہت خوش تھی۔ "انب اتناجھوٹ اتنادھو کا۔" مجھے عطیہ پر جھکے ہوئے دیکھ کرایک زیں اور ایک انجان آدی جو شکل ہے ملازم لگ رہاتھا قریب آھے تھے۔ زس مجھے جانی تھی۔ "میڈم جی۔ آپ فکرینہ کریں۔ ابھی ایمرجنسی میں جگہ نہیں ہے ، جینے ہی جگہ ہے گی ہم مریضہ کو اندر نرس نے مجھے دکھانے کو بے ہٹکم چادر کو ٹھیک کرنا شروع کردیا۔ میں نے ملازم کی طرف دیکھاتو نرس بھر "نيه مريضه كابھائى ہے ميڈم جی۔" مِينَ تَعُورُي دِيرِ كَے لِيَّے شَيْدِرِ رِه گئي۔ پھرمِين

نے تحکمانہ انداز میں ملازم کو باہر کھڑی بہت سی امیولینس میں سے ایک کووروازے کے پاس لانے کا ''کیوں جی؟''دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ "اس کیے کہ میں اسے کسی اچھے آسپتال لے کر ذِّحُولِينِ دُانجَنْتُ 1111 فروري 2016 أَلِي

کھرچلانے والی عورت چاہیے۔اس کے اپنے بال یچے ہیں۔ گاؤں میں بیوی مجھی ہے۔ بیہ تو سرا سرزیاد تی

شوہرصاحب کالیکچر۔ جاری رہامیں بھی پریشان تھی۔ بات مجھ تک اس وقت بہنچائی گئی تھی جب بقول برے اباشادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں عطبیہ سے دو مرے بی دن ملنے پہنچ گئے۔

''یہ کیا دیوانہ بن ہے؟'' میں نے کہتے میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ دن بھراس سے بات کرنے کا بمانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو چکی تھی۔اس نے دھیمے ے مسرانے پراکتفاکرلیا۔

"آپ کودریم و چک ہے آبا۔ بوے ابافیصلہ کر چکے میں۔ اب کیا آپ میں ہمت ہے کہ جاکر ان سے استفسار كرسكين-؟" ميں مھنڈي سائس بھرك رہ

' تواس کیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا مجھے پہلے نہیں ہتا عتی تھیں۔ مجھے آیک فون ہی کردیتیں۔ می<sub>ں</sub> آگریہ سب تماشا شروع ہونے سے پہلے ہی بات ختم كرادين فيرعارج-اس كوكياجواب دول ك-؟" میں عارج کا سوچ کر روہانسی ہو گئی۔اس کی نظریں حجک کئیں۔ شاید چھلکنے کے ڈر ہے۔ "آت فکرنہ کریں۔ان کو۔ میں جواب دے چکی

وہ رو تھی ہوئی بی ۔ کسی ہے بھی نہیں رو تھی۔ بس اینے آپ سے روٹھ کئی تھی۔اے اپنے سے

د شمنی تھی اور میں۔ بے بس ہو کراپناسامنہ لے کررہ گئے۔ ایک دل تو ہوا کہ اِتھ پکڑ کر دو چار کیڑوں کے ساتھ ابھی ای وفت اپنے گھرلے جاؤی۔ مگر ہوے ابا۔ مجھے ان سے جو محبت اور اُنسیت تھی' میں ان کو بھی دکھ نہیں دے سکتی۔ کس منہ ہے ان سے کہوں کہ بڑے ابایہ زیادتی ہے۔ سراسر طلم ہے۔ انہوں نے ہم تینوں کوبالا۔ عزّت سے گھرمیں رکھا۔ کیابیہ صلہ دولِ الب ان کو بردھانے میں۔ اور بس بھی سب سے بڑی کمزوری میری سب سے بڑی غلطی بن گئی اور سزا۔



جاربی ہوں۔"

بھرمیں نے ملازم کو گھورتے ہوئے بنایا کہ میرااور عطیہ کاکیارشتہ ہے لہذا مجھ سے یہ تا ٹک نہ کیاجائے نرس نے غائب ہوجائے میں عافیت سمجھی اور ملازم ڈر مارے کے بے چوں چراں میری ہدایات پر عمل کرنے لگا۔ باہر نکلی تو شاہ بابا۔ (میرے شوہر کے پرانے ڈرائیور) بھی لیک کر آگئے۔

میں نے ملازم کو واپس کر دیا اور شاہ بابا کو گاڑی لے
کرایں کینس کے پیچھے آنے کا کہ کر عطیہ کے ساتھ
ہی ایس کینس میں سوار ہوگئی۔ پورے راستے میں اسے
ملکے ملکے آواز دیتی رہی وہ بھی گھرا کر اٹھنے کا کرتی بھی
سرجھنگ کر رہ جاتی۔ پر ائیویٹ اسپتال میں جو میرے
وپور کا تھا بچھے عطیہ کو داخل کروانے میں کوئی دفت نہ
ہوئی بلکہ صحیح معنوں میں ایم جنسی میں عطیہ کو
شرف بلکہ صحیح معنوں میں ایم جنسی میں عطیہ کو
اس کی حالت اس قابل ہوگئی تھی کہ اسے اسپتال کے
مرے میں شفٹ کردیا گیا تو میری جان میں جا ن
آئی اور میں نے کمرے میں جائے کے ساتھ ہی پہلے
آئی اور میں نے کمرے میں جاتے کے ساتھ ہی پہلے
شکرانے کے نفل پڑھے اور اللہ تعالی سے اس کی
صحت و تندرستی کی دعا ئیں بھی کیں۔

پندرہ ہیں دن تک استال میں رہنے کے بعد عطیہ
کو فارغ کردیا گیا گر مجھے تمام ہی ڈاکٹرزنے سختی سے
ہدایات کردی تھیں کہ اسے ابھی بہت زیادہ سکون اور
شرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق۔ عطیہ کو
نمونیا کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا بھی
سامنا تھا جس کا صرف سکون اور مستقل احتیاط ہی داحد
حل تھا۔

آتے دنوں تک میں نے عطیہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا اور شاید ملازم نے ڈر کے مارے اپنے مالک یعنی عطیہ کے شوہر کو بھی کوئی خبر نہیں کی تھی یا اگر کی بھی تھی تو اسے پروانہیں تھی۔ اب عطیہ ویسے بھی اس کے کس کام کی تھی۔

عطیم این دستی ارج ہونے پر بہت پریشان تھی اور دن بھروحشت آمیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کیہ وہ میرے

ساتھ میرے گرجارہی ہے تواور پریشان ہوگئی گراب اس کی کوئی بھی بات میں سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بار بار ردبانسی ہو کر مجھے بڑے ابا کے ناراض ہونے سے ڈراتی۔ بھی میرے شوہر کے بارے میں پوچھتی کہ وہ کیا کہیں گے۔ میرے سسرال میں لوگ باتیں بنائیں گے۔ مگر میں اس کی ہربات کا جواب پہلے ہے سوچ چکی تھی۔اور جواب ایک ہی تھا۔ سوچ چکی تھی۔اور جواب ایک ہی تھا۔ موج چھی تھی۔اور جواب ایک ہی تھا۔

میں دکھی تھی تواس بات پر کہ آج سے پہلے میں نے اس طرح فیصلہ اپنے ہاتھ میں کیوں نہ لیا۔ کیا میں بھی ہی جاتھ میں کیوں نہ لیا۔ کیا میں بھی ہی جاتھ تھا کہ ہم سب مل کر عطیہ کو بچین میں ہی ذہر دے دیتے یا پھر۔ پتا ہمیں۔ میں خود سے الجھتے الجھتے تھک جاتی۔ اور یہ بھی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ میں عطیہ کو لے کر تو جارہی ہوں مگراس کا مستقبل کیا ہوگا۔

عارج نے آئی ہڑھائی مکمل کر کے اپنا الگ فلیٹ کے لیا الگ فلیٹ کے لیا تھا وہ میری شادی کے بعد شاذو تادر ہی ہوے ابا کے پاس گیا ہو گا۔ بروے ابا اور بردی امی کئی بار مجھے عارج کی شادی کے لیے کمہ چکے تھے اور میں ٹال چکی تھے۔

عطیہ کے آنے کے بعد سے عارج کا میرے گھر آنے کا رو نین وہی تھالیتی چھٹی کا دن وہ میرے گھر ضرور آنا تھا مگرا کے بارجی اس نے عطیہ سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی اور نہ ہی عطیہ کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ عام کوئی بات ہوئی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ عام کوشش بھی ہمی نہیں کرے گی نہ ہی فون پر بات کوشش بھی ہمی نہیں کرے گی نہ ہی فون پر بات کرے گی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب بھی میری باتوں میں ذکر آنا کہ عارج کب اور کس وقت تک آئے گاوہ کین میں جاکر شامی کہاب بنادیتی تھی۔

اس کے ہاتھ کے شامی کہاب عارج کو بہت پہند خصہ وہ مزے سے ٹرے میں رکھے ساڑے شامی کباب چیٹ کرجا تا۔ اور نفن میں گھرلے جانے کے لیے پیک کیے گئے شامی کباب بڑے سکون سے گاڑی

مِنْ خُولَيْنِ دُالْجَنْتُ 112 فروري 2016 يُخ





میں رکھوا دیا کر تا۔ گرا یک لفظ بھی شکریہ یا تعریف کانہ نكالتا ميں أكر توجہ كے ليے كھ كہتى تھى توبات بدل ریتا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی محبت کی اتا میں ایک دو سرے سے تجانے کب کب کے بدلے لے رہے تصله مر پھراس دن سارے بدلے۔ ساری انا۔ ہوا میں تحلیل ہوگئ۔جس دن برے ابااجانک میرے کھر

وہ چھٹی کاہی دن تھا مگرانفاق سے میرے شوہر کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہرسے باہر تصابور میں عارج سے کمہ چکی تھی کہ دو تنین دن میرے ہی گھریر رہ جائے جس پر ہم سوچ رہے تھے کہ برے ابا کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں نے عرّت واحرّام سے برمے ابا کو ڈرا ٹنگ ِ روم میں بٹھایا اور خاطر مدارات کرنے

برے ابانے عطیہ سے ملنے کا کما۔ عارج سامنے بیشا تھا اور میں نہیں جاہ رہی تھی کہ عارج کے سامنے برے اباعطیہ ہے کوئی بھی بازیرس کریں۔اور عطیہ کی طبیعت ابھی سنبھلی ہی تھی گہ یہ افثاد۔ مگر ہوئے آبا بھند ہوگئے۔ آخر کار میں عطیہ کولے آئی۔عطیہ سمی ہوئی بی کی طرح آگر صوفے کے کونے پر سمٹ كر بيش كئ - بروك ابا اس كے بالكل سامنے والے عوفے پر براجمان تھے جبکہ عارج اور میں ایک طرف

''ہم شہیں کینے آئے ہیں۔سامان سمیٹواور چلو۔'' برے ابانے نخوت سے عطیہ کی طرف تھو ڈی دہر وتكھنے كے بعد تحكماندانداز ميں كها-

''یہ کہیں نہیں جائے گ۔"اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی عارج بھی تحکمانہ انداز میں بول چکا تھا۔ میں گھبرا گئی۔جس بات سے اب تک میں پیچ رہی تھی اور جس سے بچانے کے لیے عطیہ نے اتنی قرمانیاں دی

تھیں آخر کارہونے حارہی تھی۔ عطیہ کی حالت غیر ہونے گلی۔ اس کے ہاتھ کیکانے گئے اور ایک کرزہ ساپورے جسم پر طاری ہوگیا۔ وہ این جگہ تو جیٹھی رہی مگر جیسے ایک طرف لڑھک گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑے ہو کرعطیہ کو

بانهول میں بھرلیا۔اوراس کاسراینے کندھے سے لگاکر ولاسا وینے لگی۔ برے ابا بھی اپنی جگہ جز بر ہورہے تھے'ان کے پاس کہنے کوشاید کچھ رہا نہیں تھایا وہ بھی موقع کی زاکت کواب سمجھے تھے۔

"ارے۔ گر۔ اس کاشوہرہے۔ ایسے کیسے تم کسی کی بیوی کو۔ حبس بے جامیں رکھو کے تو منہ کی کھاؤ ئے۔" برے ابا جلال میں آگر اوٹجی آواز میں

"اس کے شوہر کی ایسی کی تیسی۔ میں دیکھتا ہوں وہ کمینہ کیا کرتا ہے۔ یہ اپنے شوہرسے خلع لے گی۔ بس۔اب دابسی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ اس کو بتادیں۔ ویسے ایک دو دن میں اسے کورٹ کی طرف ے سمن مل ہی جائے گا۔"

عارج کچھاس اعتماد سے بول رہاتھا کہ ایک کیجے کے کیے تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میہ سب باتیں کب ہوئیں۔ کس کے ماہین ہو ئیں۔ یا یوں ہے کہ یہ ابھی ابھیعارج نے سوچا۔؟

کچھ خبر نہیں تھی۔ گردو سرے ہی کھے میں پر سکون ى ہو گئى تھی۔ پہلی بار مجھے عطیہ کامستقبل محفوظ نظر آربا تفا- وه فيصله جو جم دونول بھائی بمن کو بہت بہلے کرلینا چاہیے تھادر سے ہی سہی اب کر چکے تھے۔ عارج نئے میری طرف نظر کی اور میری اجازت

نظروں ہی نظروں میں یا کروہ کھڑا ہو گیا۔ ''چلیں بڑے ابا! میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ آؤں۔"عارج نے برے اوب سے برے ابات

برے ایا جیران رہ گئے۔ان کے وہم و گمان میں بھی بات کے اس طرح ختم ہوجانے کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کھبرا کر اور ۔ کچھ مدد طلب نظروں ہے میری طرف دیکھا۔

میں نے عطیہ کوایک بار پھرخودے لیٹاتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ ''بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے بڑے اہا۔ بری ای کومیراسلام کمپیمے گا۔خداحافظ۔"

و خولتن دانجست 113 فروري 2016 مين







چھ گھنٹے۔۔ ابھی ابھی عثان کافون آیا ہے۔۔ کمہ رہاہے کہ دد پسرے کھانے کے بجائے اب رات کے کھانے کی تیاری کریں اور دعا کریں کہ بیہ جماز انز جائے یا فضا میں ہی کہیں غرق ہوجائے میں تو کل رات سے ایٹر پورٹ پر جیٹھا سوکھ گیا ہوں۔" فیروزہ مائی نے بڑی روانی سے تفصیل سائی۔ ''اے۔ لو۔ پھر لیٹ۔ وہ بھی بورے جھ

"اے لو۔ پھر لیٹ۔ وہ بھی پورے چھ گھنٹے"

"ای بات پر تو میں چلا رہی تھی ای-" حفصہ چاچی نے اپنی خفکی مٹانے کی کوشش کی۔ "دخیر "نیری تو کچھ عادت بھی ہے بہو... لیکن بیہ

فلائٹ کیوں بار بارلیٹ ہورہی ہے۔ویسے جمازاڑتے پھرتے ہروفت ہی آسان پہ نظر آتے رہتے ہیں اور آج ہماری بچیوں نے آتا ہے تو… ہائے میرا بیٹا کل رات سے بیٹھا ہے امیر پورٹ… اور اس کا دوست بھی تو ساتھ ہے جس کی کارہے۔" دکیا جمیاجا سکتا ہے اہاں!"

'' پہلے ضبع کا ناشتا تیار کرنے کا سوچاتھا۔ پھردوپسر کا لیج بنانے کا فیصلہ کیا۔۔ اب رات کے ڈنر کی تیاری کرد۔'' بردی امال آرام کرمی ربیٹھ کر جھولنے لکیں۔۔ تب ہی ڈرائنگ روم میں ریحانہ داخل ہوئی۔ ''اور ریحانہ میری بچی تو شام کو پھر نمائی۔۔ مجھے ایک موقع اور مل گیا۔

" 'کیوں قیدیوں کی طرح پوچھ پڑتال شروع کردی تم نے بے چاری بچی ہے۔ '' حفصہ چاچی ہمیشہ اس کی حمایت کیتی تھیں۔

''ریجانہ! تو جا میرے کمرے میں... جاکر ہال اسٹریٹ کرلے... اور فلائٹ لاہور اتر جائے (اللہ کرے اتر جائے) تو پیاراسامیک آپ بھی کر... امریکہ سے آرہی ہیں' وہ امریکہ سے... بہت پیاری لگے تو بھی ان کے سامنے..ہماری بچی کوئی کم تھوڑی نہ ہے کسی سے۔''

READNE

اعتراض نه تھا۔ کمال سالم امریکن نیشنلٹی کی

. کڑکوں عثان' فرحان سے پوچھا گیا۔وہ بھی گریبانوں میں منہ ڈال کراڑ کیوں کی طرح شرمانے لگے۔ منیر چیا کوہاں کردی گئی۔

اس کیے اب دونوں لڑکیاں اپنے ہونے والے ''میاؤں'' کی جانج پڑتال کرنے گوجرانوالہ آرہی تھیں۔منبر چیانے بردی اماں کوبیہ بھی کمیہ رکھا تھا کہ وہ گوجرانوالہ کی ہی کسی اعلیم میں کوئی اچھی ہی' امِریکن لوگوں کی شایان شان کو تھی بھی دیکھ کر ر تھیں۔ شادی کے وقت وہ اپنی دونوں بچیوں کو وہ ہی تحفہ دیں گے۔ (اگر ان کو ہونے والے میاں پیند آگئے تو۔)اور دونوں بچیاں دامادوں سمیت اس گھرمیں رہیں گی۔(خام خیالی) الگ گھر کی بات پر تائی فیروزہ کو ہلکا آسااعتراض ہوا تھا۔ شوہر کے مرنے جے بعدوہ کسی صورت اپنے سسرال کے کسی فردسے بھی دور نہ جانا چاہتی تھیں۔ لیکن عثمان 'فرحان نے ماں کو ممتا کے انسے ایسے واسطے ویے کہ ڈالڈا والوں نے اپ کسی مرشل میں بھی کیا تھے ہوگے۔ آخر کار فیروزہ آئی اس بات پر بھی اپنے سارے زنگ آلود ہتھیار کچھینک کرراضی ہوہی گئیں۔ اب برابیٹا عثان کل رایت سے 'ماریہ' فاریہ کوریسیو

کرنے کی غرض ہے لاہور گیا ہوا تھا اور چھوٹا فرحان مہینے بھرے گو جرانوالہ کی مختلف سوسائٹیوں کی خاک چھانتا بھررہاتھا۔لیکن تقریبا" تقریبا" ہرسوسائٹ ہی گھر ے کانی زیادہ فاصلے پر تھی۔ بھیے ایک شرے دوسرے شرکا فاصلہ ہو أور جو قریب تھیں وہاں فرحان كو يجه پند نهيں آرہا تھا۔ (ماحول امريكن نهيس تھا تا بھئ)دراصل وہ بیرسوچ رہاتھا کہ ایساکون سابنگلہ (گھر کا لفظ تو وہ بھول ہی چکا تھا) بیند کرے کہ ہونے والے سرکے زیادہ سے زیادہ یمیے خرچ ہوں اور زندگی بھر کے ٹھاٹھ اپنے نام رجٹرڈ ہوجائیں۔ سپنوں پر کون بہرہ بٹھا سکتا ہے بھلا... اور کم بخت

کی طرح کمااور ثابت کردیا کہ وہ کوکنگ شوز کی کوئی قسط مس نہیں کرتی ہیں۔ بلکہ نشر مکرر بھی دیم حتی ہیں۔ ''اے کیا ساری غِذائیت آج ہی کھلائے گی۔۔ مت دیکھا کر اتنے کوکنگ شوز.... جالہن ادرک لا وے پھر۔ اور ٹی وی لگا جا۔ میں دیکھوں آج کیا ناچ گاناچل رہاہے مار ننگ شوز میں۔"

بنتے ہوئے فیروزہ تائی نے ٹی دی آن کردیا اور ريموث امال كو پکڙا کرخود کچن ميں چلی گئيں. آج گھر میں منیر چیا کی دونوں بیٹیاں مارید اور فاریہ آرہی تھیں۔امریکہ سے ... جن کے رشتے گائی فیروزہ کے صیاحبزادوں عثمان اور فرحان سے ہوجانے کی ملی امید تھی۔ بیامید دوماہ پہلے منبر چانے ہی اس خاندان کودی تھی۔منیر چیاخود تو بچتیں سال پہلے اس گھرے رات کے اندھیرے میں غائب ہوئے تووایس آنا بھول گئے۔ لیکن اب اپنی دونوں بیٹیوں کو برے تھا تھ سے ھیج رہے تھے بفول ان کے امریکہ میں توایک ہے ایک اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ (اگرچہ کچھ کیے اور لفنكم بھی شامل ہیں ان میں) کیکن وہ جائے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ان کے خاندان میں بیاہی جائیں۔ ان کے ائیے خون میں شادی ہوان کی بیٹیوں کی۔ (پیچیس سال بعد نجانے کیوں اور کیے انہیں اینا خون اور اینا خاندان باد أكباتها-)

ویسے تواتی ہی بات ہی ہر کسی کوخوشی ہے دیوانہ بنا ویئے کے لیے کافی تھی۔ لیکن بڑی امال زندگی میں بس ایک ہی بار دیوائی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے ... قبول ہے۔ قبول ہے۔ کہا تھا۔ اس دن کے بعد<sub>ی</sub>وہ فرض توکمیا نفلی عبادتون میں بھی اپنی دلیی ذہنی دیوا عکی ہے بچاؤ کے لیے اللہ سے دل وجان سے دعااور پناہ ما نگا کرتی تھیں۔ بری اماں نے منیر چاہے مارید اور فارید کی تصویریں منگوائی تھیں اور ٹاکید کی تھی کہ

تصوریں سرے لے کر پیر تک کی ہوں۔(اولی لنگڑی کا شبه جودور کرناتھاان کو)تصوریں آئیں تو تائی فیروزہ کو ر کیائی کئیں۔ تائی فیروزہ کو تولولی 'کنگڑی ہونے پر بھی

362016 (5) 3 116 上三世元 33

Section

سینے دن کے ہوں یا رات کے ان کا کون سابل آتا ہے۔ سوعثان بھی آج کل ان ہی مفت کے خوابوں میں گھراہوا تھااور مزے میں تھا۔

چھوئی موئی ریحانہ ان وونوں بھائیوں کی اکلوتی
بہن تھی۔ کھائی توبہت تھی براللہ جانے اس کی صحت
کیوں نہیں بن رہی تھی۔ اس نے اپنی اٹھارہ سالہ
دندگی کی صرف اس واحد خوش خبری کو سچے ول سے
قبول کیا تھا کہ اس کی ہونے والی بھابھیوں کا تعلق
امریکہ ہے ہے۔ آج کل وہ انگریزی گانے یاد کرنے کی
کوشش کررہی تھی اور بیہ کوشش وہ اتنی تن وہی سے
ہوگ۔ اس نے تواپ کالج کی ہراڑی سے کہ دیا تھا کہ
موگ۔ اس نے تواپ کالج کی ہراڑی سے کہ دیا تھا کہ
ماتھ امریکہ جاکر گزارا کرے گی۔ بیبات چوگیدار اور
کینٹین کی ائی کو بھی پتا تھی۔ اور بیہ کہ وہ جو گیدار اور
کینٹین کی ائی کو بھی پتا تھی۔ اور بیہ کہ وہ جو اپ گھر
میں اے می نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی ہے، ی وجہ ہے
کیمن اے کی نہیں لگوار ہے تواس کی بھی اس کا گھر تو بند رہا

رشک حسد ، جلن ریحانہ کے باربار تشکیم کروانے یا جان چھڑانے کی غرض سے سب سیملیوں اور سیملیوں کی سیملیوں نے اس کی عجیب و غریب پہلیوں کابالا خریقین کرلیا تھا۔

# # #

''ہائے گرینڈہا۔'' کمرے میں ملی جلی دو مخصوص آوازیں ابھریں تو لہن چھیلتی بڑی امال نے چونک کر سراٹھایا۔ سامنے جٹاور بٹ کھڑے تھے۔حفصہ چاچی کے دوسپوت (سپوت جگت باز) ویسے تو بھشہ السلام علیم دادی ای کماکرتے تھے۔ لیکن آج کل ان پر بھی پردیسی رنگ چڑھنے لگے تھے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 117 فروري 2016

''اٹ از فیشن گرینڈہا۔'' دونوں انزائے۔ تبہی دوسرے دروازے سے حفصہ چاچی بھی بر آمہ میں نیو

ہو ہیں۔
''فیشن کے علم بردارو۔ کم بخت مارو! بدلو جاکر
کپڑے۔ ابھی کے ابھی۔ برے آئے فیشن کرنے
والے۔ کیا سوچیں گی وہ لڑکیاں۔ یہ تربیتیں ہیں
ہاری۔'' حفصہ چاچی نے دونوں کے لباسوں کی
طرف اشارہ کیا۔ ورنہ اپنی تربیت کووہ خود ہی براکیے

دوہمیں کوئی پروا نہیں مام ان کی۔۔ اور نہ ان کی سوچ کی۔۔۔ ہائے دا وے 'آپ کو بھی نہیں ہوئی چاہیے۔۔۔ کیونکہ بہو ئیں تووہ فیروزہ مائی کی بننے جارہی ہیں نا۔''

تاوان بچوں نے ناوانی میں ماں کی دھتی رگ برہاتھ
رکھ دیا تھا۔ یہ دیمک تو انہیں اندر ہی اندر اسی دن سے
جاٹ رہی تھی جس دن منبر نے ماریہ 'فاریہ کا رشتہ
میٹھانی فیروزہ کے گھر کرنے کی بات کی تھی۔ کاش جو
ان کے دونوں بیٹے ذرا ہی برے ہوتے تو وہ دیکھتیں کہ
کس مائی کے لال میں اتن ہمت ہے کہ جو ماریہ 'فاریہ
نام کی لاٹری اپنے نام کرواسکتا ہے۔ لیکن ۔ ہائے ری
قسمت ۔ ایک تو شاوی کے پانچی سال تک وہ بے اولاد
میں رہیں اور جو مال بنیں تو اکشی اور صرف دو بچوں کی۔
جی ہاں ۔ این جڑواں بچوں پر دو ہے خوش حال
میں بین اور جو مال بنیں تو اکشی اور صرف دو بچوں کی۔
گھرانہ۔ "کے بحت بس نہ کی گئی تھی۔ بلکہ اس کے
بچھے بچھ قدرت کی بیش بندیوں کا ہاتھ تھا۔ ورنہ
منصوبہ بندی کا گزردور دور دورنہ تھا۔
منصوبہ بندی کا گزردور دورنہ تھا۔

منفوبه بندی کاگزردوردورنه تھا۔ "دومنٹ کے اندراندر کپڑے بدل آؤ۔ورنه جان سے ماردول گی میں تم دونوں کو۔" "ہائے ہو کس بات کا غصہ ہے تجھے۔(ایک توبیہ سید ھی سادی امال اندر خانے سب جانتی تھیں) ایسے چلارہی ہے جیسے۔۔"

''لمال آپ شهیه دیتی بین انهیں۔'' ''توبیہ لے کر جا کچن میں۔۔ دیکھ 'فیروزہ کو کسی کام کی

Regifon

تھا۔جٹ بے چارہ ایک منٹ جھوٹے بھائی کے منہ پر طمانچہ تولگا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے بس دونوں ہاتھ اٹھاکراللہ سے اینے بسرہ ہوجانے کی دعاکر کیا کر ناتھا۔ جٹ کی بیردعائنیں بٹ کو مزید شہ دیتی تھیں۔ "السلام عليكم بردي مال-" فرحان نے كمرے ميں وافل ہو کر بڑے آدب سے سلام کیا۔ آج کل اس کے لب ولہجے بلکہ انگ انگ ہے الیے ظاہر ہو تاتھا جیے اس کی تربیت میں ایک نہیں ستراستانبوں کاہاتھ ہے۔ ''وعلیم السلام۔'' فرحان پر تخریہ نظروال کر ہڑی ماں نے جٹ اور بٹ کو طنزیہ گھورا۔ جو آج ان کوہائے کمہ رہے تھے۔ ''آگئے آپ فرحان بھائی۔'' "جی…" "سسرکولوٹنے کا… میرامطلب مل گیاکوئی گھر۔" " سسرکولوٹنے کا… میرامطلب مل گیاکوئی گھر۔" ودنول بھائیوں نے مند پرہاتھ رکھ کرہنسی کورو کا۔ کوئی اور موقع ہو تاتو فرحان بھی بدلے پورے کرتا' کیکن آج بس و مکھے کر رہ گیا۔ ستر استانیوں کی لاج آڑے آگئی بس نہ کچھ ذہن میں ایک خیال بجل کے کوندے کی طرح لیکا کہ تھوڑے دنوں میں ویسے بھی پیر رشتے دار تو بس دور اور دور کے ہونے والے ہیں۔ پھرمنہ لکنے کافائدہ؟ اور منہ لگے بھی کس بات يساس كيے نخوت سے دیکھ كر سرجھنگ دیا۔ "تم دونول دفعان ہوجاؤیبال ہے۔"مرج کامتی بڑی امال نے ہاتھ میں پکڑی چھری کا کرتب دکھایا۔ ورنه تهماری مال ہمت نہ کرسکی تو آج میں ضرور کچھ کر كزرول كى-" برى امال نے للكار كر كما تو دونوں نے تھیکنے میں ہی عافیت جانی۔ ''ملاکوئی۔۔۔ گھر بیٹا۔''کو تھی کہتے کہتے دہ اٹمکیس۔ 'دُکهال…!مال… بردی دور تھی وہ سوسائی بھی… تھک گیامیں تو..."فرحان دا قعی تھکا ہوا تھا۔ 'مہیں.... بیٹا۔.. کیبل پر تواشتہار آرہاہے کہ ضلع کچری سے صرف دس منٹ کی مسافت پر ہے۔" "بادام زنده باد... یا دداشت اچهی جازی مخفی بردی المال کی۔"

ضرورت نہ ہو۔" چھلے ہوئے کسن اورک کی پلیٹ امال نے حفصہ کو پگڑا دی اور حفصہ دل کڑا کرکے منہ بسور کر'اندر ہی اندر مائم کرکے کچن میں چلی گئیں۔ ''کیوں تنگ کرتے ہوائی ماں کواتنا۔ پتا ہے جنت مال کے بیروں تلے ہی ہوتی ہے۔'' پیارے سمجھایا گیا۔

" "اوربه جنت پیردبانے سے نہیں ملتی گرینڈ ما۔" "کھسہ؟"

"ماؤل کو کام وام کتے رہو۔۔ ٹک کر بیٹھنے نہ دو۔۔
پیرگرم رکھوان کے۔۔ پھر ملے گی یہ جنت ۔۔ ہالہا۔"
"مث مردود۔۔ "بروی امال نے پھٹکار دی۔ کھی کھی
کرتے دونوں کھل کر ہننے لگے۔ بروی امال الیم
پھٹکاریں تو دن میں ان گنت دے ڈالتی تھیں۔ جن کا
اٹر سوائے ریجانہ کے اور کسی نے نہ لیا تھا۔ کچھ ویسے
بھی جٹ اور بٹ کا مزاج برط شاہانہ "امیرانہ" بلکہ
بادشاہانہ تھا۔

جٹ اٹھارہ سال کا تھا اور بٹ ایک منٹ کم اٹھارہ
سال کا۔۔۔ مطلب۔۔۔ دونوں جڑواں تھے۔۔۔ کبڑے بھی
ایک جیسے پہنتے۔۔ ہنتے بھی اکٹھا اور روتے۔۔۔ روتے تو
ہیں تھے۔ اگرچہ برٹ برٹوں کو رلا ضرور دیتے تھے۔
چھوٹے نے برٹ کا نام جٹ رکھ دیا تھا اور برٹ نے
چھوٹے کا بٹ۔۔۔ دونوں کے اصل نام تو اشتماری
مجرموں کی طرح نجانے کماں روپوش ہو چکے تھے۔ اس
کیج خاندان کا ہرچھوٹا برااان کوجٹ بٹ بی کمہ کربلا یا
تھا اور ان کی چرب زبانی سے ڈر تا تھا۔ چھوٹی موٹی بے
ماکی تو نظر انداز ہوتی ہی تھی۔ بردی گتا خی کو بھی اہمیت
نہ دی جاتی۔ الٹا دونوں کی جھوٹی تعریفوں کے بل باندھ
دے جاتے۔۔۔ کہ بس یہ شانت رہیں۔
گھر 'خاندان میں خوشی 'عی 'سوگ جو مرضی موقع
مو تا ان پر سدا بہار کاموسم چھایا رہتا۔
ہو تا ان پر سدا بہار کاموسم چھایا رہتا۔
دونوں میں اختلاف رائے عموا ''کم کم ہی ہو تا تھا۔
بس جٹ کو بٹ کے گانا گانے سے بہت چر تھی اور بٹ

کی بھی یہ عادت تھی کہ ہر گانا یا کم از کم گانے کے

اختتامی بول وہ جٹ کے کان کے قریب منہ لا کر ادا کر تا

عَ خُولِين دُالْجَنْتُ 118 فروري 2016 في

Section



ملتے ہیں ایک چھوٹی می بریک کے بعد ۔۔۔ دیکھتے رہیے کھانا پکانا د دریکانہ۔"

''الله بھائی۔۔۔''اتنابرارازفاش ہونے پر ریحانہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چرہ چھپالیا' رو کر مزید اپنی کمزوری ظاہرنہ کرناجاہتی تھی۔

می ہربہ رہا جا ہی ہے۔

''جیں ۔۔۔ ریحانہ الیا کہ رہا ہے بھائی۔'' فیروزہ کا تو اس نفیاتی لڑی نے سالوں سے چین قرار چھین رکھا تھا۔اب اس بات سے تو گویا سائبان بھی ٹوٹ گیا۔

''لو جی ۔۔۔ خیر سے پورے آوے کا آوا ہی سائیکاٹرسٹ کے باس جانے کے لا گئی ہو گیا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اسے ہی گھر بربلالو۔'' حفصہ جاچی طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ جے فیروزہ بھیشہ نظرا نداز کرتی تھیں۔حفصہ بھی کون سافرانداز کرتی تھیں۔حفصہ بھی کون سافرانداز کرتی تھیں۔حفصہ بھی کون سافرانداز کرتی تھیں۔حفوم کی موتی ہی ہوتی ہی مائی نوک جھوک تو زندگیوں میں ہوتی ہی در ہی ہوتی ہی جانی تھیں بڑی چھا کردنوں میں ہوتی ہی دانسان میں ہوتی ہی گوس وجہ تھوڑی ہوتی ہے کہ انسان منہ چھلا کردنوں میں ہی طرح کہ وقت نے وقت یا کسی مشکل گھڑی میں ہی تو کہ جھوک کرنے والی حفصہ ہی جانتی تھیں بڑی میں ہی تو کہ جھوک کرنے والی حفصہ ہی جانتی تھیں بڑی میں ہی تو کہ جھوک کرنے والی حفصہ ہی

پیش پنیش ہوتی ہیں۔ "اور ریحانہ 'مجھے یہ ہی نام ملا تھا۔ کھانا رکانا وو ریحانہ....ارے کوئی نیاسانام رکھتی... چائینز کو کیزود ریحانہ....ریحانہ ڈسکور تھائی لینڈوغیرہ۔

"ابر رکھ لے گی حفصہ چاچی \_\_وہ کون سار جنرؤ نام تھا۔"

، "تم سب مل کراور پریشان نه کرو مجھے۔"فیروزہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔

'''ائے۔۔۔ ہمو کیوں پریشان ہوتی ہے۔۔اپنے اپنے بچین میں تو ہر کوئی پچھ نہ پچھ بنا ہی رہتا ہے۔۔ کوئی پائلٹ۔۔۔ کوئی استانی'کوئی مکینک اور کوئی۔" ہنتے ہوئے بڑی امال نے ریجانہ کی طرف اشارہ کیا۔ ''کوکنگ ایکبیرٹ۔" ریجانہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ ''پوراپوناگھنٹہ لگ گیاضلع پھری سے آگ۔'' ''تو پھران سے پوچھنا تھا کہ یہ دس منٹ کی مسافت ہیلی کاپٹر کی لکھی ہے یا جیٹ طیارے کی۔'' بردی امال کمال کی سادہ تھیں۔ \*

فرحان نے کوئی جواب نہ دیا۔ محکن کے مارے اس کا بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ فیروزہ نے پانی کا گلاس تھایا تو اس کی جان میں جان آئی۔

''امی!کھانالادیں بمت بھوک گئی ہے۔'' ''ہاں۔۔ ٹھمرو۔۔۔ ریحانہ۔'' فیروزہ نے آوازلگائی اور ست ست ریحانہ چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوگئی۔ غور سے دیکھالو آیک رولز کندھے پر سائیڈ کی لٹ میں اٹھا ہوا تھا۔ ''جی ای۔۔''

'کھانالادو بھائی کو۔۔ تھک گئی ہوں میں تو آج۔۔۔" ''نہ ای !اللہ کے واسطے اسے مت کیسے گا۔'' فرحان نے ہاتھ جوڑے۔''پورا کو کنگ شو کرنے بیٹے جاتی ہے کچن میں۔''

''بین … ریحانه ؟''فیروزه نے بیٹی کو گھورا۔ ''لو۔۔۔ اس چیزی کی رہ گئی تھی بس۔'' وادی مرچ کاننا بھول گئیں۔ دی م

''کہاں۔۔۔ آی۔۔ بھائی توبس ایسے ہی۔۔۔''ریجانہ بے جاری نظروں ہی نظروں میں چھپنے کے لیے کوئی کونا ''نلاش کرنے گئی۔

''کمل جزئیات کے ساتھ کرتی ہے امی ہیہ شو۔ اپنی بیٹی کو کم مت سیمھیے ۔'' فرحان چھ زیادہ ہی تازہ دم ہو گیاتھاپانی بی کر۔ ''ناظرین۔۔ تھوڑے سے کوکنگ آئل میں بیاز فرائی سیمجے۔ بھرادرک لسن ڈالیے۔'' وہ نقل آبار نے

فرائی سیجیے مجرادرک کسن ڈالیے۔"وہ نقل آباریئے لگاتوریحانہ کی آنکھوں میں بے تحاشانمی عود آئی۔ بیہ دیکھ کر فرحان کا پھرول جنان ہوگیا۔

''لو… آبادرک بسن پر جران ہور ہی ہیں۔ یہ تو با قاعدہ بریک بھی لیتی ہے۔ کل میں گیاتو تاہے کیا کمہ رہی تھی۔'' فرصان نے ایک نظرر بحانہ کو دیکھا اور

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 119 فروري 2016 يُخ





لیکن کیا پتاوہ ہسنتیال دسترخوان پرسب سے پہلے کھیر پر ہی ٹوٹ پڑیں۔" ''کہاں امال… بنگالن ہے ان کی ماں بھی… کھائیں گی مرچ۔" ''بنگالن ہے تب ہی تو کمہ رہی ہول… نجانے کون کون سے البلے' کیچے بھات کھلاکر جوان کیا ہو بچیوں کو۔"

''اچھالمال'!ڈال دیتی ہوں چاول۔'' بردی امال سے جست سکا تھا کوئی جو فیروزہ تائی جیتیں ۔۔۔ حفصہ اس لیے نمبر لے جاتی تھیں کہ ان کے ساتھ ان کے دونوں مسخرے بھی شریک ہوجاتے تھے۔ویسے چاہے اوتے رہتے مال سے۔ لیکن گھر کے بہت سیانے تھے۔ کسی اور طرف سے کنگر آجا تا تو سب چٹان کی طرح مضبوط ہوجاتے۔

"حفصىر<u>...</u>"

۔۔۔۔۔۔ ''جی ای۔۔'' ہاتھوں پر گلی مہندی کارنگ دکھانے وہ فیروزہ کے پیچھے کچن میں جارہی تھیں۔ ''میرا بنارسی دویٹا استری کرکے لادے مجھے۔۔۔جو

ہیں ہمت ہوڑھی ساس کی خدمت کرنے کی تورات ہی بتا وی ۔۔ اپنے گد کے نیچے رکھ کر سو جاتی تھی۔۔ تھوڑے مس بل تو ٹکل ہی جانے تھے اس ک

''نہیں امال اگردی ہوں میں ابھی۔۔۔ اچھا یاد روادیاتمنے۔''

''یہ یا دُتو میں تسبح سے پانچویں بار کروا رہی ہوں۔'' حفصہ چا جی نے بتا نہیں سنا کہ نہیں۔ تیزی سے وہ پکن میں غائب ہو گئیں۔ تو بڑی امال نے بھی ریموٹ پکڑ کر آواز قدرے تیز کرلی۔ آج ان کا جھو منے کاول چاہ رہا تھا۔ منیر نہ سہی ان کی بیٹیوں میں ہی وہ اس کی شکل کھوج لیں گی۔ لیکن ٹی وی کی آواز قدرے او نجی ہونے کے باوجود ایک اور آواز کے مقالمے میں بردی شکست خوردہ سی گئی۔ بٹ کی آواز کے آگے۔۔۔ جو بڑی او نجی آواز میں گاتا گاتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیڑھیاں تو خیر سے جٹ بھی اتر رہا تھا کیکن وہ اس ئی۔ ''توکیا آپ بھی کچھنی رہتی تھیں امال؟'' ''لے اور نہیں تو کیا۔۔۔ میں نے تو اپنا سارا بچین ''بیونمیشن۔۔۔ ''سب چلائے۔ ''اسنے میک آپ کیے۔۔۔ اسنے میک اپ کیے کہ اگر وہ لؤکیاں حقیقت میں موجود ہو تیں تو آج میں کسی ہوئی جاگیر کی ملکہ ہوتی۔'' امال نے اپنے ماضی کے بیخیے ادھیڑے تو کمرہ سب کے تہقہوں سے بھرگیا۔ ادھیڑے تو کمرہ سب کے تہقہوں سے بھرگیا۔

# # # #

''اچھا... شکرہے خدا کا ... کہ یہ فلائٹ آگئ ... دو' تین گھنٹے لگ جائیں گے تم لوگوں کو گوجرانوالہ آتے آتے ... چلوٹھیک ہے ... خیال رکھناا پنا ... اور سنو ... اپنے آپ میں رہنا ... زیادہ صدقے واری نہ جاناان بر ... ابھی میں زندہ ہوں ان رسموں کے لیے ... سمجھ گئے ... اچھاخدا حافظ۔''

فیروزہ تاکی فون بند کرکے بروی اماں کے پاس جلی میں۔

سا۔ نہ کامیڈی نہ سرلیں۔ "تم دیکھواماں۔ میں کچن میں جاکر تیاری کردں بس اب۔"

''دودھ کوابال آجائے توچاول ڈال دینا۔'' ''نمیں امال۔۔۔ ابھی تودودھ کڑھے گا۔'' ''اے کیادودھ کا کھویا بنا کرکے چھوڑے گی آج۔۔۔ آگے ہی دو سرے کھانوں میں کھیر کو دیر ہو گئی۔ اب کیا گرم گرم رکھے گی ان کے آگے۔۔۔ ایک توویے ہی ہیہ امریکہ کے لوگ مرچ ورچ کم کھاتے ہیں۔۔۔ دو سرے کھانے بتا نمیں پند آئیں کہ نہ آئیں۔۔۔۔ خیرضا کع نمیں ہوں گے۔اللہ سلامت رکھا ہے لونڈوں کو۔۔۔

مِنْ خُولِين دُالْجَتْ عُلْ 120 فروري 2016 في





''مارِ کوایئے بچے ہی بیارے نہ لکیس تو دنیا کا سارا نظام الکلے دان ہی درہم برہم موجائے بچوں کے کرتوتوں پر تو مائیں ہی پردہ ڈالے رکھتی ہیں۔" بردی الال كى مەشوى آج قل تھى۔ "دير لوامال إبادام كافردو-"فيروزه مائى في بادام كى بلیث بردی امال کے آگے رکھی۔ "سارا کھاناتیارہے؟" "جي ٻال.... تقريباً"- کوفتے"پالک يوشت' ِ قورمه تیارے 'شامی کباب ان کے آنے پر بل لوں گی اور چاول بھی تب ہی مسالے میں دال دون گی 'باقی را کفل میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اور سے کھیربن جائے تووہ بھی پرایت میں پائی اور برف ڈال کر جلدی ٹھنڈی فیروزہ تائی نے ساری تفصیل بتائی جے بردی اماں کے بجائے حفصہ جاتی زیادہ غور سے س رہی ''الله کرے ماریہ' فاریہ کو عثمان' فرحان پین<u>ر</u> آجائیں۔ ورنہ سب سے زیادہ محتیں تمہاری ضائع جائیں گی فیروزہ بھابھی۔" حفصه جاجي في حسب عادت لقمه ديا اور ميك اپ کوفائنل ٹیپریئے کمرے میں جلی کئیں۔

گیٹ کے پارگاڑی کاہاران سنائی دیا اور اگلے ہی کیے
کی نے گیٹ کھول دیا۔ یہ پھرٹی ریجانہ نے دکھائی
کھی۔ جس کے ہر کام میں سستی اور کام چوری کوٹ
کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور جس کے جسم میں جان بس
آئکھیں کھلی رکھنے تک کی ہی تھی۔ پیا نہیں وہ اپنے
کالج کی کتابیں کیسے اٹھا لیتی تھی۔ فیروزہ تائی کھانے
کے دوران تواسے اکٹر ہی کہا کرتی تھیں۔
"ریجانہ !جلدی کھانا کھالیا کر ۔ مت غصہ دلایا کر
مجھے۔ تیرے حلق کی موری ڈنڈے سے بڑی کرنی
بڑے گی کسی دن مجھے۔"
حالا نکہ قصور حلق کی موری کانہیں 'بلکہ اس ست

ونت صم بم بنابواتها\_ نشەئىنشەپ ئەپوچھوكە كياپ رباعشق نہ ہووے 'رباعشق نہ ہووے دونوں صوفے میں دھنس گئے اور بٹ نے حسب عادت آخری فقرے جٹ کے کان کے قریب پردے پھاڑوینے والی آوازمیں ادا کیے۔ رہاعشق نہ ہووے جث نے بھی دونوں ہاتھ دعاکے لیے اٹھا لیے۔ رہاجیب نہ ہووے 'رباجیب نہ ہووے دعااتنی معصومیت ہے ماتلی جارہی تھی کیر تھو رہی دیرے لیے توبٹ کامنہ ہی بن گیا۔بدلحاظ بھائی کو نظر انداز کرکے وہ براہ راست بڑی اماں سے مخاطب ہوا۔ 'گرینڈ ما… میں نے مار بیہ اور فار بیہ آبی کے لیے أيك انكلش گاناتيار كياہے 'سناوں؟" 'رہے دے بیٹا۔۔۔ توانگلش گانانہیں گاسکتا۔" و کیول گریزدما؟" ووانگریز اینے گانے میں ایک آدھ بردھک ضرور الی ارتے ہیں جے ہم کالی نہیں کرسکتے۔ یہ بردھک دراصل ایک للکار ہوتی ہے کہ ہم جیسا گاکر تو دکھاؤ۔ دادی کی اس تجزیه نگاری پر جث کا دل تو جایا دادی کا دماغ ہی چوم لے جمال سے نیر فیکٹ سوچ نکلی تھی۔ "دادی اس کا کوئی کام ڈھنگ کاہے ہی نہیں۔ جٹ کے کانوں میں ابھی تک شائیں شائیں ہورہی ميس-ول كى يورى بحراس نكالى كى-''میں تو کہتی ہوں پورا گھرانہ ہی اٹھ کراجو کا تھیٹر میں چِلا جائے' خوب چلِ نکلے گا۔ تھیٹر بھی اور ہم ب بھی۔"حفصہ جاچی بھی نمودار ہوئیں۔ آنکھیں مسلیں'غور ہے اپنے بچوں کو دیکھااور ایک نورساان کے چربے پر آگر تھرگیا۔ " اِے 'کتنے بیارے لگ رہے ہواب۔ دیکھانا یہ

مَعْ حُولِينَ وَالْجَنْتُ 121 فروري 2016 في





ہوتے ہیں اچھے گیڑے جو روپ بدل دیں۔ یہ کیا کہ

ایک طرف سے پینٹ پھٹی ہے ' دوسری طرف سے

ادھڑی ہے ایسے جیسے لنڈے کے ہوں۔"

چھوری کا تھا۔ لیکن امریکہ والی متوقع بھابھیوں کا تو من کر ہی جیسے کسی نے اس کے اندر سپرمین کے ریڈ سیل لگادیے ہے۔

گاڑی بھی بڑی تیزی ہے اندر داخل ہوئی۔عثان کا دوست بھی بڑی جلدی میں تھاشا یہ۔۔ کل رات ہے عثان کے ساتھ ساتھ خود بھی جتنا کھپ چکا تھا۔ پتا نہیں آج کے بعد دونوں کی دوستی قائم رہنی بھی تھی کہ نہیں۔۔

آگلی سیٹ سے تو کچھ جاتا بھانا اڑے بالوں والا بھائی نکلا اور کچھلی سیٹ سے دو نفیس اور باو قار مورنیاں۔۔۔ ابھی نکلی ہی تھیس کہ دوست نے گاڑی رپورس کی اور یہ جاوہ جا۔۔

ریخانہ کو دیکھ کرمایوسی سی ہوئی۔ بنامیک آپ کے چرے 'بنا سلمی ستارے 'لیس' نگوں کے کپڑے 'وہ تو خود آج تیاری میں مس برائیڈل پاکستان کو بھی چیچے چھوڑ گئی تھی۔ گہرے رنگ کا سوٹ 'بالوں میں کرل' کمنیوں تک مہندی 'پاؤل کی چھوٹی انگلی پر بھی نیل بالش کے دو 'وو کوٹ چہرے اور آ نکھوں پر اتناہیوی میک آپ سے پیدا ہوئی ہے میک آپ کہ لگنا تھا ہے چاری جب سے پیدا ہوئی ہے میک آپ سے سوہی نہیں سکی اور کہاں امریکن سادہ سی بھابھاں۔

'دگتاہے'روصے لکھنے میں ہیں ہیں بس میک اپ کرنے کاسلفہ آیا ہی نہیں۔''ریجانہ نے دل میں سوچ کرخود کو تسلی دی۔

اندرسے سفید شلوار قبیص پنے پیارے سے جٹ اور بٹ بھی نکلے اور ان کے پیچھے گھر میں ہوا کا ایک جھکڑ سا آگیا۔ بتایا کسی نے کسی کو بچھ نہیں تھا۔ لیکن گھرکی تینوں خوا تین کی چھٹی حس بہت کمال کی تھی۔ کمال گاڑی کا ہارن تک سنائی نہ دیا اور کمال ماریہ' فاریہ کے مینھی آواز کا السلام علیم آڈ گئیں کہ گھرکی ہونے والی بہوویں آگئی ہیں۔

''حفصد… میرا بنارسی دوپٹا لے آ اب" بردی اماں چلا ئیں۔ ''ہاں ای…احیمایا د کروایا۔''

''دور فٹیے منسد صبح سے تو کمہ رہی ہوں میں کہ میرا بناری دوپٹا استری کرکے لا دے۔اب لے آکہ بناریں سے جاکر ہی لائے گ۔''

دیمزاره کروبس پھرچادرہ ہی اب بید بیاضی کی تصویریں ان کو بعد میں دکھا دیجئے گا۔ آگئی ہیں وہ باہر۔"حفصہ کمہ کربا ہرنکل گئیں۔

'''آرہی ہوں میں بھی کچھر۔'''بڑی اُماں چادر لے کر ی اٹھنے لگیں۔

دوس عمر میں کیا خود کوبلکان کررہی ہیں.... باہرے ہی نہیں بیاہ دول کی میں لڑکیوں کو... اندر آرہی ہیں وہ بھی...حفصہ کینے گئی ہے ان کوبا ہر...

کی مکمل ڈھال بنی ہوئی تھیں۔ دل میں ایک آرزو تو کی مکمل ڈھال بنی ہوئی تھیں۔ دل میں ایک آرزو تو تھی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں لڑکیاں ہی گھڑے کھڑے کوئی تقص نکال کر دہلیز پھلا تگے بغیرہی واپس چلی جا تیں ۔۔ ہیشہ ہمیشہ کے لیے ۔۔۔ لیکن ۔۔ چلو۔ وروازے کی سائیڈوں پر خالی کٹوریاں رکھ کر تیل سایا گیا۔ گویا غیر شرعی رسم کو شرعی کرلیا گیا۔ پھرخوب سایا گیا۔ گویا غیر شرعی رسم کو شرعی کرلیا گیا۔ پھرخوب مسامت کو بھی اسی طرح تول لیا گیا۔

«سفراچهاگزرگیابهو... میرامطلب بینی.. "خیالوں مزیمانیته

یں رہے تا ہیں۔ ''جی آنی۔''بری والی اور بردے عثمان والی اربیہ نے جواب دیا۔ جس پر جینز اور کوٹ بہت ہی بھلا لگ رہا تھا۔ فیروزہ آئی کو آیک ہی نظر میں اپنی بیٹی ریحانہ تو صفر نظر آنے گئی۔ جو سب کو باری باری جو س دی بالکل نوکرانی لگ رہی تھی۔ بنی تھنی دلمن نوکرانی۔ دعیت نی ایک است نہد میں اس مرجع

وقعثان نے بالکل بور نہیں ہونے دیا۔ راوی بھی وکھایا اور راوی کی برائچیں بھی۔" "برانچیں۔۔۔راوی کی؟"

''کھ کھ۔۔''عثمان نے جلدی سے گلاصاف کیا۔ ''ریجانہ اِسادہ پانی لاؤ ذرا۔'' موضوع کو بدلنے کی یوری پوری کوشش کی گئی۔ ریجانہ نے بھائی کو سادہ یاتی کا گلاس لاکر دیا۔ پھر۔۔ سب تو بھول گئے'لیکن

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 2016 فروري 2016 في





فرحان بھائی کے قریب ہو گیا۔ ''کیاقصہ ہوا؟''

''ہوتا کیا ہے۔ بڑے مزے سے میں انہیں دریائے راوی دکھا رہا تھا اور یہ بھی دیکھ دیکھ کرخوش ہورہی تھیں۔ تھوڑا آگے گئے تو گندے بانیوں کے دریا ہے بھی بڑے جوہڑ آنے لگے۔ پوچھنے لگیں کہ یہ کیا ہے۔ بچھے اور کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا تو کہہ دیا راوی کی برانچیں ہیں اور بہہ کر ان سب کا پانی ہی راوی میں جا آہے۔"

''یار آبنت ہوا...'' فرحان کچھ کہتے کہتے رکا۔ ''کمینہ ہے تو۔'' فرحان نے عثان کی کمر پر دھپ ماری۔

پورے امریکہ والوں کا حال بیان کر چکی تھی۔
دفقہ ورس تو بہت انچھی تھیں تمہاری ۔۔ میرا
مطلب بہت پیاری لگ رہی ہوتم دونوں۔''حفصہ
چاجی پر اپنے دونوں بیٹوں کا اثر ہو گیا تھا۔ ویسے تو بیٹے
ماؤں کا اثر لیتے ہیں لیکن یمال معاملہ الشجار ہاتھا۔
ماریہ نے تو اس زاق کو زیادہ محسوس نہ کیا اور فاریہ
نہ کی۔ ویسے بھی دہ ذرا کم کو تھی یا اس نے خود کو بنالیا
نہ کی۔ ویسے بھی دہ ذرا کم کو تھی یا اس نے خود کو بنالیا
تھا۔ اپنے ہی طور پر دہ تا ترات کی زبان بھی سیکھ چکی
تھا۔ اپنے ہی طور پر دہ تا ترات کی زبان بھی سیکھ چکی

ے دیتی تھی۔ نرم نرم صوفے پر بھی اس وقت ایسے بیٹھی تھی جسے گردن سمیت بازو' ٹائلوں اور کمرمیں بھی سریے کھے ہوں۔حفصہ چاجی بغور دونوں کا پورا پورامشاہرہ کرچکی تھیں اور اس نتیج پر بہنجی تھیں کہ عثان تو نکل

جائے گا۔اس امتحان میں بغیر محنت کیے۔لیکن فرحان کے پاس ہونے کے جانسہ بردے مشکل ہیں۔پاس ہو بھی گیالوطلاق کی یاموت۔

''اے بیو! کھانا لگاؤ بھئ جلدی ہے۔'' بردی اماں نے کہا۔

" بنجی اماں!ابھی نگاتی ہوں۔۔۔ آؤ ریحانہ!تم کچن میں میرے ساتھ۔"

ودتم بیٹھو ریجانہ !میں جاتی ہوں۔" ریجانہ کے اٹھنے سے پہلے،ی حفصہ چاجی اٹھ گئیں۔ " یہ ہی باتیں تو تمہاری آٹھی ہیں حفصہ۔" کجن میں جاتے اس نہ پیچھر دہ ہوں کہ آتر ، مکہ کہ فیرنہ آئی

میں جاتے آپنے بیچھے حفصہ کو آتے دیکھ کرفیروزہ نائی نے سوچا تھا۔ (لیکن افسوس کہ صرف میہ ہی باتیں اچھی ہیں۔)

کھآنا تو سب تیار تھا'اس کیے تھوڑی در بعد ہی
دسترخوان بج گیا۔ جٹ بٹ نے حسب عادت مہمانوں
کے ڈالنے سے بھی پہلے اپنی پلیٹوں میں چاول اور
سالنوں کے قراقرم بنالیے۔ جب کہ عثمان' فرحان اور
ریحانہ نے اپنی صاف شفاف پلیٹوں کے کونوں میں
نقطوں کی صورت میں کھانا ڈالا۔ بھی رعب جو جمانا تھا
ماریہ ، قاربہ بر۔

مارىيە ئارىيەپر-دىتم تىنوں كىياۋانىلنىڭ پر ہو؟" تىنىدىدىكىلا گئىسە دوماھ چىلے گا

تنیوں بو کھلا گئے۔ دوماہ چلے گایہ ڈھونگ اب کیا۔ عثمان کوتو کل رات ہے بھوک نے دیسے ہی باؤلا کیا ہوا تھا۔

"اے بیٹی نہیں...بس تمہارے سامنے شروارہ ہیں۔ورنہ بیا بی ریحانہ تو ہڑیاں تک نہیں چھوڑتی... اور بیہ عثان..." حفصہ چاچی شروع ہو گئیں۔ متیوں براہ راست بھی انہیں گھورنہ سکتے تھے۔ ریحانہ کھانا چھوڑ کراٹھ کرجانے کا ارادہ کرنے گئی۔

''بڑیوں کی میخ تو مجھے خود بہت انجھی لگتی ہیں آئی۔''(داہرے سلے دہلا)ریجانہ کوذرا آسراہوا۔ ''لِکاتے ہو وہاں؟'' حفصہ چاجی نے اتن معصومیت سے پوچھا۔ جسے ماریہ 'فاریہ 'منیر چچاسمیت وہاں فٹ پاتھ کی زندگی ہی تو گزار رہی تھیں۔

في خواتين دا بخسط ١٤٠٥ فروري 2016 في





کردہ نئے کمروں میں جھیج دیا گیا۔ان کمروں برہی تو دو لا كه رويسيه خاص طور برلگايا گيا تھا۔منير چيا بھي تولا ڪھوِں کی کو تھی لے کر عثان ' فرحان پر انویسٹ کرنے لکے تصدانويت كيا بلكه رسك بي لينے لگے تصداب ظاہری بات ہے ماریہ 'فاریہ کوبیہ قیام مطمئن کرے گا۔ تبہی تومنیر چیاا بی محنت سے کمایا لاکھوں روپیہ داؤ ر لگائیں گے۔اس کیے اس سارے خرچ کواور آئے واتے تمام اخراجات کے خیال کو فیروزہ تائی تھوڑی خوشی اور زیادہ عم سے برداشت کررہی تھیں۔ "بردی اچھی تربیت کی ہے منیر کی بیوی نے اپنی بیٹیوں کی۔" بڑی امال کی آنکھوں سے تو آج نیند كوسول دور هي-نول دور سی۔ "ہاں۔۔ بجھے تو خود یقین نہیں آرہا امال۔۔ بس کیڑے میہ لوگ لڑکوں والے جمعتی ہیں۔ ورنہ بات كرنے كا ظريقة اور اٹھنے بیٹھنے كاسلیقہ تو ہو بہو پاکستانی . "حالا نكه فون پر جب مجھے منیرنے بتایا تھا كہ وہ وہاں کسی بنگالن سے شادی کررہا ہے تو میں نے تو صاف صافیہ انکار کردیا تھا کہ روز کروز کھائے گا مچھلی ا جھینگے... منیر کے بارے میں بھی ساری زندگی ہیہ ہی فكرربي كه بے چارہ روز وہاں ابلا بھات كھا تا ہو گا... اب بچیوں کے بارے میں بھی ہے، ی خدشہ تھاکہ یہاں آگر''آمارہ تمارہِہِ" بولے گی' کیکن بردی صاف اردو ہے بھی۔ جیسے کسی نوالی قالین کی بنت... جیسے دھڑا دھر پھول کھل رہے ہون ... یا جیسے... ''ماں۔۔۔ اماں۔۔ بس اماں۔۔۔ بیہ شاعری پڑھنی کبسے شروع کردی آپنے؟" ومشاعری بردھنے اور کرنے کا شوق تو مجھے بچین سے ہی تھا۔ کیکن اُللہ جنت نصیب کرے تمہارے مسر کو....ان کودیکھ کرتوول ہی مردہ ہوجا تاتھا۔ شاعری کی بات تو يوجھو ہی متِ۔" "با<u>ئے امال ... کتنے اجھے تو تھے وہ</u>۔" فیروزه تائی نے کہا۔ لیکن بری اماں اپنی ہی سوچوں کا مُكُثِ كُوا چَكِي تَحْيِن \_

"میرا مطلب وہاں ملتے ہیں 'یہ بونگ پائے ''جی آنی ... بهت زیادہ... ہر چیز ملتی ہیں وہاں... بھات بنانے کابھی پوراسامان۔'' ''الله خير...'' بزي إمال بريردا ئين... '' جنهي تو ان کھانوں کی ہی عادت ہو گی تا۔" دل میں بے قراری سی بھر گئی ان کے۔ ئ ان کے۔ ''جی۔۔دونوں کی۔۔۔ابو یہ سب پہند کرتے ہیں اور اى پيورىنگالىيە جم ددنول مىں خوش-" ''تھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ (تدرے اطمینان ہوا) آرام سے کھانا کھاؤیٹی۔ بے تکلف ہوکر۔'' ویکیوں...کل نتیں ملے گا۔"فاربد مند نیچ کرکے منے لی-ماریرنےاسے ایک دھمو کاریا۔ و آنی افاریه کی باتول پر مت جائے گائیہ ایسے ہی ندان کرتی ہے۔" " پھر تو خوب گزرے گ۔"جٹ بٹ نے ایک دوجے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔۔۔ عثمان' فرحان تیورا کررہ گئے اور سوچ کر۔ دورسه دورسه رشتے دارسه بس تھوڑی دریہ اور "جی آنٹی۔ مسالا کافی کم ہے... لگتا ہے آپ لوگ بہت کم نمک مرچ کھاتے ہیں۔ ورنہ سا ہے یا کستان کے لوگ توبہت آسیائسی کھاتا کھاتے ہیں۔" ونہیں بٹی ... پھیکا کھانا تو ہم نے تم دونوں کی وجہ ے بنایا ہے۔ورنہ ہم تو ...." "بيه زحمت دوباره مت مجيح كا آني-" آرك ليدى منہ نیچ کر کے مننے گی۔ "بیٹا فرحانِ تو گیا کام ہے۔"اور حفصہ جاجی ول میں سویتنے لکیں۔ 

کھانے اور بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد ماریہ' فاربیہ کو ان کے تصوراتی مزاج کے مطابق تیار

مَنْ حُولِين وُالْجَسَتُ 124 فروري 2016 فِي





دروازے پر حفصہ جاجی کھڑی تھیں۔ ' مجلو الله خير خيريت ہے شادی کا وقت لائے۔'' ارشدنے دعادی۔ وا ہے ہی۔ ابھی تو وہ صرف دیکھنے الی ہیں۔ پتا

نہیں پیند کرتی ہیں کہ نہیں۔

حفصه چاچی کواپنا خدشہ بورا ہوجائے کی بوری یوری امید تھی۔ کم از کم فاربیہ کی طرف ہے... اور حفصه جاجي ابني مردلي آرزواسي طرح خدشول باتول کی صورت میں طاہر کردیا کرتی تھیں۔

''اچھا'اچھا بولا کرومنہ ہے۔۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔۔ کیا کی ہے مارے بچوں میں۔"ار شدنے لفظ المارمي بچول پر زور دے كر كما۔

'' کچھ اینے ذاتی بچوں کے بارے میں بھی سوچ

''ابھی سے ... ابھی تو وہ صرف اٹھارہ کے ہی ہیں

د نشادی کی بات نهیس کررہی م**یں۔" آ** تکھوں میں آنسو آگئے۔(احساس محروی۔)

''پھریہ کہ کیا کریں گے بوے ہوکہ… تھیٹر ہی چلانے کے قابل ہیں بس کچھ بڑھ لکھ جائیں... باہر کے ملک جائیں تو ہم بھی رشتے داروں کے سینوں پر مونگ دلیں پھر۔۔"

''ایک انڈا ٹک تو تم سے صحیح بنما نہیں۔'' ''اور آپ بھی میری کسی بات کو سیریس لیتے سیں۔"حفصہ جاجی کی آوازرندھ گئی۔ "اے ہے۔ بٹی امیں نے پہلے ہی کہاہے... ا بنی این زندگیوں کا رونا دھونا اینے اینے کمروں میں گرو میرے کمرے میں یہ نحوست نہ پھٹکارا کرو<sub>۔</sub>" ''میں تو آپ کو پہلے دن ہے ہی اچھی نہیں لگتی

''ادھر آمیری جان۔'' بڑی اماں نے پیار سے یکارا۔"میرے سینے کے ساتھ سرلگا اور بتائیہ دلوں کے حال جانناتونے کس سے سکھا ہے۔"حفصدالال کے

''ایک بات بتاوُل فیروزه!عورت کو بھی ہمیشہ ارتقا ہے ہی محبت رہی ہے۔ وہ بیشہ اپنے بچوں میں جیتی ہے۔اتنا دکھ مجھےائیے ہیوہ ہونے کائنین ہوا تھا'جتنا صدمه تیرے بیوه ہونے کالیامیں نے۔"

''جھوڑیں اماں… کیا برانے قصے لے بیٹھی ہیں آپ" فیروزه یائی کی آنکھیں مرحوم شوہر کی بات پر فوراً" نم ہوجایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی انہوں نے آ نکھوں ہے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو بردی اماں نے مزید کوئی بات نہ کی۔ورنہ مرحوم سیٹے کاذکر جبوہ چھیڑتی تھیں تو خود تو روتی ہی تھیں 'سننے والوں کو بھی

رلاۋالتی تھیں۔ "السلام علیکم امال جان-" کمرے میں ارشد داخل

حفصہ جاجی کے شوہر۔ جث اور بٹ کے ہاپ \_ بلکہ مما آپ۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے کمرے کے ماحول ہے

نظریں دو ڈاکر تھوڑے بہت سے سب کچھ سمجھنے کی

''ارے بھئی یہاں پر تو ''ہم تھے جن کے سارے "کاٹریلر چل رہاہے۔

''کہاتھا آج جلدی گھڑ آنے کی کوشش کریں... جِصوتْ بھائی کی بیٹیوں نے آنا ہے... وہ خور او آیا میں ۔۔ پیکیس سال ہوگئے۔'' برزی اماں نے بات يكن ماحول نهيں۔

"جنتی محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔۔ پچ پچ بتا نیں۔ کہ باتی وہ یماں ہوتے بھی تو کیا کریاتے۔ لیکن آپ ہمیشہ غیرحاضروں کو ہی یاد کرتی رہتی ہیں۔" ارشد في شكايت آميز لهج بي كها-

''میرایهِ مطلب نهیں۔ خیرچھوڑو۔۔ ماریہ 'فاریہ

" نهیں ٰحفصه بِتار ہی تھی کہ دونوں سور ہی ہیں۔ صبح مل لول گا۔ویسے کیسی ہیں۔"

''تصویریں زیادہ اچھی ... میرا مطلب ہے بردی خوب صورت بچیاں ہیں منیر کی۔" کمرنے کے

خولين الجيث 125 فروري 2016 ي

READING Regitor



بلانے پر کافی جھک گئی تھیں۔ بات ختم ہونے تک دوباره بن كئيس اور ارشد كې بنسي نكل گِيْ-وو آج تو آپ کو کچھے نہیں کموں گی اماں ایس... کیکن ہیے تو۔ دویٹے پر گرہ باندھتی ہوں۔ بعد میں چِکاؤں گی سارا حساب کتاب "حفصہ نے دویئے پر د الله المين سوچ رہي تھي کير ابھي تودہ امريكيہ سے آئی ہیں۔ لیکن ایک ڈیڑھ ہفتہ گزر جائے تو بچوں کو مرى نه بھيج دول- نے ماحول ميں... نئي جگه پر کھل کر ایک دوجے کو جان کیں گے۔ گھر میں تو بردوں کی شرم و

حیاہی آڑے رہتی ہے ہروفت۔" تائی فیروزہ نے کہا۔' " برے ... شرم و حیاً ... وہ بھی عثان ' فرحان ... واہ رے خود فریبی۔" حقصہ کو کون حیب کروا سکتا تھا

''خیال تواحیھاہے آپ کابھابھی۔''ارشدنے تائید

درلیکن بچوں کو اکیلا کیسے بھیجا جاسکتا ہے۔ کوئی برط بھی توساتھ ہونا چاہیے تا۔۔۔ کہیں بیہ من جاہی شادی مجبوری میں ہی نہ کرنی تر جائے۔" بڑی ایاں کی عادت تھی۔ آبی ہی لے میں بولے چلے جاتی تھیں۔ سیب سے پہلے بات ارشد کی سمجھ میں آئی۔ وہ منہ موڑ کر ہننے لگا۔ پچےردونوں خواتین کو۔ فیروزہ تو بلی کی طرح پنجے

رے اللہ کیا باتِ کردی آپ نے۔ میرے بچوں پر اس طرح کاشک کیے کرلیا آپ نے بوے نیک اوریاک دامن یچ میں میرے... ہاں جث اوربث كى بات كروتو ميس مانول تيمي ؟

''کیول میرے بچول کے کون سے روز' روز ہرجے آرے ہیں آپ کو قیروزہ بھابھی۔ "فیروزہ تائی بلی بنی عیں توحفصہ شیرنی بن کئیں۔ لیکن پھراس تجویز بر لیہ بچوں کے ساتھ وہ بھی مری جائیں گی 'وہ شانت

> XX XX 225 و مفتے گزر کھے تھے۔

READING

Regifon

مارىيہ واربيہ كے ول ميں بے شك ابھى محبت كى گھنیٹاں بجنی شروع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جلترنگ ضرور گونجنے لگی تھی۔ امریکہ میں دونوں کی پرورش ایسے ہوئی تھی بھیسے کسی مقدس کتاب کو موٹے ایسے ہوئی تھی بھیسے کسی مقدس کتاب کو موٹے كيرے كے لحاف ميں ليبيث كرركھا جاتا ہے۔ آزاد معاشرے میں رہنے کے بادجودوہ اپنی حدون کو بہت انچھی طرح جانتی تھیں۔ بیہ ہی دجہ تھی کہ مار بیے نو عثان کی تصویر و نکھے بغیر ہی ہاں کردی تھی۔ وہاں امریکہ میں ہی ہے جب منیرنے اس سے اس کی مرضی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی رائے رکھناپیند کرتی تھی اور زندگی کا تنابراا ہم فیصلہ وہ بغیر کچھ جانے ہو جھے صرف باپ کی عاجزی کے آگے ہار کر نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے کہنے پر منیر چچانے دونوں کوپاکستان جھیخے کافیصلہ کیاتھا۔

ہیہ بات تو دونوں ہی بہت اچھی طرح جانتی تھیں کہ کی کرسچن الفظے اپھے... میوزک بینزے سرداریا اوٹ پڑانگ فیشن کرنے والے کو توان کے والدین کسی صورت قبول نہ کریں گے اور پھر پھھ مال کی تربیت کا اڑ تھا۔ کچھ اسلامی تعلیم کا کرم۔ ان کے اپنے

زہنی۔ خوالی آئیڈیل بھی کچھ کچھ عثان مفرحان جیسے ہی تھے... یڑھے لکھے شجیدہ 'بارعب'ہینڈسم۔

اور عثان' فرجان میں آج کل بیہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود نظر آرہی تھیں۔ لیکن فاریہ کو فیصلہ کرنے کے کیے شاید ابھی مزید دفت در کار تھا۔ یہ جودہ اکڑی گرون کے ساتھ چپ جپ تھی تواس کے پیھیے بھی اس کی تجزیہ نگاری اور چھان بین کے گھوڑے خراماں خراماں دور رہے تھے۔ اجھی دہ کسی بھی طرح کی بے تکلفی کی تتحمل نہ بھی۔اس باعث ماریہ کی طرف سے توعثانِ کو برے واضح اور مثبت اشارے مل چکے تھے لیکن فرحان كامعامله في الحال برا يتحييه هار بالقاً

عثان اور فرحان نے تو پہنلے ہی اپنی محبت اور اہمیت کے تیر چلانے کے لیے کمان سمیت ہر ہتھیار تیز ے بیر پیران کرر کھاتھا۔ لیکن عثمان کواپنا کام قدرے بنیا نظر آیا تھا تواس نے باقی کے ہتھیار بھی فرحان کوسونپ دیے۔

خولين والجسط 126 فروري 2016 ي

جارہے ہیں۔وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔" "ہمارے لیے تو وہ سائبریا ہی ہے۔ گجرانوالہ میں مجھی برف باری نہیں ہوئی نہ اور نہ ہی ہم اتن سخت سردی کےعادی ہیں۔"

# # #

"عثمان\_" "جیامی\_" "بات سنوذرامیری\_" فدند زعش کی بند

فیروزہ نے عثان کوآپنے پیچھے کچن میں آنے کااشارہ کیاتوام کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ''دولیر باری ''

روی اور است دھیان میں رکھناتم۔ اور چھوٹے کو بھی سمجھالیتا۔ مری میں تم سب کو سرکرنے یا گل چھڑے اور نے کے لیے نہیں بھیج رہی۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قید کرتا ہے ہر صورت۔ ورنہ قسم ہے جتنا رویہ اب تک خرچ ہوا ہے میراسارا زیور پچ کر بھی بورا نہیں ہوگا۔ ویسے تو تم دونوں کی امتحان میں ک فی گریڈے اوپر نہیں گئے کیکن اس بارا نے پس کے فی گریڈے اور نہیں گئے کیکن اس بارا نے پس کے دوبارہ چو ڈیال تو ڈی کی فورت آجا گئے۔ سمجھ۔ " دوبارہ چو ڈیال تو ڈی کی فورت آجا گئے۔ سمجھ۔ " دوبارہ چو ڈیال تو ڈی کی فورت آجا گئے۔ سمجھ۔ " اور گاؤ می۔ این بیٹول پر اعتماد کرنا سمجھ این کم سمجھ لیا آپ نے ہم دونوں کو۔ بھول گئیں جب کی مائیڈ کی مائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی سائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی سائیڈ کی تھی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی سائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی تھی۔ اور آپ کی سائیڈ کی سائ

بھوت ہوں مریں ہے آپ می سائیڈی ہی۔ اور
پورے خاندان میں آپ کاشملہ او نچاکیاتھا۔"
"واہ رہے واہ۔ کیاواقعہ یاد کیاہے میرے مکار بیٹے
نے۔اور شملہ مردوں کاہو باہے بحورتوں کانہیں۔"
چلیں آپ کادویٹہ ہی سہی۔ شال 'کلپ 'پن 'جو ڑا
ہی سہی۔"عثمان چکن نگٹس کھاتے ہوئے بولا۔جو
سفر میں جانے کی غرض سے ہی بنائے جارہے تھے۔
سفر میں جانے کی غرض سے ہی بنائے جارہے تھے۔
"یہ لو پکڑد بیے۔ کچھ بیے میں نے حفصہ کو بھی

توبری امال نے نجانے کیوں تصوریں متکوالی تھیں۔
ورنہ یہ دونوں تو تصوریں دیمے بغیری شادی کرنے کے
لیے تیار تھے۔ بعد میں خدا نخواستہ کوئی آدھاادھورایا
کی بیشی کاشکار نکل بھی آ باتو دونوں ساری زندگی گلہ
نہ کرتے۔ اور یمال تو قسمت نے ایساساتھ دیا تھا کہ
بوری کی بوری سالم ثابت بریاں ، دودھ میں نہائی
ہو کیں۔ انتاکی سلفہ مند۔ گئے رعب اور ادب سے
ہو کیں۔ انتاکی سلفہ مند۔ گئے رعب اور ادب سے
کافی زیادہ تھا)۔ عثمان خان شادی کی بات پر ہی نہال
عور پر فیصلہ بلکہ تمیہ کرلیا تھا کہ اگر جومال کی دعا تیں اور
طور پر فیصلہ بلکہ تمیہ کرلیا تھا کہ اگر جومال کی دعا تیں اور
انوں سینمنٹ رنگ نہ لائی اور اللہ نہ کرے ماریہ فاریہ
انوں سینمنٹ رنگ نہ لائی اور اللہ نہ کرے ماریہ فاریہ
ان کو متالیں گے۔ اور ان کی ہر شرط بلا چوں و چرا مان
جا ئیں گے۔

دوہ ہفتے ہے یہ سارا خاندان گجرانوالہ کے ہربارک
کے دو دوبار چکر لگا چکا تھا۔ خوشی تھی کہ کم ہی تہیں
ہورہی تھی اور حکمن کالفظ توسب بھول چکے تھے۔
ایسے میں مری جانے کی بات نے سب میں مزید جوش
بھردیا۔اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔یہ تیاریاں ایسی ہی
تھیں مانو جیسے کسی دلمن کا جیزتیار کیا جارہا ہو صرف
رضائیاں نہیں پیک کی جارہی تھیں ورنہ گھر کی کوئی
ایسی چیزنہ بچی تھی جس میں روئی اور پولیٹر ہواوروہ بیک
ہونے سے رہ جائے۔

کیسی جگہ ہے مری؟ "ماریہ نے پوچھا۔ "بہت اچھی۔ بہت زیادہ خوب صورت۔ جیسا اندن ہے تا۔ " فرحان نے ابھی اتنائی کماتھا کہ فاریہ کی دونوں آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ "میرامطلب۔ بس لندن کی فرنچائز سمجھ لو۔" "تمہارے ملک میں ہرچیز کی فرنچائز اور برانچ ہے کیا؟"

""آبادی جو بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے شہروں کے لوگ برانچوں پر ہی گزارہ کر لیتے ہیں بس۔" "سامان تو ایسے بیک ہورہا ہے جیسے ہم سائبریا

مَعْ خُولِين دُالْجَنْتُ 127 فروري 2016 يَكُ





چوٹ کی اور اس چوٹ کے باعث آج فیروزہ تائی کے دل میں بھی بدلہ لینے کی ایک اٹھان سی اٹھی۔ ''خیر سے کل تمہارے کمرے میں بھی بہت تو تڑاخ ہورہاتھاکیاڈراماتھا؟''

دونوں میاں ہوی کے درمیان توجیرے کمھی اواکیا گیا۔ ''ہم دونوں میاں ہوی کے درمیان توجیرے کبھی اوائی نہیں ہوئی۔ وہ توجٹ اور بٹ بھی مری جانے کی ضد کررہے تھے تو ان کے پیا ہو لنے لگے کہ پڑھائی پر توجہ دو اب کافی دنوں سے سیرسیا ٹاہی کررہے ہو' یہ عمراتی لمی سیر کرنے کی نہیں ہے۔ ''مغیروزہ الی کی اٹھان بغیر جوار کھڑا تھا۔ بات حقیقت میں بھی ہے، ی تھی۔ مری نہ جانے کے اٹل فیصلے پر جٹ اور بٹ کا بچھلے دو دنوں جانے کے اٹل فیصلے پر جٹ اور بٹ کا بچھلے دو دنوں حانے نے اٹل فیصلے پر جٹ اور بٹ کا بچھلے دو دنوں جانے کے اٹل فیصلے پر جٹ اور بٹ کا بچھلے دو دنوں مشکل سے منہ بنا ہوا تھا۔ دو د دنوں سے نہ تو بٹ نے کوئی گانا گایا مشکل سے راضی کیا توبایا اڑ گئے۔

میں بیٹھ کر۔ ''انہوں نے دوٹوک فیصلہ سنادیا۔ پھولے ہوئے منہ بھی کوئی بات نہ بناسکے اور وقتی بھوک ہڑ مال کابھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکاتو جٹ نے ہزار بار کاچلایا ہوا آزمودہ نسخہ دوبارہ آزمایا۔ یہ تیر ہردفعہ کی طرح اس بار بھی عین نشانے بریڑا۔

و میں ہے بھی 'کھیگ ہے۔ نہیں جاتے۔ پڑھائی کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر۔ مزے توعثان بھائی اور فرحان بھائی کے ہیں ان کے ابوجو نہیں ان کے سر پر۔''ایک ہی فقرے میں باپ کا حکم نہ مان کر مری جانے سے انکار کردیا گیااور ساتھ ہی۔

یہ فقرہ ایساتھا کہ ارشد کو بھی پچپن کی پڑھی ہوئی ''موت کامنظر''یاد آجاتی تھی۔ جس کو پڑھ کروہ دنوں بخار میں تڑپتے رہے تھے۔ پیانہیں ان کی اس کمزوری کاان کے بیٹوں کو کیسے پتاچل کیاتھا۔ ِ

''جاؤجاؤ مردود۔ پلے جاؤتم بھی۔ مگریہ نہ سمجھنا کہ ان جملوں کی وجہ سے جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ تورات کو سوچنے لگا کہ حف**ص**ہ جار ہی ہے تو بچے ایسے

'' چیس ہزار۔'' '' پیس ہزار۔ صرف پیجیس ہزار۔اتنے کم پیسوں بن کیاہو گابھلا۔''

"یہ زمبابوے کا پچتیں ہزار نہیں ہے۔جس میں صرف انڈے ہی آئیں گے۔ پاکستان کا ہے مبت کچھے آجائے گا۔"

''ای !آپ کی نظر میں بینے کی اتن اہمیت ہے کہ گورنر آف اسٹیٹ بینک کی نظر میں بھی کیا ہوگی۔ لیکن باہرنکل کردیکھیے۔ کس قدر مہنگائی ہو چکی ہے۔ وہ جب آپ ٹرا کفل بنا رہی تھیں اور مجھے سورو پے دیے تھے کہ بازار سے دو کلوانگور لے آؤ۔ میری بھی مت ماری گئی تھی۔ ریڑھی والے سے دو کلوانگور لے گرسورو پیدویا تو وہ اردگر دکے لوگ متوجہ کر کے پتا ہے آگے سے کیا کہنے لگا۔''

''تخے لگا۔ دیکھو بھائیوں! یہ لڑکااصحاب کہف کے غارسے نکل کر آرہاہے۔ بھائی صاحب ڈھائی سورو پے کلو ہیں انگور۔ قسم سے اتنی شرمندگی ہوئی کہ کیا بتاؤں وہ تو شکر کہ میری جیب میں اس وقت پیسے تھے ورنہ میں نے واقعی غار کھود کر اس میں سکونت اختیار کرلینی تھی۔ ''عثمان نے ساراقصہ سنایا تو فیروزہ ہننے لگیں۔ ''کیاساز شیں ہورہی ہیں مال بیٹے میں۔ ؟''حفصہ بھی کچن میں جلی آئی ''کوئی سونے کا انڈاد سے والی مرغی کی بات سی ہے میں نے۔''

ی بات سی ہے ہیں ہے۔ ''فیروزہ تائی گھبرا گئیں۔ ''وہ تو میں کہہ رہی تھی کہ چکن بروسٹ گولڈن گولڈن فرائی کروں گی اور عثمان کو سمجھا رہی تھی کہ وہاں جاکر حفصہ چاچی کا ہر حکم ماننا۔ کسی شکایت کاموقع نہ ملے محصہ ''فیروزہ تائی نے خوشامہ کی۔ اس سفید بلکہ آف محصہ چاچی بھی جران کی آنکھیں تو کھلی ہی تھیں۔ حفصہ چاچی بھی جران رہ گئیں۔ حفصہ چاچی بھی جران رہ گئیں۔

"آپ کے بیچے تو آپ کی بات بردے جتنوں سے مانتے ہیں فیروزہ بھابھی۔ماسوائے اس شادی والی بات کے میری بات کمال مانیں گے بھلا۔" حفصہ نے

مِنْ حُولتِن دُالْجَسْتُ 123 فروري 2016 عَلَيْهُ



حفصہ چاچی جب سے یمال آئی تھیں اکلوتی بردی دوج ہونے کے تاتے واقعی خود کو بردی لی بنا چکی تھیں۔ بچے رے کو جزبر ہورہے تھے۔ لیکن وقع طور پر ہی سہی سب ان کو اپناکیپٹن مانے ہوئے تھے۔ رژک ''کیا ہے چاچی۔ کوئی پیسے تھوڑی نہ لگتے ہیں'اپنا

''''کیاہے چاچی۔ کوئی پیسے تھوڑی نہ لگتے ہیں'اپنا ہی تو کیمراہے۔''ریحانہ ہردفعہ کے ٹو کنے پر عاجز' آچکی تھی۔

دبی بھی توہاری اپنی ہے پر اتن شوخیاں نہ مار کہ دو مرول کوہنسی کے پھندے لگ جائیں۔" ''اور جٹ'بٹ جو مسخرے ہے گھوم رہے ہیں ..."

"جم دونوں کو کچھ نہ کہنا۔ ورنہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرنے میں ایک سینڈ ہی گگے گا۔"بٹ نے وضملی دی۔

وونئیں۔ نہیں بیارے بھائی ابیں تو کہہ رہی تھی کے \_"

''رہے دومکارن۔ آگے سے خیال رکھنا۔'' ''بچلو بھئی ہو ٹل چلو اب۔ کمرے میں جاکر کمر سیدھی کروں۔ یہ ۔ اونچی سڑکیں تو بڑی جلدی تھکا دیتی ہیں۔ورنہ ابھی عمرہی کیا ہے میری۔''

''آپ لوگ جائیں پھر کمروں میں۔ ہم ذرا آؤننگ کریں گے۔''عثمان نے چاچی سے کما۔ فرحان نے بھی ایسے دیکھاجیسے وہ بھی یہ ہی کمناچاہ رہاتھا۔ اور ماریہ فارید تو تھیں ہی آزاد بیچھی۔ حفصہ نے لاکھ کوششیں کرلی تھیں لیکن ان دونوں پر اپنار عب اور رطایی جا زمیں تاکام رہی تھیں۔

براین جمانے میں ناکام رہی تھیں۔ ''دال گلی نہیں ابھی۔ میرا مطلب دل نہیں بھرا تہمارا ابھی۔ کل پھر سیر کرلیتا۔'' بات کو عثان اور فرحان دونوں سمجھ گئے تھے لیکن اس پہ جو امریکنوں کے آگے اپنے باادب ہونے کی دھاک بٹھانی تھی تو بس ای باعث نظرانداز کرگئے۔

"د"آپ جائیں چاجی-"دانت بھرپور میے گئے۔ "جی آنی آپ تھک گئی ہوں گ۔ ہم تھوڑی در اور گھومیں کے ابھی-" ماریہ نے کہا۔ وہ اب اکیلے ہی گھرمیں بورہوںگے۔" جٹاور بٹنے معنی خیز نظروں سے ایک دوجے کو دیکھا۔ اور بیگ تیار کرنے کے لیے اپنے کمرے کو بھاگے۔

اور یوں شام کویہ آٹھ جانوں پر مشمل قافلہ ٹرک جتناسامان لے کر مری کے لیے روانہ ہوا۔

# # #

بہاڑوں کاسفرجو کمحوں سے ہے گانہ کردیتا ہے اور وہاں کا قیام جووفت گزرنے کا پیانہیں دیتا۔ اس باعث یہ سفربھی طول پکڑ گیاتھا۔ اونچے اونچے قد آدم در ختوں کا سخرجو اپنے اندر قید کر لینے کا ہنر جانے ہیں۔ ہاں۔ استادوں کے استاد۔ پھربل کھاتی سڑ کیں۔ جیسے ساری سڑکوں کے سرے گول ہی تو ہیں۔ اور ان کے کنارے کنارے کنارے بران کے سرے گول ہی تو ہیں۔ اور ان کے کنارے کنارے کرانے ہی ہوئی ہوا ئیں۔ کمروں کا کہا ہم خواب مال کی دوشنیوں کے مناظر۔ خواب کا ماحول۔ کھڑی سے نظر آتی فرم گرم خواب تاک ماحول۔ کھڑی سے نظر آتی دما قرب کے قافلوں نے بھی دہیں تھہراؤ کیا دوس کے جنووں کے قافلوں نے بھی دہیں تھہراؤ کیا دوس کو کرمانہ رہی تھی جو س ہوتے جسموں کے اندر دلوں کو گرمانہ رہی تھی۔

ریحانہ نے اس مسئلے کا ایک حل نکال لیا تھا۔ تصویریں۔ مری منی لندن جو ہے۔ وہ تو ویسے ہی ہواؤں میں تھی۔

بر رک میں ۔ ''ایک تصویریہاں بھی اتاروجٹ بھائی۔''وہ پھر ایک ٹیلے پر چڑھی ہوئی تھی۔ جٹ نے کیمرواس کی طرف کرئے ایک تصویر اتاردی۔

طرف کرئے آیک تصویر آنار دی۔ ''بس کردے ریحانہ بیٹی۔ بس کردے۔ تونے تو ایک ایک اینٹ ایک ایک پھر پر چڑھ کر تصویر انزوائی ہے۔ ان برف کے گالوں کو تو بخش دے۔ کل کلااں کو مری خدانخواستہ زلزلے یا کسی اور وجہ سے تباہ ہو گیا تو تیری تصویروں کی بدولت ہی سارا نقشہ جوں کا توں دوبارہ بن جائے گا مری کا۔ ایک انچ بھی ادھرے ادھر نہیں ہوگا۔''

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 129 فروري 2016 في





"نیویارک میں تو ساہے کہ ہرسال برف باری ہوتی ہے۔ تم کوئی اونٹ نہ بنا سکیں وہاں پر ۔ سناہے وہاں کے لوگ محتی بھی کافی ہوتے ہیں۔ " فرحان جلا بھنا بیٹا تھاجب سے مری آئے تھے ماریہ ہی ہنس بول رہی تھی۔ ہرنی ایکٹویٹی میں بردھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس کا "بت" تو آ تھوں میں انگارے اور منہ میں بم لیے بیٹاتھا۔ میں بم لیے بیٹاتھا۔ میں بم لیے بیٹاتھا۔ مین نا ہوتے۔ "ماریہ نے نظریں نیجی کر کے میان تو نہیں نا ہوتے۔ "ماریہ نے جھنڈ۔ میں بیدا

کہا۔اوراس وقت وہ۔ ناریل کے جھنڈ۔ میں پیدا ہونے والی دیسی لڑی گئی۔عثان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کسی طرح صرف اس بات پر فیدا ہوہ وجائے۔ ایک مکا بھائی کی ممر پر رسید کیا۔ فرجان نے چونک کردیکھاتو عثمان نے بند منھی میں جگرگا باانگو تھاد کھایا۔ مطلب ''میرا کام توبن گیا۔اور۔ توابی فکر کر۔'' مطلب ''میرا کام توبن گیا۔اور۔ توابی فکر کر۔'' آب وہوا اسے راس ہی نہ آئی۔ پہلے دن کا ہوا زرلہ آبھی تک جان سے چمٹا ہوا تھا۔ اور اس خرابے میں آبھی تک جان سے چمٹا ہوا تھا۔ اور اس خرابے میں آبھی تک جان سے چمٹا ہوا تھا۔ اور اس خرابے میں آبھی تک جان کو چھی جاتے اس مینے بھرسے در جنول مختلف اسکیموں کے چکر آب والی کا موان کو دیکھے گئے' ہر بنگلے کو تھی میں صرف اور مرف عثمان استاہوا نظر آرہا تھا اور وہ خود۔ ؟؟

اس وسوسے پر برا سارا سوالیہ نشان اس کی آبھوں کے آب وہوں کریک ڈائس کرنے لگا۔

"ہال۔ چلو۔ تصویر کیا، تم کموگی تو میں تنہیں اونٹ پر بٹھابھی دوں گا۔" "ہائے اللہ۔ اس برف کے اونٹ بر۔" "اور نہیں تو کیا۔"عثمان تنی بنا ہوا تھا۔ "وہ تو گر جائے گا۔؟" "گر جائے گا تو ہم انہیں دوبارہ بنا کر دے دیں گے۔"

"ساری رات لگ جائے گی بنانے میں۔" ماریہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ الگ بات کہ یہ اندیشہ ظاہر گھومناچاہ رہی تھی۔ بیہ شوداساعثان مری آکراہے برط پیارا لگنے لگاتھا۔

" "چلو بھئی بٹ' جٹ اور ریحانہ۔ چلو میرے ہاتھ۔"

''نہ میں کیوں' میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گی'' ریحانہ تنگی(جان آگئی تھی بڑی اس میں بھی آج کل)

'' ''تو ہم کیوں۔ ہم اپنے کزنز کے ساتھ گھومیں گے۔''جٹ بٹ بھی ہولے۔

"بدھوؤ!"حفصہ چاجی نے اپنا سرپیٹ لیا۔" کچھ سمجھتے نہیں۔ موقع محل نہیں دیکھتے۔ ابھی تمہارے بھائی مطمئن۔ میرامطلب سیر کرنے دو ان کو اکیلے میں۔ چلوبس میرے ساتھ۔"

جث کاتو چاچی نے گربان پکڑلیااور بٹ ریحانہ۔ ماریہ فاریہ کے سامنے چاچی کی اس حرکت پر ہی ایسے شرمندہ ہوئے کہ مزیر کچھ ہوجائے کے خوف سے حفصہ کے ساتھ ہولیے۔ باتی چاروں آگے بوھنے گئے توحفصہ نے آوازدی۔

"جي ڇاڄي-"عثمان قريب آيا۔

''جلدی آجانا واپس۔ اور۔''منہ کان کے قریب لے جایا گیا۔''حد میں رہنا۔ اچھے بچوں کی طرح۔'' حالا نکہ دلی آرزو تو تھی کہ یہ حد ٹوٹے اور وہ پھر پعد کا تماشاد یکھیں۔

"ہمیں اپنی حدیں پتاہیں جاچی۔"لفظ جاچی جیسے چبانے کے اِنداز سے ادا ہوا۔

''دہ تو دیکھ ہی رہی ہوں میں ہفتے بھرسے۔''منہ بنا کر ہزرط ناہواعثان آگے بربھ گیا۔ دی ہر

''کیا کہہ رہی تھیں چاچی۔'' فرحان نے پوچھا۔ ''کچھ نہیں۔ بڑے دنوں سے ان میں مرحوم داداابو کی روح آگئ ہے بس۔ جن کے ساتھ بڑی امال نے بھی بڑی مشکل سے نباہ کیا تھا۔''

''عثمان!دہ دیکھو۔ کتنااچھااونٹ بنا ہے برف کا۔ آؤنااس کے پاس چل کر تصویریں بناتے ہیں۔'' ''ہاں ہاں۔ چلو۔''

مَرْ خُولِينَ دُالِحَتْ 130 فروري 2016 في

Section



وسورت كيس ناعثان-

بهرري-اور بمعرب موئے خيالات كا تانابانا بنے لكي-''مارىيە !كيول اتنامىسىنىس كرى ايث كررى ہو یار۔ گھوم پھر کرایک ہی بات بار بار کررہی ہوجو کمناہے ' حکمل کر کمه لو-"عثان عاجز تھا اور فرحان کا دل متھی میں آیا ہوا تھا۔وونوں کی بیرحالت کل رات سے تھی۔ جب ماريد نے واليس كے سفربر دونوں سے كما تھاكدوه كل ان دونوں سے كوئى ضرورى بات كرنا جاسى ہيں۔ «کیابات کرناجامتی مول گی-" آدهی رات گوباربار اٹھ کراور فرحان کو بھی نیندے جگا کرعثان نے پوچھا

''مجھے کیا پتا یار! کل پتا جل جائے گا۔'' فرحان تو آگے ہی روگ کیے بیٹھا تھا۔اب کوئی ایسی و کسی یات نکل بھی آتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوجانا تھا۔اس نے جوگ لے لیناتھا۔

اس کیے آج بچہ پارٹی کو بمعہ مرحوم دادا ابو کی روح یت کھانے کے بعد کرے میں بھیج دیا گیا تھا۔اور خود بہ چاروں ریسٹورنٹ میں خفیہ میٹنگ کرنے کے ليحائهم بوكئے تھے

ايك تويزاابيا تقاجو نگلانهيں جارہا تقااور دو سرامار پہ کی ضروری بات کالیکچرتھا جواتھے بادل کی طرح تھےتے میں نہیں آرہاتھا۔

" بیکے تو ہم نے صاف صاف انکار کردیا کہ ہم دونوں پاکستان میں شادی ہر گزنہیں کریں گے۔ کیکن بھرای نے سمجھایا اور۔فاربیہ کے مشورے پر ابونے ہم دونوں کوپاکستان بھیجے کا فیصلہ کیا۔اوریسال آگر ہمیں اندازه مواكد-"مارية ركى اورعثان كادل جاباسامنے يوا ہوایانی کا گلاس اس کے منہ پر پھینک کراسے ہوش

"بدی که مم دونول کتے بیارے ہیں۔" فرحان کی

''یہ کہ امی ابو کامیاب اسٹور چلانے کے باد جود بھی اب كيول افسرده افسرده رجع بي-" دو کیول۔؟"

''کیونکہ وہ دونوں ہی اپنوں کو مس کرتے ہیں۔اپنی

کرتےوہ ہمیشہ کی طرح بہت بیاری گئی۔ "ساری رات کیا۔ میں توساری زندگی بھی بیٹھ سکتا موں یہاں۔ تمہارے ساتھ۔" بینگ کو کیمیکل ڈور لگ چکی تھی۔اب کٹنے کا اندیشہ صفر تھا۔اب کے ایک مکا فرحان نے عثمان کومارا۔

''کیاہے؟''عثمان اچھلا۔ نجانے کس منظر میں کھو

" شرم كر شرم- جھوٹے بھائى كے آگے كيا مثال قائم كررہاہے ایل۔

ادمیں تونی گیا ہوں شرم کو گھول کر۔ پایوں سمجھ لے کہ برف کی طرح میری شرم بھی جم کئی ہے یہاں آگر-"عثان نے ہلکی آوازے کہا تھا۔ کیکین فاربیے نے س لیا تو گردن کو جھٹے دے دے کر بنے لی۔ فرحان حيرت ب فاربيكود يكفف لكا-

''یہ ہنستی بھی ہے۔؟''اس نے ماریہ سے پوچھا یا يتانهين بنايا-

<sup>وم</sup>ای نے کتنی بار ابوے کما کہ چلیں سارا کاروبار سمیٹ کر بنگلہ دلیش جلتے ہیں لیکن ابو نہیں مانے۔اور جب ابونے یہ بات کی کہ چکویا کستان جا کر زندگی شروع کرتے ہیں تو ای راضی مزیمیں۔ (دونوں ہی ہٹ دھرم تھے) اس ضد میں دونو<del>ل ک</del>ی چیس سال امریکا میں ہی گزار دیے۔ اور اب کمیں بھی نے سرے سے سیٹل ہونے کی ابومی ہمت شمیں رہی۔"ماریہ بولتے بولتے تھک گئی تھی جیے۔ سالوں کا سفرجو ہاتوں میں أكماتها

' دہمارے والدین نے ہمیں کتنی محنت سے پڑھایا' کھایا اور اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ بات ہمارے علاوہ کوئی نہیں جان سکیا۔ بعض چیزیں دور سے بردی پرفیکٹ نظر آتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں ویسی ہوتی شیں۔ ابو نے جیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے 'وہ کمانی ہم این ای سے بارہاس چکی ہیں۔ صفرے ہندسوں تک کاسفربہت جدوجہد بھراتھاان کا۔"ماریہ

و خولتن ڈانجنٹ 131 فروری 2016 میں





جو سوچناہے وہ سوچ لو۔ ورنہ ہم وفت آنے ہر واپس گھر «کیکن ایسے کیے۔؟۔ میرا مطلب۔ " بیکی گلے میں ہی اٹک گئے۔ «بسعثان!بيه بى بات تقى-ابو كاكوئى بيثانهيں اوپر اوپر ہے تووہ کہتے رہتے ہیں کہ تم دونوں پاکستان شفٹ ہوجاؤگی تو اسٹور کرائے پر دے دوں گا۔ مزے ہے کٹے گا۔ کیکن ہمیں پتا ہے کہ اندر سے وہ دونوں کس قدر تکست خورده هو تیجی بین بهم انهیں کسی صورت تنمانهیں کرسکتیں۔" "اوراگر ہم بھی ساتھ چلیں تو۔؟" ''ابونے فیروزہ آنی ہے اس موضوع پر بھی بات کرلی ہے۔ وہ کسی صورت اس کھر 'بڑی امال حفصہ چاجی' اس شہر کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فیروزہ آئی نے تو یہاں تک کمہ دیا تھا کہ اگر وہ میرے بیژن کو گھردا ادبنانے کی سوچ رہے ہیں تواپی بیٹیوں کو واپس بلالیں۔ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ آنٹی بھی نہیں مانیں گ۔" عثان عفرحان دونول أيك دوسرے كود مكھ كرمنه لئكا كربينه كئے ماربيے نے سواليه نگاہوں سے دونوں كوشۇلا ''ای تو اقعی کبھی نہیں مانیں گے۔ مگر پھر بھی ایک طریقتہ ہے میرے پاس-" بڑی دیر بعد فرحان نے کما ' کیا۔؟' بتنول نے حیرت سے فرحان کو دیکھا تھا۔ ''بس بھی۔ اب واپس چلو۔ ''اگلے دن ناشتے پر

''بس بھی۔ اب واپس چلو۔''اگلے دن ناشتے پر حفصہ چاجی نے اعلان کردیا۔ ''کیول ممی اتن جلدی۔''جث اور بٹ ایک ساتھ بولے۔ ''جلدی کے نیچ 'آج دسوال دن ہو گیا ہے۔ اور

''جلدی کے بیچ 'آج دسواں دن ہو کیا ہے۔ اور ویسے بھی جو کام کرنے آئے تھے وہ تو ہو گیا۔ میرا مطلب سیرو پر ہو گئے۔''سالوں سے بیدان کی عادت بن

اپنی جگه پر-اوراب ده اپنی جڑیں اس نئی زمین پر بھی پھیلا چکے ہیں۔'' 'در شرس مرتصر سر ہے۔'' سے متنہ میں۔

"نیه شجر کاری بھی آج ہی ضروری تھی۔"عثان نے دل میں سوچااور پانی کا گلاس غثاغث بی گیا۔ مبادا۔ "ابو صرف جاہتے نہیں بلکہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے داماد ان کے رشتے داروں میں سے ہوں نمان کے بھائیوں کے بیٹے ان کے اپنے خون۔"

''ہاں تواس میں گون سی برائی ہے یار۔'' (صد شکر کہ جٹ اور بٹ ابھی جھوٹے تھے) فرحان نے سر سے تھوڑ ابوجھ سرکتا محسوس کیا۔

''برائی تو کوئی نئیں۔ پر آیک مشکل ہے فرحان۔'' فاربیہنے کماتھا۔

''کیا۔؟۔بولو۔میرابھائی برطاما ہرہے۔اس کے ہاس ہر مشکل کا حل ہے۔ ورنہ ایک آدھ منگے برگر کے بدلے جٹ اور بٹ کی خدمات بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔''

یں دونشکل بیہ ہے کہ ہم کسی صورت پاکستان میں رہنا نمیں چاہتے ہیں۔"فاریہ نے جیسے ان دونوں کے سرپر پوراہو مل سامان سمیت گرادیا۔

بی در کیا-؟ دونول آیک ساتھ چلائے۔ ساری تفریح آؤ بھگت۔ سیر سپانے 'ادائیں 'خوشامیں دھری کی دھری رہ گئیں۔

''کیاتم دونوں کوپاکتان پیند نہیں آیا؟'' ''بات پیه نہیں ہے فرحان۔''

''باپ کی خواہش۔ مال کاسمجھانا۔ تم دونوں کے دل کوایک بھی بات نہ گئی۔'' ''نہد نو اور ماما ''

"نيس فرطان-دراصل-"

'مہارے گھروالوں کا پیار۔ کھانے۔ تفریح۔ تہیں پچھ بھی انچھانہ لگا۔''

''آوہ گاڈ! فرحان۔ جب ہوجاؤ۔''ماریہ چلائی۔ ''بات بیہ نہیں ہے۔ تم دونوں بہت اچھے ہو۔ فیروزہ آئی بھی۔ بڑی امال سب گھروائے بھی لیکن۔ دراصل ہم اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتیں۔ اوروہ کسی صورت یہال آئیں گے نہیں۔اب تم نے

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 132 فروري 2016 يُخ



سنجرانوالہ میں بردی اں اور فیروزہ تائی بیٹھی جائے بی رہی تھیں۔ فیروزہ تائی بردی اماں سے اپنے خدشوں کا اظہار کررہی تھیں۔

''ان آباریہ کی طرف سے توجھے کی امید ہے کہ اسے عثمان پیند آگیا ہوگا۔ لیکن فاریہ کود کھے کرایسے لگتا ہے جیسے انگا ہوگا۔ لیکن فاریہ کود کھے کرایسے ''الیے جیسے آگیا ہوجانتی نہیں فرحان کو بھی۔انتما کاڈھیٹ ہے۔ چیو گم کی طرح کسی شے سے چیک جائے تو ایارتا مشکل ہوجا باہے۔اب تو پھراس کی زندگی کاسوال ہے۔''

" ''چگرنجی - بات نه بنی تو-'' فیروزه تاکی کی کسی طور تسلی نهیں موریار ہی تھی -

''تو گھیرگھار کرزبردستی روک لیں گے۔'' ''زبروستی؟''فیروزہ مائی نے چیخ اری۔ دور پر میٹر میں میں میں ایک کاری۔

''ائے ہے ... زردسی مطلب' پیار ہے... مناکر راضی کرلیں گے ...اونچ پنج سمجھاکر۔'' ''امریکن لڑکی کہاں سمجھے گی امال اونچ پنج۔''

د تو گھبرامت... تیرا پیسه ضائع نہیں ہو گا... منیر کو فون کروں گی میں۔ "

تبہی فون کی بیل بچ۔ فیروزہ آئی فون سننے چلی گئیں اور امال ''قبرستان کی سی خاموشی'' کا ایک نیا ڈرامہ دیکھنے لگ گئیں۔ تھوڑی در بعد فیروزہ آئی آئیں توروئی کی طرح پھولی ہوئی تھیں۔

'' پہلوخیر مبارک ۔۔ پریہ عثان نے اتنی گندی زبان سے کما تجھ سے ۔۔ یا توخود بھی کسی ہے کم نہیں؟'' دور در در میں تاریخہ کا فار سے کہ میں ہے۔

''سارا دن تو اند من 'پنجابی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔۔ اوپر سے رہی شہی کسرجٹ اور بٹ نے نکال دی ہے۔۔ تھیٹردیکھ دیکھ کراور گھرمیں لگالگاک۔۔سب کی ہی زبانیں آری کی طرح تیز اور سیرنگ کی طرح گئی تھی یا کمزوری کہ روانی میں بات کرتے کرتے ان کے اپنے ہی خیالات اور قیاس ان کی زبان پر آجاتے تصان کی نظریں تو دیسے ہی اتنے دن سے جاروں پر گڑی ہوئی تھیں اور کل شام کو توشک کی گنجائش ہی نہ باتی مذہبی تھی۔

معرکت میں میں کہ بھسلتی ماریہ کوہاتھ بردھاکر جوعثمان نے سنجھالا تو پھرہاتھ جھڑاتا ہی بھول گیا۔ زات گئے تک دونوں کے ہاتھ حفصہ جا جی کی کڑی نظروں کی آنچے سلے بھی جدانہ ہوئے۔ سلے بھی جدانہ ہوئے۔

ادھر فاریہ نے بھی گرم کافی ختم کرنے کے بعد فرحان کے کندھے پر جو سرر کھانو پھر جیسے وہاں ہی چپک کررہ گئی۔

اور آب ناشتے کی نیبل پر بھی حفصہ چاچی کن اکھیوں سے عثمان 'فرحان کو دیکھ رہی تھیں۔ جن کے چرے بردی عجیب روشنیوں سے دمک رہے تھے۔ محبت کی روشنیوں سے۔ ایک خنجر سا حفصہ چاچی کے سینے میں اثر گیا۔ کاش جوجٹ اور بٹ ذرا بردے ہوتے تو آج ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی طرح چہک رہی ہو تیں۔

" فیرفذہ تو ہے و توف ہے۔ "انہوں نے دل میں سوچا۔ "منیر نے امریکا میں سیٹل ہونے کی آفر مجھے کری ہوتی ہوتی ہوئے کی آفر مجھے کری ہوتی توالیک منٹ کی دیرینہ کرتی۔ جٹ اور بٹ سے بھی پہلے وہاں پہنچ جاتی۔

"كيون مارىيه إتمهارا كيا اراده ب-"عثان نے عمال

چین "جیسے آئی کمیں۔"

''اور بیہ آئن کیڈی۔ میرا مطلب فاربہ تم۔'' فرحان نے جاچی کو گھورا۔ ''جیسے ماریہ کیے۔''

سے ہاریہ ہے۔ ''تو بس پھرٹھیک ہے۔ خریداری دغیرہ تو کرہی لی ہے۔ دوس کو بنڈی کے لیے نکلتے ہیں اور شام ساڑھے

ہے۔ دوببر کو پنڈی کے لیے نکلتے ہیں اور شام ساڑھے چھوالی ٹرین سے گھرچلتے ہیں۔" "ٹھیک ہے چاخی۔ میں امی کو فون کردیتا ہوں

''تھیک ہے چاچی۔ میں امی کو فون کردیتا ہوں ہر۔''سبخاموشی سے ہیوی ناشتہ کرنے لگے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 133 فروري 2016 يُخ

Section



منیر کے بھی فون پر فون آنے لگے۔ ماں بھائی' بھابھی' سمر ھی سے تو وہ بس حال احوال ہی دریافت کر آ۔ کمی کمبی باتیں تو عثمان 'فرحان سے ہی ہوتی تھیں۔

پورے گھر میں صرف حفصہ کو کچھ کچھ اندازہ ہوگیا تھا کہ کوئی کھچڑی ضرور پکنے گلی ہے اندر خانے... لیکن میہ کھچڑی کس وال کی ہے اس بات کا انہیں گمان تک نہ تھا۔

امریکا سے کچھ پارسل وغیرہ بھی آئے۔جن کے اندر سے بھی نجانے کیا کیا بم نکلے گھروالوں کو توعثان ا فرحان گولیاں ٹافیاں ہی نکال نکال کر دکھاتے رہے بس ۔ پھرا یک دن یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی اچانک اپنے آپ حتم بھی ہو گیااور بڑی اہاں سمیت کسی کو خبرنہ ہو سکی کہ کھچڑی کی کہ دال ۔۔؟

> خط کامتن کچھ بول تھا۔ دوی ای

آپ کے دونوں نیک سیرت اور فرماں بردار ہیے ایک نافرمانی کرنے جارہے ہیں۔ اس نافرمانی کو پہلی غلطی سمجھ کرمعاف کردیجیے گا۔ماریہ قاربیہ دونوں نے شادی کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد پاکستان میں گرزمیں رہیں گ۔منیر چھانے اور ہم دونوں نے بھی اس بات پر آپ کو منانے کی کو شش کی الیکن آپ نمیں مانیں۔

ہم دونوں نے بہت سوچا اور پھر آیک دن آپ پاسپورٹ ہنوالیے۔ منیر پچا سے ساری بات ہو پکی ہے۔ وہ کمہ رہے ہیں کہ امریکا میں تم دونوں کی شادی کی سادہ سی تقریب کروا دوں گا۔ آپ فکر مت بیجے گا۔ ہم دونوں آپ کوایک ایک منٹ کی تصویر ارسال کا۔ ہم دونوں آپ کوایک ایک منٹ کی تصویر ارسال کریں گے۔ ظاہری بات ہے بیٹوں کی شادیوں کا برطامان ہو تا ہے ماؤں کو ( تکاح بھی تو پوری شادی ہی تھا )۔ دندگی میں ملے ایسے سنہری موقع کو ہم کسی صورت کھونا نہیں چاہتے تھے لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ منیر پچا

پیکدارہوگئی ہیں۔"

''تونے اور حفصہ نے توقتم کھار کھی ہے کہ مر
جائیں گے لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیں
گے۔۔ خیرجا' اب رات کے کھانے کی تیاری کر۔۔
سب سفر کے تھے ہوں گے۔ آتے ہی کھانا مائلیں
گے۔ہمارے تولیئے لیٹے ہی چرتے رہتے ہیں۔۔ اب تو
پھرچڑھائیاں اتر کر آرہے ہیں۔" اماں نے حسب
معمول حقیقت پہندی سے کام لیا۔
''امال آپ بھی نہ۔۔ عینک کے پیچھے سے ہی سب
کی خبرر کھتی ہیں۔ "فیروزہ مائی بنتی ہوئی کچن میں چلی

دونوں کا بکاح بہت وهوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ایک طرح کی بنایر حصتی والی شادی ہی تھی ہیں۔۔ منیر چچانے کائی خطیرر فم جیجی تھی۔جس سے فیروزہ تائی نے آپنے ول کے بھی اسکلے بچھلے سارے ارمان نکال کیے تھے۔ ہر ہریل کی تصویر آ نارنے کا کام ریحانہ کے سپرد تھا۔ جو خبر سے اس نے بری ایمان داری سے مجھایا بھی۔ منیر چچا کووہ ہی تصویریں قیس بک پر فورا"اپ لوڈ کی گئیں۔ اسکائپ کے ذریعے وہ اور ان کی بنگانی بيوى مواصلاتي طور پر نوريسے ہی محفل میں موجود <u>تھ</u> فنکشِینِ کے دو ہفتے کے بعد مار بیہ اور فار پیرواپس امريكا چلى گئيں- رخصتى چھ ماه بعد طيے ہوتا پائى تھى۔ ماریہ تفاریہ کے جانے کے بعد یا تو عثان 'فرحان نے ان كاعم لے ليا تقونيا پھر كوئى إور بات تھي۔ دونوں كى سر گرمیاں کافی مشکوک ہوتی جارہی تھیں۔ کانا پھوسی تو خیرے ہروقت ہی کرتے رہتے تھے اب اشاروں میں بھی یوری یوری گفتگو کرنے لگے۔ سارا سارا دن یا ہر رہ کر نجانے کمال کمال کی خاک چھانتے پھرتے۔ گھر واپس آتے توبال تک مٹی سے اٹے ہوتے ۔ فیروزہ ۔ تائی نے جب بھی پوچھا' آگے ہے ایک ہی جواب ملا کہ 'منیر چیانے جلد سے جلد کو تھی خریدنے کا کہاہے' بس وہ ہی دیکھنے جاتے ہیں۔"

مِنْ حُولِين دُالْجَنْتُ الْمُكَالَ أَرُورِي 2016 يَنْ



کینے کے چربے پر افسردگی نام کو نہیں جھلک رہی تھی۔

رات بارہ بجے قریب دونوں بھائی بلیوں کی طرح دیے قدموں اس گھرسے نگئے۔۔۔ تین بجے لاہور ایٹر بورٹ بہنچ اور پانچ بجے امریکا کے لیے ٹیک آف کر گئے۔ میں ایک مونچال آیا تھا۔ بھونچال آیا تھا۔ کوئی آتش فشال بہاڑ جب کی بستی کے عین درمیان سے بھوٹ بڑے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں درمیان سے بھوٹ بڑے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیسی ہاہاکار آج صرف درمیان کے تاہم دری تھی۔ اس ایک اکٹے گھرسے اٹھ رہی تھی۔ اس ایک اکٹے گھرسے اٹھ رہی تھی۔ درمیاگئے۔۔۔ بھاگ گئے۔۔۔ بھاگ گئے۔۔۔ بھاگ گئے۔۔۔ بھاگ گئے۔۔۔ بھاگ گئے۔۔۔ بھاگ گئے۔۔۔ بھاگ گئے۔۔۔۔

نہیں بنیں گے۔ بلکہ سال کے سال پاکستان آتے
رہیں گے۔ اور اگر آپ مان گئیں تو آپ کو بھی امریکا
بلالیں گے۔ یہ سب کچھ اتنائی آسان ہے جتنایہ خط
لکھنا۔ منیر چچا نے اسٹور ہمارے نام لکھنے کا وعدہ کیا
ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ جاتے ساتھ ہی ہمارے
قدم وہاں کس قدر مضبوط ہوجائیں گے۔ ہوسکے تو
معاف کرد ہجے گااور دعاؤں میں یا در کھیے گا۔
معاف کرد ہجے گااور دعاؤں میں یا در کھیے گا۔
تپ کے دونوں نالا کُق بیٹے
معاف کرد ہو گائی ہے۔

خط لکھنے کے بعد فرحان نے اسے دوبارہ پڑھا تھا۔ اور پھرعثان کوپڑھنے کے لیے دیا تھا۔ ''یار !کہیں امی زیادہ ناراض ہی نہ ہوجا کیں۔'' عثان کویہ ہی فکر کھائے جارہی تھی۔

عثمان کویہ ہی فکر کھائے جارہی تھی۔ ''اوہ یار۔۔۔ کتنی دفعہ تو ہو چکی ہے اس موضوع پر بات۔۔۔ نہیں ناراض ہول گی ای۔۔ ماؤں کی خوشی تو اسی میں ہوتی ہے کہ ان کی اولاد خوش رہے بس۔۔ اور وہ خواتین کے ناولوں میں اکثر پڑھا نہیں کہ مائیں کب بیٹوں سے بد ظن ہوتی جن دغیرہ دغیرہ''

"اوئے..."عثمان کچھ کہتے کہتے رُکا ''تو کب سے پڑھنے لگاخوا تین کے ناول ..." "وہ... وہ..." فرصان کسی کنواری دوشیزہ کی طرح

""تہیں وہ رسخانہ پڑھتی ہے تا۔ تو دوایک دفعہ میں نے بھی پڑھے تو مجھے برے اچھے لگے بس تبہی۔ " بتاؤں ریحانہ کو کہ وہ کوکنگ شوکر تی ہے تواس کا

بھائی کیا کیا کہ آئے؟'' ''چھوڑیار! بیدونت ان ہاتوں کا نہیں۔''

پ وریور بیدوس بی بول میں است کررہے تھے۔ "عثمان کی سنجیدگی کی انتہا پر تھی آج ۔۔۔ جس چیز کا بلان وہ مہینوں سنجیدگی کی انتہا پر تھی آج ۔۔۔ جس چیز کا بلان وہ مہینوں سے بنارہے تھے اب وہ دن آگیا تھا تول خلق میں آنے لگا تھا اور بورا وجود دھر کن بن گیا تھا۔ در کو جہد ۔ گا

''کچھ حمیں ہو گایا کہ۔۔ اور ہم کون ساکمیں بھاگ کر جارہے ہیں۔۔۔ منیر پچچا ہمارے اپنے ہی تو ہیں۔۔۔ انتا عرصہ وہ اس خاندان سے دور رہے ہیں اب کچھ حق تو

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسْتُ 136 فروري 2016 في







''ہائے۔۔کون بھاگ گئے۔۔''حالا تکہ بروی امال کی چھٹی خسنے پہلے ہی کچھانہونی ہونے کی گواہی دے "ہم سب کے منہ پر کالک مل کر...اس گھر میں نقب لگا کر... ہمارے سروں میں خاک وال کر... دونوں بھاگ گئے امال ... گھر کے سارے شیشے توڑ ۔۔۔ جندرے کھول کر۔۔۔" "بند کریہ کتاب گھر۔۔ پہلے بتا "کون بھاگ گئے۔" ''عثمان اور فرحان امال…!'' بری امال بٹ سے آرام کری پر بینجیں۔ جلدی جلدی تھوڑے جھولے "راتول رات نکل لیے دیے قدموں ... مائ ربا... بو ڑھی ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ " فیروزہ تائی ہے ہوش ہوجانے کے قریب تھیں۔ کیکن نجانے کیوں ہو آہت آہت گھرکے سارے افراد لاؤنج میں جمع ہونے لگے حفصہ جاجی توجاگ ہی رہی تھیں۔شور س کرارشد بھی نیچے انزا اور ریحانہ تو ویسے ہی کالج جانے سے پہلے چرے پر ماسک لگانے کی عادی تھی۔ ''لاؤ دکھاؤ مجھے یہ خط…''ارشدنے خط پکڑا۔ ر مهائره کرسنایا اور تو زمرو ژکر فرش پر پھینک دیا۔ "بائے...منیر کوفون کریں ارشد بھائی۔" "ال عيس كرريا مول-''ہائے اب میں لوگوں کی باتوں کا سامنا کیسے کروں گ-"فیروزه آبائی کامندحفصه کی طرف تفاجنهولنے انہیں برمہ کر گلے سے لگالیا۔ ' مبرکرس فیروزہ بھابھی۔ جانے والوں کے ساتھ جایا تھوڑی نہ جاسکتا ہے۔ میرامطلب فلائ<sup>ٹ</sup>ے جانے والوں کے ساتھ۔ منر کانمبرتوبند تھا۔ گھر کانمبر بھی بند ملا....ماریہ فاریہ کے نمیروں پر بھی میسج چھوڑنے کی ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی اور عثان عرصان تو گئے ہی منصوبہ بندی ورکمی کافون نہیں آنا...سب کے نمبرہند ہیں...

مَنْ خُولتِن رُانِجَتْ 137 فروري 2016 يَجَدُ





"جېدادي-"وه چونک کر بھی جيران نه هوئي۔ ''یانی لے آمال کے لیے... دیکھ نہیں رہی کتنا' ہلکان ہورہی ہے میری کی۔" ' مشکل ہے کیسی شریف'سادہ اور نیک سیرت لگتی تھیں اور دیکھو لے اوی ہارے بیوں کو۔ بری مكارن تكليس-" رن سیں۔ ''بنگالن نے تربیت ہی ایسی کی ہوگی بھابھی کہ ماؤں کے لال گھیر گھار کرچھینو ان ہے۔" "خود بنگاکن نے بھی تو بیہ ہی کیا۔۔۔ منیر کو پاکستان آئے بچیس سال ہو گئے۔" بردی اماں کو آج ماضی رہ رہ کریاد آرہاتھا۔ ''نصوروں میں بھی تم چالاک نہ لگتی تھیں۔ آپ ہی نہ سمجھ شکیں بھابھی!'' "میں توسدا کی ہی معصوم رہی ۔۔ تم ہی پچھ نظر ر تھتیں نابچوں ہے." ''ریحانہ کے آپانی۔ بیٹی ایچھوڑ دے آج کو کنگ شو<sub>ی</sub> سروس مال آر پار ہوجائے تو جاہے رہین پروگرام بھی براہ راست کرلیا کرنا۔" بری اماں "بأع مير إدونول جيتے جا گتے سپوت." ''بھابھی!اتناعم نہ کرو...دونوںنے آپ کو منانے کی کوشش کی تو تھی۔منیرنے الگ جان ماری ۔۔ لیکن آپ نس سے مس نہ ہو ئیں۔ بعض او قایت ہم این اتا اور ضد کے باعث بچوں کی خوشیوں کا قتل کردیتے ہیں۔ اورواقعی کیسے رہتیں ماریہ فاربیہ یہاں پر۔ یس قدر تو لا قانونیت ہے یہاں... اوپر سے لوڈ شیڈنگ بالياني ومنسري ..." "بائے۔ ہم تمیں رہ رہے یہاں حفصد..." فیروزه تائی نے او کچی آواز میں جواز پیش کیا۔ بردی امال کو " رِیجانہ پانی لینے گئی ہے یا سندھ طاس کا معاہدہ

سب شریک تھے اس گھناؤنی سازش میں۔"ارشد چلایا۔ "ہائے برا گھنّا نکلا منیر بھی۔۔ کیسے بھابھی جی۔۔ بھابھی جی کمہ کربات کیا کر ہاتھا۔"فیروزہ تائی نے دہائی ۔ دمنیر تو شروع ہے ہی ایسا دغاباز رہا ہے۔ " بردی اماں پرانے قصے لے بیٹھیں۔ ''بیہ امریکا بھی تو میری لاکھ کی سمیٹی چرا کرہی گیا تھا۔'' ''امال!تم نے بچین سے ہی آستین کے سانے یال ھے ہیں۔'' ''سانب کہاں اینا کوانڈا کہیں بھابھی۔'' ''ہائے میرے دونوں بچے۔۔ مجھے تو اس دن ہی شک ہو گیا تھا جب وونول چیکے چیکے نجانے کون کون سے فارم بھرنے لگے تھے اور میرے شاختی کارڈ کی کاپیاں الگنے لگے تھے۔" کاپیاں الگنے لگے تھے۔" '''آپ نے اس وفت کیوں نہ اطلاع دی ہمیں بھابھی!"أرشدنے پوچھا۔ د میں معمجی گوئی کار وغیرہ خرید رہے ہیں اور ماں کے نام لگا کر سریرائز دیں گے مال کو۔" "سربرائزی توریناتھا۔" حفصہ چاچی نے بمشکل مسکراہٹ وہائی۔ ''ہائے مجھے سنبھالو۔۔ میں کہیں ہے ہوش ہی نہ '' "ريحانه!جاجاكريانيلا..." تخم صم کھڑی ریخانہ کی تو حالت ایسی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہے اسے بھائیوں کے اس طرح سرویں پہ خاكِ ڈال كر بھاگ جانے كابالكل د كھ نہيں تھا... ليكن ہیہ عم ضرور کھائے جارہا تھا کہ اب وہ کمال گرمیوں کی چھٹیوں میں امریکا جائے کی۔الٹا بھائی اور بھابھیاں ہی کرمی' سردی کی چھٹیاں گزارنے یہاں آجایا کریں "بیحانسس" بردی امال نے گھوراسہ حفصہ نے

مِنْ خُولِين وُالْجَسْتُ 138 فروري 2016 في



'' یہ لیں اُی پان ہے'' ریحانہ نے ماں کو پانی پکڑایا۔

بڑی اماں نے جاور کے پلو پر گرہ باندھی۔ وقبعد میں

ریحانہ نے بھی شرکت کی۔۔۔ جی ہاں۔۔۔ خواتین کے ناولوں کا اثر ۔۔۔

مرے میں شکآ ارشد بھی دھپ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مختلف نمبر ملانے اس نے کب سے بند کردیے تھے۔اب کوئی نمبر مل بھی جا آباتوں آگے سے کچھ نہ کمہ سکتا تھا۔ حفصہ چاچی کی باتوں کے سب ہی قائل ہوگئے تھے۔ کمرے میں خاموشی سی چھاگئی جسے بیٹھے بیٹھے ہی سب نے عثمان فرحان کو معاف کردہ ہو۔

"جاوُناشتے کا نظام کرو۔۔۔بھوک گلی ہے بھی۔" حفصہ نے دو تین کشن فیروزہ آئی کے اطراف رکھ دیے۔ مبادا کہیں لڑھک ہی نہ جائیں۔ یپچے فرش پر بھی ۔۔۔۔

موی اماں نے بھی اپنا مونگ بھلیوں کا شاپر نکال لیا اور ریحانہ چرے کے کناروں پر نگاماسک ا تاریخے کے لیے عسل خانے میں چلی گئی۔

اس خاموشی کے سخرگوجٹ 'بٹ کے گانے کی آواز نے توڑا تھا۔ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے۔اس گھر میں آئے مبح کے بھونچال سے بے خبر بیٹ حسب عادت بڑی اونچی آواز میں گانا گارہا تھا۔ کسی نے ان کو نوکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔

"اتنابتادول جھ كو 'چاہت ميں اپنى جھ كو..." ہونے لگا اعتبار...

دونوں صونے میں دھنس گئے تو بٹ نے آخری فقرہ جٹ کے کان کے قریب پردے پھاڑ دینے والی آوازمیں اداکیا۔

> ''اناتومجھ کوہتادے'' حید زبیر زیبات کی ایس ا

جٹ نے بھی ددنوں ہاتھ دعاکے لیے اٹھا لیے۔ ''اللہ تواس کوبلالے''

دعااتی معصومیت ہے مانگی جارہی تھی کہ بٹ کاتو منہ بن گیااور بڑی امال نیروزہ مائی اور ارشد سب بے اختیار ہو کرہنس پڑے۔ بوچھول گی بچھے نفسیاتی مریضہ "

پہرس سب میں رہ ہے۔ اس ان است کہ جیسے ہی آپ مان گئیں وہ آپ دونوں کو بھی بلالیس گے۔ کسی غیر کے پاس تھوڑی نہ گئے ہیں۔ منبر چچا بھی ہان کا ۔۔۔ اور اس نے اسٹور بھی تو اپنے دامادوں کے نام کرنے کا وعدہ۔ " آخری بات کرتے کرتے حفصہ چا جی نجانے کس دلیس کے خیالوں میں کھو گئیں۔۔۔ امریکا۔۔۔ اسٹور۔۔۔ اچھا لا کف اسٹائل۔۔۔ گرم گھی میں کر گڑاتے ذریے کی طرح وہ بھی فورا" جل بھن گئیں۔۔

فیروزہ آئی نے پانی پیا تو خود کو کچھ ناریل محسوس کیا۔۔ کچھ حفصہ کی باتیں اور کچھ حقیقت پندی کی ان کی ای نظر۔۔ غبارے میں سے جیسے ساری گیس نکل گئی تھی اور اب وہ پھر کھی گیند کی طرح صوفے پر بیٹھی تھیں۔

" " رحفصه!اس طرح جانے کاکیامطلب یے مجھے بتایا توہو آ۔"فیردزہ بائی جاہتی تھیں کہ ابھی ان کو مزیر سمجھاما جائے اور مزید شانت کیاجائے

معجھایا جائے اور مزید شانت کیاجائے۔
''الگ گھر لینے پر تو آپ نے کتنی مشکل سے
اجازت دی تھی عثمان فرحان کو۔۔ اب امریکا جانے کی
بات پر تو آپ نے ودنوں کو گھرسے ہی باہر نکال دینا
تھا۔''

''اوروہ دونوں خود ہی ہا ہر نکل گئے۔'' ہدی اماں نے دے آلی والے کہتے میں کما۔

''لیکن بھابھی!اتنا براقدم...ماں کوخاطر میں ہی نہ لائے...'' تسلی نہیں ہور ہی تھی بھی... دراصل اینے ذہن کووہ حفصہ کی باتوں کے ذریعے سمجھار ہی تھیں۔

"ال - بيران كى غلطى ہے... آئيں تو سوجوت لگانا... برخداكے ليے اپنے دل ميں ميل مت ركھنا... نادانى كى ہے بچوں نے كوئى گناہ نہيں... ابنى ابنى زندگ جينے كاان كو پورانہ سمى تھوڑا ساتو حق ہے۔ "حفصہ چاجى اتنى اچھى پتانہيں كب ہے ہوگئى تھيں۔ چاجى اتنى اچھى پتانہيں كب ہے ہوگئى تھيں۔ "مائيں بيۋں سے كب بد ظن ہوتى ہيں چاچى۔"







# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



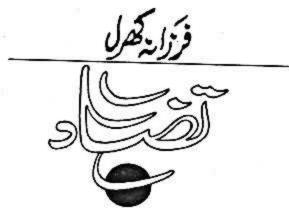

وو پہر کی وھوپ بر آمدے تک آ رہی تھی ملازمہ نے اس کے کہنے پر وہیں کھاٹالگا دیا تھا وسیع و عربیض صحن کے کشادہ لان میں آیک دو سرے کے پیچھے بھا گتے بچوں کود مکیم کراس نے سستی ہے انگزائی کیتے ہوئے دونوں بچوں کو آوازدی۔ ودحزه مدحمني آجاؤ-"

بچوں کے آنے سے قبل تین جار کوے اردگرد ا رنے لگے۔ ملازمہ نے تیلی سی چھٹری جاریائی کے ساتھ ٹکادی۔

"بيروع وهيد بن آوازويے سے تبين اڑنے والے بیش ہش کانے کوے۔"ملازمہ نے توجیھڑی لہرا رايك مرتبه انهيں اڑا دیا تھا گراب بید دلچیپ مشغلہ وقا "فوقا" بچانجام دے رہے تھے۔

کچھ در بعد ایک آوارہ ساکٹا زبان لٹکائے پچھ فاصلے

''اسے تواجھا تھا کھانااندر ہی کھالیتے۔''اس کی ساس نے باہر آگر بچوں کی بھا کم دوڑ کو ٹاگوار نظروں ہے ویکھا۔

‹‹بِس دهوبِ مِيس بيٹھنااحچھالگ رہاتھا۔ ''وہ کھسيانی

سى ہو کر ہولی۔ اس کے لیے بیسب نیانہیں تھا مگر بچے جب 'جب گاؤں آتے توان سب کوانجوائے کرتے تھے۔ " آپ لوگ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھا

رے۔"اس نے حمنی کوٹوکا۔

«مما! جب آپ سور ہی تھیں۔ توہم قریبی باغ ہے امرود کھاکر آئے تھے"

تبہم نے باقی کھانا اور برتن ملازمہ سے کمہ کر

اٹھوالیے تھے مگرایک ڈیڑھ رونی ہاتھ میں پکڑلی۔۔اب نہ ان کے چھوٹے 'چھوٹے مگڑے کرکے کوؤل کو ور کی ہے۔ والتی جارہی تھی جیسے ہی نکراہوا میں اچھلتا تووہ اس سے کرنے سے قبل اچک لیتے دونوں بچے حمرت سے ي منظرد كي رب تھ\_أور كوؤل كے اچھے كيجيہ اليال بچانے کلتے یا خر میں اس نے آدھی رونی کتے کے ئىتىڭےۋال دى-

"مما! آپ نے ان کو کھانا کیوں کھلایا ہے۔"چھ سالہ حمزہ نے آس کے رخساریہ ہاتھ رکھ کراش کا چنرہ اپنی طرف موڑا' تلبسم نے جھٹ اسے اپنی گود میں بٹھا لیااور نرم سے اسے بتانے گئی۔ "وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا کھانا ہمارے

رزق میں رکھا ہو تا ہے'یہ خود کما سکتے ہیں نہ پکا سکتے

"نومما! پرندوں کو کون کھانا دیتا ہے۔" حمنی بھی اس کے دوسری جانب آجیتھی تھی۔ وداول..."وه سوچ کر چھ در بعد بولی <del>-</del>

ور آپ نے شرول میں بھی پر ندے دیکھے ہیں۔" دونہیں تو..."وہ دونوں ایک ساتھ ہو گے۔ دورواس کی وجہ ہیا ہے کہ وہاں ان کودانہ و نکا تہیں ملتا اس کیے بید دیمانوں میں رستا پہند کرتے ہیں یہاں کچی ہی قصلیں ان کی خوراک ہوتی ہے اور باغوں کے بھِل بھڑت کھاتے ہیں۔" تنابھرنے پیٹ کے ساتھ وم ہلا تا جا رہا تھا۔ " تیماں گاؤں میں گھروں کے تھلے دروازوں سے کتے اور بلیاں تقریبا" ہرگھرے اپ

حصے كا كھاناو صول كرتے ہيں-" "نوکیاسب انہیں کھانادیتے ہیں۔"بچوں کے کہج

خولتين ڏانجيڪ 140 فروري 2016





وہ لوگ ایک ہفتے کے لیے سردیوں کی چھٹیاں
گزارنے گاؤں آئے ہوئے تھے عفان جاب کر ہاتھا
اس لیے وہ ان کو چھوڑ کرواپس شہر چلا گیا۔ تمبہم یہاں
آکر دھوپ میں سونے کے خوب مزے لے رہی تھی ۔
بڑا پرسکون ماحول تھانہ ٹریفک کاشور نہ آس پڑوس میں
چلنے والے جنریٹروں کی آوازیں 'وبہر کے کھانے کے
بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور لان میں رکھی
بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور لان میں رکھی
زراساائر نے سائے میں بیٹھ کرپینے گئی۔
دراساائر نے سائے میں بیٹھ کرپینے گئی۔
دوسرا تیسراون ہے۔ میں باہر کام والوں کے لیے
دوشیاں پکواکر رکھتی ہوں' جب نکالئے آوں تو غائب
روشیاں پکواکر رکھتی ہوں' جب نکالئے آوں تو غائب
تو نہیں کھودلیا۔ "ساس کی شنو سے تفتیش پر وہ چو تی۔
ایس کے دیریملے اندر سے ہاتھ میں روئی کے حملی کو
ابھی پچھ دیریملے اندر سے ہاتھ میں روئی کے حملی کو

عائے ختم کرکے وہ خالی کپ رکھنے اندر گئی تو شنواپنی مفائیاں دینی منہ لٹکائے کھڑی تھی۔ ''اس بیچاری کومت ڈائیئے۔ یہ آپ کے پو تا موتی کا کار نامہ ہے۔ لائے میں روٹیاں پکادیتی ہوں۔'' تجسم نے لہج کی شرمندگی پہ قابو پاتے ہوئے آئے کا تصلعہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔

با ہر کی جانب بھا گتے دیکھا تھا۔ وہ بہت کچھ سمجھ کئی

میں جرانی کے ساتھ دلچیں کاعضر نمایاں تھا۔ "ہاں میری جان؟" کیو نکہ جانوروں کااور پر ندوں کا کھانا 'ہمارے لیے صدقہ خیرات کاموجب بنیا ہے۔" ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ حمزہ بھا گنا ہوا کچن میں گیا اور ایک منٹ بعد ہڈیوں والی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ انار کے پودے کے پیچے بلی منہ بسورتی کچھ میں تھی۔ انار کے پودے کے پیچے بلی منہ بسورتی کچھ جانب تشکرانہ نظروں سے دیمھتی ہڈیوں کا مزہ اڑا رہی حانب تشکرانہ نظروں سے دیمھتی ہڈیوں کا مزہ اڑا رہی حق۔۔

"دالله کومیراکام پند آیا ہوگا۔"رخ پھیرکرماں سے اُئید جابی۔

تائیدجای-تنجیم نے مسکرا سرہلایا۔''کیوں نہیں اللہ حمہیں اس کام کاڈھیروں ثواب دے گا۔''وہ اٹھتے ہوئے اس کامنہ چوم کر بولی۔

"اب میں پچھ دیر کے لیے تمہارے چھاگے گھر جا رہی ہوں ہتم دونوں نے نہ کچے اٹار تو ڑنے ہیں نہ دادی کیلان میں گلی سبزیاں خراب کرنی ہیں۔" "جی مما۔" دونوں بچوں نے بابعد اری سے جواب دیا تو وہ مطمئن سی ارد کر دکے لوگوں سے ملنے کے لیے نکل گئی۔

## Download From

lasse gran



چرروزانداے اپنی ساس سے اس قتم کی شکایتیں سِننے کو ملتیں۔ فرتج سے سارے سیب غائب تو بھی ملھن کا خالی برین پڑا منہ چڑا رہا ہویا ... سالن سے بوٹیاں غائب 'تو کبھی دورھ سے ملائی ' ببھی سرے سے دودھ ہی غائب ہو تا 'سو تھی روٹیوں کا ڈھیرجو بھینسوں

کے لیے بھگو کربطور چارہ کام آ ناتھااس ڈھیرمیں اچھی خاصی کمی آ چکی تھی'ناشتے کے بعد وہ صحن کے چھلے حصے میں بچوں کو ڈھونڈھتی آئی تواہے آنکھیں مل کر منظرد یکھنا پڑا ۔۔ پاپوں پہ مکھن لگا کرملی کو ناشتہ کروایا جا

'میہ کیا ہو رہاہے؟''اس نے سخت کہج میں انہیں

''کچھ نہیں مما! بلی بیجاری کے بھی ناشتے کا ٹائم "حمزه برجوش ہو کر بولا جبکہ دس سالہ حمنی مال كود مكيم كربها كل لي...وه سرتهام كرره كل-

\* \* \*

رات کواس کی ساس باتوں 'باتوں میں اسے جما گئی '' تنبیم تم نے بچوں کی تربیت اس طرح کیوں کی ہے؟ '' ان کا اینا گھرہے مجھ سے آنگیں باتم سے کہیں ہیں وقت ويكيمو حمنلي بغل مين يجهونه بجلير جهيائے بھاگ رہی ہوتی ہے ۔ حمزہ کو بھی غلط لت لگ مجھی توسوچو برے ہو کریہ عاد تیں پختہ ہوں گی کہ نہیں۔"وہ اپنی طرف ہے تیج کمہ رہی تھیں۔

اس پہ گھڑوں پانی پڑ گیا'بات اس کی تربیت پہ آگئی تو اسے پچے بتانا پڑا۔ یہ پچے سننے کے بعد اس کی ساس کا چرو ہلدی کی طرح زرورپڑچکا تھا۔

" تو کیا ہفتے بھرے انِ منحوس پرندوں اور کتوں ' بلیوں کے لیے فریج کااور کی کاصفاّیا ہو رہاتھاہائے' ہائے 'خود کھاتے کچھ گراتے کچھ بچاتے مگر میرااتنا دودھ ' وهيرول ملائي ' دبي 'اندے جي ال بوايال 'ان آوارِہ جانوروں کا چارہ بنتی رہیں۔"اب دو سرے دکھ میں کھری وہ ہاتھ مل رہی تھیں اور ان کی حالت دیکھ کر

تبسم مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی کیبروں کو گن رہی تھی 'اس کے بچوں نے کافی ثواب کمالیا تھاکل ہفتہ تھااب واپسی کے بارے میں سوچنا ہی مناسب حل تھا۔

ردوسرے دن وہ ساس سے ڈھیروں معذرت کرتی دبور کے ساتھ شرآئی۔اس نے اسٹور سے کھے چیزیں خریدنے کے لیے گاڑی روکی تو سبسم نے بھی قریبی بک شاپ ہے اپنے پہندیدہ ڈانجسٹ خرید کیے اور ہمیشہ کی طرح گھر آگراس کاغصہ سوانیزے پر تھا۔ گھر کی حالت ہی الیمی تھی الماری سے کیڑے باہر کی جانب اہل رہے تھے 'میلے کپڑے جابجا بکھرے 'صوفوں اور کرسیوں سے گلے مل رہے تھے 'کچن کاحال اس سے بھی برا تھا گندے برتنوں کا ڈھیر جمع تھا۔" مجال ہے جو ملیقدان مردول کوچھوکے گزرجائے'' عفان ابھی ابھی آفس ہے آیا تھا بچوں کو گھرمیں <u>سلے سے موجودیا کرخوش ہو گیا مگر کانوں میں سبسم کا کہا</u>

أخرى جمله يزاتو سناان سناكرويا-

" آپ سب ہفتہ کوہی واپس آگئے۔ میرا خیال تھا واپسی اتوار کوہوگ۔"اس نے غصے سے ادھرادھر متملق بیوی سے بوچھا۔

· 'آپ آیک' چار رضائیاں' تین چارِ ٹاول اور کوئی بیں اکیس پلیٹوں کا استعمال سے کوئی بات ؟" وہ حقیقتاً" کھول رہی تھی۔

ْبِيدُ روم مِين تورضائي کامونايقيني تھا۔لاؤنج مِين ٹي وی دیکھتے وقت بچوں کے کمرے میں ایسے ہی شام کو کیاب لے کر بیٹھاتو رات کو اس گرم کحاف میں سو گیا اور كيسِت روم مين كل رات أيك دوست آيا تومين اور وہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے اتنے سردموسم میں تو بغیر رضائی کے گبیں نہیں لگا سکتے تھے''سب سوچ کروہ خودہی مطمئن ہو گیا۔ رہی بات ٹاولز کی توجوہا تھ لگاسو لگانیٰاب میں کیا کروں یار۔۔۔ کھر کی چیزیں ہی ایسی ہیں ۔ ایک کی طرف ہاتھ برمھاؤتو تین ہاتھ آجاتی ہیں۔"

مَنْ حُولِين دُائِفَ فِي 142 فروري 2016





اس کے کہتے میں چھپی شرارت سمجھ کروہ مزید ملگ گئی۔ ''اک ترقیب کی خوالہ اکا تریب بھر امتہ

''ایک تو قسمت کی خرابی اکلوتی بیوی وہ بھی ہاتھ نہیں آئی۔۔۔''وہ بھی اس کے ساتھ چزیں سمٹنے لگا۔ ''ایک دواور لے آئیں شوق سے پچھ تو آپ کابھی کہاڑا ہو گا۔''وہ اس کی بات کامطلب سمجھ کر زور سے نبس دیا تھا۔

ہنں دیا تھا۔ ''اگر کل اس وقت آئیں تو دیکھتیں' گھر کیسے چیک رہا ہو تامیں کھاتا ہا ہرسے لے آٹا ہوں۔''انٹا کہہ کروہ رکا نہیں تھا۔

عفان اور بچوں نے ہی کھانا کھایا وہ بچوں کے اور اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کرکے رکھنے گئی گھر کا متام پھیلاوا سمیٹ کروہ بٹر روم کے سائیڈ ٹیبل سے بانی کا خالی جگ اٹھانے آئی تو مسرت بھری نظراپنے رسالوں پہ ڈالی کیاسوچ کر خریدے تھے کہ کل اتوار ہے سکون سے رات کو لحاف میں لیٹ کردونوں ختم کرلوں گی ون تو گھن چکر ہے گزر جا تا ہے ۔۔۔ مگر گھر کی بے گی ون تو گھن چکر ہے گزر جا تا ہے ۔۔۔ مگر گھر کی بے تر بیبی نے سارے آئیڈیا ذکا بیڑا غرق کردیا تھا۔

آہ۔۔ہاہم سے اٹھاتویہ ڈانجسٹ ہے جن کی طرف دیکھاتو جا رہا ہے بھلے حسرت سے ہی سہی۔ "عفان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔" ایک ہم ہیں ایک ہفتے بعد آئی ہوئی پیاری سی بیوی نے اک نگاہ غلط بھی ڈالنا پہند نہیں کی "اس کی سرد آہوں سے دسمبر بھی شروارہاتھا۔

گردہ اس وقت کسی رومانس کے موڈیس نہیں تھی۔
ابھی کچن کا بھیلاوا یو نمی پڑا تھا۔ '' اف! آیک تو یہ
چیو نٹیاں۔''اس نے روٹیاں لیٹنے والے رومال کو چنکی
سے بکڑ کر سید ھاکیا چیو نٹیاں موتیوں کی طرح جھڑ' جھڑ
نیجے گرنے لگیں۔ تمام کجن صاف 'ستھرا کرنے کے
بعد اسے زبیدہ آپا کا ٹو نکا یاد آیا ۔۔۔ اس نے ہلدی میں
نمک ملا کر چیونٹیوں کے بلوں کے آگے بھرا اور اس
نمک ملا کر چیونٹیوں کے بلوں کے آگے بھرا اور اس
بٹر پہ ڈھے کی گئی۔۔۔ وہ لوگ پانچ ہے گھر آئے تھے
سات گھٹے گئے تھے اسے گھر سنوار نے اور صاف
سات گھٹے گئے تھے اسے گھر سنوار نے اور صاف

صبح وہ انھی تو گیارہ نج رہے تھے 'بچے اور عفان صلوہ

ہوری کا ناشتہ کر چکے تھے 'منہ ہاتھ دھونے کے بعد

اسے چائے کی طلب کجن میں لے آئی 'رات کو بھی
غصے میں کچھ نہیں کھایا تھا 'کجن میں آتے ہی وہ
ششدر رہ گئی کالی بدلیوں کی صورت چیونڈوں کا
جمتھ ہٹا دیواروں اور کاؤنٹر یہ گامزن تھاجیے قطار در
قطار فوجوں کی ٹولیاں اپنے محاذوں پر ڈٹی ہوں اسے
قطار فوجوں کی ٹولیاں اپنے محاذوں پر ڈٹی ہوں اسے
اپنے ٹو تکے کے ضائع ہونے کا حد درجہ افسوس ہوا۔
اب ٹو تکے کے ضائع ہونے کا حد درجہ افسوس ہوا۔
اب فریب جاکر دیکھا تو اس کا دہاغ بھک سے اڑا۔۔۔
اور بسکٹوں کا جورا جا بجا تھا ابھی پلیٹ کروہ غصے سے
اور بسکٹوں کا جورا جا بجا تھا ابھی پلیٹ کروہ غصے سے
دھاڑنے والی تھی کہ حزہ اس کی جگہ فروٹ کیک
دھاڑنے والی تھی کہ حزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے والی تھی کہ حزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے والی تھی کہ حزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑ رخفگی سے بات کر رہا تھا۔
دہ منہ رگاڑکر خفگی سے بات کر رہا تھا۔

وہ منہ بغاز کر سھی سے بات کر رہاتھا۔
'' آپ نے چیونڈوں کو کھانے کے لیے ٹمک دیا
'میں تو کہتی ہیں ٹمک کھانے سے گلا خراب ہو تا ہے ' اگر ان کے چھوٹے بچوں کو گلا خراب ہو جا باتو ۔۔ اتن سردی میں وہ کماں سے کھانالا تیں ۔۔ ان کے تو ہاتھ ہم نے بسکٹوں کا چورا یمال رکھ دیا تھا۔ ویکھ لیں! اب ساری فیملی کھا رہی ہے۔'' چیونڈوں کی چھت تک ساری فیملی کھا رہی ہے۔'' چیونڈوں کی چھت تک حاتی کہی سیاہ قطاریں دیکھ کر حمزہ کی آئکھیں چمک رہی مان کی انتہائی ناراضگی کا ظہار ہواکر تا تھا۔

یہ اس کی انتہائی تاراضگی کااظہار ہواکر تاتھا۔ "نمک کی شیشی میرے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔" وہائک اٹک کر یولی۔

وہ سے بہت روں۔ ''چ مما!''وہ اٹھ کراس کی ٹائلوں سے لیب گیا۔ گر حمنی کی شیطانی ٹولتی نظریں بچھ اور کمانی سنا رہی تھیں بہتم کی نظریں جھک کئیں 'اکٹر ہمارے قول و فعل کا تضاد بچوں کی نظر میں ہمیں ہلکا کر دیتا ہے کیا ش ہم اس کا دھیان رکھ سکیں کہ کل کو بھی بچے بڑے ہوکر ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔

23

مَرْفِحُولِينَ وَالْجَنْتُ 143 فروري 2016 في





## امتلء تريشراد



ایک ڈھلتی عمر کی عورت سڑک یار کرتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھتی ہے۔اس کے ساتھ ایک ماڈرن عورت ہے۔وہ اے چلا کرر کنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ دونوں سڑک پار کرکے گاڑی میں بیٹھ کر چکی جاتی ہیں۔ و قارصاحب کے دویجے ہیں۔ اجیہ اور سائر ... وہ سائر کی شادی کی تیاریاں کررہے ہیں۔ ان کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے۔ان کی سالی مہیارہ خاص طور پر لندن ہے اس شادی میں شرکت کرنے آئی ہیں 'اجیہ و قارصاحب کوبتاتی ہے کہ سائر اس شادی ہے ناخوش نظر آیا ہے۔ و قارصاحب یہ س کریریثان ہوجاتے ہیں۔ اجبہ بہت خوب صورت ہے۔ وہ دوماہ کی تھی جب اس کی ماپ چلی گئی۔ وہ اپنی خالہ مہ پارہ سے پوچھتی ہے 'اس کی ماں

کیسی تھیں۔مہ پارہ بتاتی ہیں کہ اس کی ماں بہت خوب صورت تھی بالکل کانچ کیے بنی مورت۔و قارصاحب کی بہنیں بھی انہیں احساس دلاتی ہیں کہ سائزاس شادی ہے خوش نہیں ہے۔ تب و قارصاحب سائزے براہ راست بات کرتے ہیں کہ سائز کمیں اور انٹر شڈ تو نہیں ہے۔ تب سائر کہتا ہے کہ ایسا ہر گز نہیں ہے اور وہ اپنے باپ کی کوئی بھی خواہش رد نہیں

سائر کی شادی میرب ہے ہو رہی ہے۔ میرب دو سال کی تھی جب ان کی ماں بھی دنیا ہے چلی گئی تھیں۔ابراہیم صاحب نے اس کے بعد شادی نہیں کی۔ ان نے پڑوی اور دوست احمد سعید اور ان کی بیگم نے میرب کا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھا سعید صاحب کی بٹی مار ہیہ کی میرب ہے گہری دوستی ہے ان کا ایک بیٹا عاشر ہے جو اجید کو پہند کر آ ہے شادی کی

## Downloaded Fro Paksociety com



تقربات میں سائر کا رویہ بہت اکھڑا ہوا رہتا ہے۔ شادی کی رات بھی وہ میرب ہے بہت رکھائی ہے پیش آیا ہے وہ میرب سے بہت رکھائی ہے پیش آیا ہے وہ میرب سے کہتا ہے۔ سے کہتا ہے کہ وہ اس سے صرف وفاداری کی توقع رکھتا ہے اور اسے اپنی بہن اور والد کا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ اجبہ بھی اس کی اجبہ کی دوست شینا بہت آزاد خیال لڑکی ہے۔ اس کا بھائی آغاشایان اجبہ میں دلچھی لینے لگتا ہے۔ اجبہ بھی اس کی طرف ماکل ہے۔ جبکہ میرب کا بھائی سعد 'اجبہ کو بہند کریا ہے۔

سائر کا رویہ میرب کے ساتھ بہت بجیب ہے۔وہ معمولی باتوں پر شدید روعمل طام رکر ہاہے۔ 'وہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی کر ہے اور زکر پر

وہ عورت جس نے سڑک پر مدیارہ کو دیکھا تھا۔ایک خشہ فلیٹ میں رہتی ہے۔وہاں سے کوئی پرانا پتا نکال کرمہ پارہ کے گھر جاتی ہے تو پتا چاتا ہے کہ مہ پارہ وہ گھر چھوڑ چکی ہے۔ لیکن وہاں کے مکین اسے و قار صاحب کے گھر کا پتا دے دیے میں

تبوہ کہتی ہے و قار آج ہے سالوں پہلے تم نے جواذبت مجھے پہنچائی تھی 'اس کے بدلے کاوفت آپنچا ہے۔''
شخ عبدالحمید کریانہ فروش ہیں۔ دو بیٹے اور نین بیٹیاں ہیں 'نازد' چندا اور مانو پیچیاں کا مزاج اور صورت سب ہے الگ ہے۔ وہ ہے حد حسین ہے اور پڑھائی کے بجائے دو سری رنگارنگ سرگر میوں میں دلچیوں کھتی ہے۔ شخ صاحب کی لاؤلی ہے۔ کا لج میں ایک ڈرامے میں قلوپطرہ کا کردار کرتی ہے تو آصف شیرازی اسے ٹی دی پر اداکاری کی آفر کرتا ہے۔ وہ ایک دائر کیٹر شکیل ملک کا ملازم ہے۔ اس آفر پر چندا بہت خوش ہوتی ہے کیکن وہ جانتی ہے کہ اس کے گھروالے بھی اسے ٹی دی پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور شادی کرکے رخصت کردیں گے۔ وہ آصف شیرازی سے کہتی ہے کہ تم مجھ دی پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور شادی کرکے رخصت کردیں گے۔ وہ آصف شیرازی سے کہتی ہے کہ تم مجھ ہے شادی کرلویہ اصلی شادی نہیں صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ میں گھروالوں کے چنگل سے نکل آؤں گی۔ آصف مان جا نا

'میرب سائر کے رویے ہے بہت پریشان ہے۔وہ عاشرے بات کرنے کو منع کرتا ہے۔ اجیہ کا تعلق آغا ہے بہت بڑھ چکا ہے۔ دونوں ملا قاتیس کررہے ہیں۔اڈھیر عمرعورت اجیہ کوفون کرکے بتاتی ہے کہ اس کی مال زندہ ہے۔وہ کہتی ہے کہ دہ اجیہ کی مال ہے ملا قات بھی کرائختی ہے۔

## حصطى قسلط

ا بی صورت دیکھی "'ا بی جوانی اپناحسن 'اس کے قدر دان اور نصیب نے میرا چیک دار ہی تھا مگراوروں نے اسے ''نصیب تو میرا چیک دار ہی تھا مگراوروں نے اسے چیکئے نہ دیا۔ "اس کی آئھوں میں شرارے بھرگئے'" تو کیا تقدیر مجھ سے میری بیہ آخری خوشی بھی چھین لے گی ؟اس کے وجود پر سرسراتی رات نے اپنا بھن اٹھالیا ۔۔۔ اور اس نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اپنا فون ۔۔۔

نہ نہ ہے ہے ۔ "آرہی ہو کلب؟"آصف نے فون پہ چندا سے یوچھا۔ رات زہر ملی ناگن کی طرح اس کے وجود پر سرسرا رہی تھی۔وہ بے قراری سے آپ مختفر سے فلیٹ میں یوں چکراتی پھر رہی تھی گویا پیروں تلے انگارے بچھے ہوں ۔۔ اور انگارے ہی تو تھے۔ اس کے خواب 'اس کے اوارے 'اس کی تحکمت عملی سب جل کر راکھ ہوا ہی چاہتے تھے 'یہ اس کے قدموں تلے اس کی لا عاصل تمنا ئیں ہی انگاروں کی صورت دہک رہی تھیں ۔۔ بچھنے سے پہلے کی دہک۔ صورت دہک رہی تھیں ۔۔ بچھنے سے پہلے کی دہک۔ من قسمت نے ہمیشہ ہی مجھے عین وقت پر دغا دی سے۔ محض ہاتھ بھر کا فاصلہ صدیوں کی مسافت میں تبدیل ہوتے ویکھا ہے۔ میں سب بچھ کھو چکی ہوں تبدیل ہوتے ویکھا ہے۔ میں سب بچھ کھو چکی ہوں ۔ ''اس نے رک کرواغ دار اور چیخے ہوئے آئینے میں

مِ خُولِين دُالْخِيثُ 146 فروري 2016 مِنْ



پشت ڈال رکھاہے۔ "وہ تیز ہو کربولا۔ "کیوں؟"وہ بگڑ کربولی۔"کیا تمہارے گھر میں نہیں رہ رہی 'تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتی ہمہاری اولاد کادھیان نہیں رکھتی؟" "ہال رہ رہی ہو میرے گھر میں مگراجنبیوں کی طرح

''ہاں رہ رہی ہو میرے گھرمیں گراجنبیوں کی طرح اور بچھے جسمانی نہیں تمہارا روحانی ساتھ چاہیے۔ رہا سونو کاسوال۔''وہ ر کااورا یک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی اس کاجتنا تم دھیان ر کھ رہی ہو'واقف ہوں اس ہے بھی م

سے بیات کے بیات ہو؟"اس نے پلیٹ گود سے پنتی۔ گھرکی ماسی بن جاؤں یا تمہاری غلام ۔۔." "میں جب بھی تم سے آرام سے بات کر تا ہوں تو تم افزنا کیوں شروع کردیتی ہو؟" "تم بات ہی ایسی کرتے ہو۔"وہ دو برو بولی۔ "معربات ہی ایسی کرتے ہو۔"وہ دو برو بولی۔

ہبات کی رہے ہو۔ ''میں تمہارے رویے سے عاجز آچکا ہوں۔''وہ بے اختیار چیخا تو وہ قدرے سم گئ'' ہریات میں لڑائی ہرچیز میں جھگڑا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو ہ''

''بالکل موڈ نہیں ہے میرا۔''اس نے نخوت سے کہا۔ اس روز کے بعد ہے وہ کلب نہیں گئی تھی۔ آصف سے اسے عجیب سی چرمورہی تھی۔ وو گرایک بهت زبردست آئیڈیا ہے میرے پاس تمہارے کیے۔"اس نے پر جوش ہو کر کما۔ "بهترے اپنے پاس رکھو .... تمهارے کام آئے " ناراض لگ رہی ہو جان۔"وہ بولا تو چندا بھیرہی تو ''کواس بند رکھوانی ... نمایت بے کار اور فضول انسان ہوتم بس صرف تم شرابیں بی کر کمبی کمبی ہائک ہی "یار .... بس بھی کروا**ب ...** تمہارے ہی فائدے اور کام کی بات ہے سننی ہے توسنوورنہ گھر بیٹھو۔"اس کے انداز پروہ بھی تب گیا۔ " ہاں نو سنادو کسی اور کو 'مجھے کیابتارہے ہو۔"اس نے کمہ کر کھٹے ریسیور رکھ دیا۔ و کون تھافون پرج "جمیل اوپرے آیاد کھائی دیا۔ " میری سیلی تھی!" اس نے بے بروائی سے جھوٹ گھڑااور سیب کی قاشیں اٹھا کر کھانے لگی۔ "موں کیا نام ہے "کمال رہتی ہے۔"اس نے بظا ہر سر سری انداز میں کمہ کرٹی وی لگا کر خبرنامہ لگادیا۔ " ده ...." يك لخت ده گھبراسي گئي 'اس كي گھبراہث جمیل نے بطور خاص نوٹ کی تھی ''ستارہ نام ہے ... جما نگیرروڈ پر رہتی ہے۔" "جمعی گھر بلاؤ ۔۔ میں بھی تو ملوں اپنی بیوی کی اتنی ا چھی سیلی ہے جس ہے ملے بنامیری بیوی کواک دن بھی قرار نہیں آیا۔" ب کو میری سهیلیول میں یکا یک دلچینی کیسے بيدا ہو گئی؟"وہ تنگ کربولی۔ 'دلچیں کینے پر تم ہی نے مجبور کیا ہے آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ موصوفہ ہیں کیسی کہ جس کے لیے تم نے اپنا گھرمار 'شوہر حتی کہ اپنی الکلو تی اولاد تک کو پس







"جاؤمیں انتظار کررہاہوں۔"خوب صورت بیوی کے آنسواک اچھے بھلے اونچے کیے مرد کو پو نہي ڈھیر کرسکتے ہیں۔یہ چندانے سناہی نہیں آزمایا بھی کئی بار

سرمئی رنگ کا غبار جہار سو پھیلا تھا۔ کچھ داضح

د کھائی نہیں دیتا تھاوہ بہت سنبھل سنبھل کرقدم آگے برمهار ہاتھا' پیرول میں جبھتے کانٹے اور منگر بتائے تھے کہ وہ نظمے یاوی ہے ... پھر بہت دور سے جیسے کوئی کریمیہ آواز سنائی دی۔

''کهان ہو یسان آؤ نمیں یہاں ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈ رہے ہونا ؟"اس مکردہ آواز میں عجیب ساسحرتھادہ جیسے ناچار اس طرف برھنے لگا۔ تگراس نے چند قدم ہی آگے بردھائے تھے کہ یک لخت ہی آگے رائے کے بحائے کھائی ملی اور وہ منہ کے بل اس کی گہرائی میں گر تا

چلاً گیا۔ پنچ اور پنچ ... "باہایا! وہ آوازاب ہزیانی قبقہہ لگارہی تھی" آؤ ... آوُابِ آوُيهاں۔"

كوئي بهت تيز كانول كوچيروينے والا شور ہوا تھا۔اس کی آنکھ ہے حد کھبراہٹ کے عالم میں کھلی محسب سابق وہ سر تاپالینے میں ہھیا ہوا تھا۔ مگراس کے ہاتھ پیر شل تصاوروہ نکتے ہے قاصرتھا۔ مگر کان فعال تھے اور وہ *ئن رہے تھے کہ شاہداس کا فون بج رہاتھا تب*ہی اس کے نیم غنودہ ذِہن نے کچھ کام کیااور اس نے ہاتھ برمھا كر فون الحايا تمي تامعلوم نمبرے فون آربا تفا۔ رات کے تین ساڑھے تین کاعمل تھا۔اے کچھ گھبراہٹ بھی ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ میرب بے سدھ سور ہی تھی۔

''اس قدر ہے خبری کی نیند بسااو قات بہت برے نا قابل تلاقی نقصان سے دوجار کردی ہے۔" دو سری طرف کچھ کھٹی کھٹی سی آواز سنائی دی تھی۔

"جوچاہتی تھیوہ تم بھی نہیں دے سکتے۔"وہ اب جھی دھیمی نہ پڑی تودہ یکد<sub> آچ</sub>و نگا۔ ''کیاجاہتی تھیں؟طلاق؟''اس نے چباچبا کر ہوچھا ''کس کی خاطر؟ کون ہے تمہاری زندگی میں بولو۔۔ 'آج

ں دو۔ "طلاق!……"چندا کوانسوس ہونے لگا کیسے وقت پر

اے یاد آیا تھا۔ آخراب طلاق لے کروہ جائے گی بھی كهان 'إِن أكر آصف مضبوط يوزيش مين هو ياتوبات

"تم بات کوغلط رخ پر لے کے جارے ہو جمیل۔" اس نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کما" نہ میری زندگی میں کوئی ہے اور ینہ ہی میراایسا کوئی ارادہ ہے۔'' 'چھءرصه قبل توتھا۔"

''تم مجھ سے پیجھا جھڑانا جاہتے ہو 'تمہاری زندگی میں کوئی آگئی ہے۔''اس کے الٹاالزام تراثی پروہ ہکابکا روگرا

اس نے زور زورے رونا شروع کر دیا تھا۔ جمیل کو بشمانی ہونے لگی۔

''احیمااب رووُ تومت۔'' وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا

'' رونے دو مجھے 'میرے نصیب میں کئی لکھا ہے۔''وہ مزید دھاڑیں مارینے لگی۔ "اوقوه به بس کرویار ایم بھی تو برابر جھگڑا کرتی ہو۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا تواور کیا ہو گا۔"وہ اس کے قریب بیٹھ کراس کے کندھوں کے گردبازو حما کل کر

"دور ہٹو..."اس نےاسے پیچھے دھکیلا۔ " یوں نہیں شاباش - پہلے جلدی سے خاموش ہوجاؤ 'تچلو باہر چکتے ہیں تھوڑی آؤننگ کے لیج۔''وہ اسے پیکارنے لگا۔ تب اس نے اپ آنسو یو تھے اور

"میں تیار ہو کر آتی ہوں۔"جمیل کھل کرہنس دیا اور بے ساختہ اسے چوم کر بولا۔

غِخُوتِن تَاكِيثُ 148 فروري 2016 <u>يَ</u>





برمھانے میں ایک کمھے کی تاخیر نہ کی۔ " اجیہ!" وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس کا سائس دھونکنی کی طرح جل رہاتھا۔اس نے گرِی ہوئی اجیہ کو ایے مضبوط ہازووں میں اٹھایا اور واپس کھرلے آیا۔ ا سے اس کے کمرے میں لٹایا ۔۔۔ اور ایک نفرت انكيزنگاه اس ير دالي اور غصه ضبط كرتا موا كمرے سے فكااورات كمرے ميں آكرميرب كوجكانے كى بے سود کوشش کی۔ بھر سر بکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیراس کی زندگی کا بدترين جريه تفاـ

جمیل این کام کے سلسلے میں شہرے باہر گیا ہوا تھا۔سہ پسر کا وقت تھا' چندااب اکثر گھر ہی پر رہا کرتی تھی۔ آصف کے فون البتہ تواٹر ہے آرے تھے۔ تب ہی تیزیل بجی اور بھتی ہی گئے۔ گھر میں زینت کے علاوہ نی الحال کوئی آور کل وقتی نو کر موجود تہیں تھا۔ چوکیدار بھی نہیں تھا۔وردازے پراسے ہی جانا پڑا۔ " خدا کاشکرے 'چرو تو نظر آیا۔" وہ برے جذب

"تم\_! بهال کیے؟" چندا ٔ آصف کود مکھ کر متحیررہ

دو آندر آنے کو کہونہ کمو عیں تو آ رہا ہوں۔"وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلا آیا۔ چندا نے دروازہ مقفل

'' آوَ .... اندر چلو-'' دہ اس کی معیت میں اندر آیا اورڈرائنگ روم میں آکر بیٹھ گیا۔

" مجھے یقین ہے ' تہیں آب تہماری خوابوں کی منل پانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔" وہ ستائشی اندازمیں اس کے گھر کاجائزہ لیتے ہوئے بولا۔ " کسے آنا ہوا؟" وہ اس کی بات نظرانداز کرتے

ہوئے بولی۔

"تم سے ملنے کودل چاہاتو چلا آیا۔.. تم نے تواس روز کے بعدے وہاں آنائی چھوڑ دیا۔"وہ شکایت آمیز لهج ميں بولا۔

" سوری ... آپ کون اور کیا کمه رہی ہیں۔ میں م مجهانتين-"وه مي كهدر باتها-"تمہارے پاس وقت بہت کم ہے بیج ... تمہاری بمن تمہاری عزت کا جنازہ تیار کر رہی ہے۔اسے روک لو ہمیں تو بچھ نہیں بیجے گا۔"اس نے کمہ کر رابطه منقطع كرديا-

ہیلو... ہیلو-"وہ دو سری طرف ہوتی ٹو<u>ل</u> ٹول پر يا گلوں كى طرح چيخا۔"مگراس كياس وقت شيس تھا اُس کیے سرعت ہے اٹھاایک کمنے کے لیے اسے زور ہے چکر آیا تاہم وہ خود کو سنبھال کر آگے بردھااور اجیہ کے کمرے تک آیا اور دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھ کر یک لحظہ خود کو شؤلا۔اس کے اندر باہر موت کا ساٹا طاری تھا۔

اس نے تاب تھما دی اور ... دروازہ کھولا مگراندر کوئی شیں تھا۔وہ تیزی سے اندر آیا۔واش روم چیک کیا ... خِالی تھا۔ تب ہی اس کی نگاہ غیرارادی طور پر لان میں تھلتی کھڑی بربڑی اے کوئی سلیہ ساگیٹ کی طرف بردهتا دکھائی دیا۔ پھرگیٹ کھلنے کی آواز آئی۔وہ لی*ٹ کر گیٹ کی طرف دیوانہ وار بھاگا۔ جب تک*وہ السيام آيا-اجيه ملي كونير پنتيني والي

ر کو....اجیہ!"وہ حلق کے بل چیخا۔ آگے بڑھتی اجیہ کاسانس سینے میں اٹک گیااور اس کے بردھتے قدم

"اجيه! جلدي آؤ-مت ركو بهاري فلائث كانائم هو رہاہے۔" آغاتیز آواز میں بولا۔ اتنی تیز آواز جو صرف اجیه بنی من سکتی تھی۔ "رکواجیہ! آگے مت بڑھنا۔"وہ بھاگ رہاتھا۔

" آوَاجيه ... جلدِي آوَ-" آغا گاژي کوريس ديتا ۾وا بولا۔وہ ہیجھے مز کردیکھتی تو پھرکی ہو جاتی اور اگر آگ برمھ جاتی تو سارے رائتے آسان تھے۔ مگر نجانے کیا بات ہوئی کہ اس کے حواس مختل ہو گئے اور وہ نہ آگے بردھی نیہ پیچھے بلکہ وہیں ہے ہوش ہو کر گریزی۔اے كرتا ديكيم كر آغانے "اوہ ذيم" كمه كر كاري آكے

خولتن الجسط 149 فروري 2016 في



یمیوں اسے ہتوا بنا رہی ہو۔ کرلوگی تم اسے ہینڈیل عمیں میں جانتا ہوں۔"اس نے اس کا اُعتراض چنگی میں "مول....مشكل ببرت-"اس فيرسوچ لبج '' مگرناممکن تونهیں۔''وہاسے گھیررہاتھا۔ "ہاں " کہتے تو ہم تھیک ہی ہو۔ نہ مجھے جمیل سے دلچیں ہے نہ اس گھرہے 'مجھے تو صرف ایپے خوابوں ربیں ہے۔ سے محبت ہے ... چلود یکھتی ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے۔" وہ بولی تو آصف جی جان سے خوش ہو گیا۔ دو مگر تنہیں یوں گھر تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ بیہ تھیک نہیں ہے۔"وہ مزید بولی۔ ردتم نهیں آرہی تھیں تو میں ہی آگیا گراب چاتا ہوں۔ کل آجاتا' باتی باتیں وہیں ڈسکس کریں کے۔"وہ کمہ کراٹھا۔ شام کا وفت تھا۔ زینت بی سونو کو شلانے یارک تک لے جارہی تھیں۔ پورچ میں ان کی ٹر بھیڑ آصف سے ہو گئی۔ انہول نے بروے غورسے آصف کود مکھا۔ وه ایک سر سری نگاه ان بر دال کربا بر نکلتا چلا گیا۔ ''مماردزان سے ملتی ہیں ہو نل جاکر۔''سونونے زینت کو راز دارانہ سرگونٹی میں بتایا۔"اور یہ انکل مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔"اِس نے ناک چڑھا کر كهابه وه نوواردا جهانو خيرزينت بحوجهي نهيس لكاخها \_مكر اس کی دیده دلیری پروه جیران ضرور تھیں۔ "بید چندالی بی ... کر کیار بی بین آخر ۱ انهول نے 

ایک سیاه ترین رات کا اختتام مواجا متا تھا۔ وه رات بحرصَد ماتى طيش كاشكار رباً- وماغ ميں الگ جھڑسے چل رہے تھے ہاتھ پاؤں شل تھے۔اعصاب بشيهه-بديقيناً"ان يوائي كانثر تقيا-ات خود برجرت مقى كه وه جاك كيے كيا ... بورا كھرنوكروں سميت تاحال ہوش و خرد سے برگانہ تھا۔ بیہ اجیہ کیا کرنے جلی ''ہاں۔۔اب میں اکتا گئی ہوں اِس سراب کے بیجھیے بھا گتے بھا گتے۔"وہ تھکے ہوئے کہج میں بولی۔ ''مگرتمهاری منزل تواب پالکل سامنے ہے..." ''اچھاجی'وہ کیسے؟''وہ تمسنحرسے بولی۔ ''دیکھو۔''وہ سیدھاہوا''تہمارامسکہ توبیہے ناکہ تمهاری اتنی کوششوں کے بعد بھی تمہیں کوئی ڈھنگ کی آفرنہیں آئی تو میرا خیال ہے کہ تنہیں آفروا فر کا انتظار کرنے کے بچائے خود فلم پروڈیوس کرنی چاہیے انتظار کرنے کے بچائے خود فلم پروڈیوس کرنی چاہیے اِور خود به طور ہیروئن اس میں آجاؤ۔"اس نے اکتی · نظروں سے اسے دیکھا۔ گویا کمہ رہا ہو''' کیوں!کیسی

'' پہلے مجھے شک تھا۔'' چندا بولی''مگراب یقین ہو چکاہے کہ تم دیوائے ہو چکے ہو۔" ''اس میں دیوانگی کی تو کوئی بات نہیں۔'' وہ برا مان

"بات ہے۔"چندا زور دے کربولی۔میرے پاس فلم بروڈیوس کرنے کا سرمایہ کمال ہے جو میں قلم يرود لوس كرول؟"

'' پہلے میں نے بھی سوچاتھا مگر تمہارے یاس نہ سہی تمهارے شوہر کے اس توہے۔اس سے نکلواؤ۔" " اتنی بردی رقم کمال سے اور کیوں دینے لگا وہ مجھے ؟"وہ ير كئ-

ے اینام کرواؤ۔" "میرے ہی نام پر ہے۔اب بولو۔"وہ غور سے

اے دیکھ رہی تھی۔ وہ احضل برا۔ "بس تو سمجھو 'ہاری نیا پار لکی ہی گئی۔"اس نے سرخوش سے چنگی بجائی''اس کو پچ دو .... سرمایہ آگیا۔ مارامئلہ حل۔''

"بيسب اتنا آسان نهيں ہے آصف!"اس نے ) میں سرملا کر کہا۔ ''جمیل مجھے جان سے مار دے

" یار! شہیں کون سااس کے ساتھ رہناہو گا پھر

خولين ڈانجسٹ 150 فروري 2016 ي





" چوڭىدار كمال تھا اور لالى "شريف" اس نے نوكرول كانام ليا-"جمسب کواس بے غیرت نے نیند کی دوائی بلادی تھی۔ سٰباس کے زیرا ژموتے رہ گئے۔" پھرمبرب مزید کچھ اور نہ بولی نہ یو چھا۔ خاموشی سے اپنی کافی ختم کی اور اٹھ کراجیہ کے مرے میں جلی آئی۔ وہ ہاتھ پیرڈالے پڑی تھی۔ دل کی دھڑ کن بڑی مدھم ''وہ تاحال ہے ہوش ہے۔ مجھے تواس کی کنڈیش ئىيس لگ ربى-"دەاز حد تشويش سے بولى-''احیماہے'مرجانے دو۔"اس نے مخصوص ذاہنیت كامظامره كيا-"كيابات كررم بي آب سائر... ماناكداس في بے حد خطرناک اور بھیانک جرم کاار تکاب کیاہے مگر ات يوں ئے حال كيتے جھوڑا جاسكتا ہے۔" و تو چرکیا کرول اب ؟ وه غصے سے دھاڑا۔ ''رریشان مت ہوں۔''اس نے نری سے کہا۔ "البي انصاري انكل (فيلي دُاكثر) كوفون كردين-وه آ کر انے دیکھ لیں گے یا پھراہے اسپتال کے چلتے " اگر اسی اثنامیں کوئی جاگ گیانو **۔ سمبی کواس** کی حالت کاکیا جواز دیں گے مخصوصاً "اخلاق انگل اور حمزہ کو۔" بات واقعی بریشانی کی تھی۔ دوکیا کریں سائز!" وہ بھی متفکر ہوگئی دمگر فی الحال اسے ہوش میںلانا زیادہ ضروری ہے۔ "ايباكرو" تم إب موش من لانے كى كوشش كرو... میں انصاری انکل کو کال کر رہا ہوں۔ کسی کو آگر اس کے متعلق کچھ معلوم ہواتو کمہ دیں گے کہ بی لی بہت او ہو گیا تھا۔ تھیکِ؟ 'وہ سرملا کراجیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔وہ ڈاکٹر کو فون ملانے لگا۔

''گھر کی مالیت کا اندازہ تم لگوا ہی چکے ہو' میرے

تھی؟ آج اس کا نکاح تھااوروہ رات گھرہے بھاگ کر ان کے منہ پر کالک ملنا چاہ رہی تھی۔ 'اُف میرے خدا!"اس نے ایک مرتبہ پھراپنا سر تھام لیا۔ کچھ دریبعد وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور میرب کو جگانے کی سعی کرنے لگا۔

" میرب اٹھو۔" اس نے میرب کو بری طرح

" کیا ہوا ... ؟" اس نے مندی مندی بو جھل آئکھیں کھول کر بمشکل دیکھا۔

'' اٹھو فوراً''.... اپنے منہ پر پانی ڈال کر آؤ - میں ابھی آرہا ہوں۔"وہ کمہ کر کمرے سے باہر نکلا۔ کچن میں جا کر اسٹرونگ سی کافی بنا کرلایا۔ میرب پھرسو چکی ی- اس نے دوبارہ اٹھا کراہے منہ دھونے کا کہا۔ اب كى بارده بمشكل تمام اٹھ بھى گئے۔منبہ بھى دھوليا۔ "كياموا سائر! آپ نے اتني جلدي كيوں جگا ديا" ئے گھڑی دیکھی ساڑھےیا نچ بجار ہی تھی۔ "جومیں گئے جارہا ہوں عفور سے سنو۔"اس نے

کہے ... خیریت ہیں اس کے لہجے کی غیر معمولی بحيد کي پروه چو نگي-

''کُل رات '' وہ ر کا پھر تھر گیا جیسے مناسب ترین الفاظ ِ کا چناؤ کر رہا ہو۔" کل رات اجیہ اس مردود کے ساتھ گھرے جارہی تھی میں جاگے گیاتھا۔ میں باہر نکلا تو وہ ہے ہوش ہو گئ۔تم اس کے کمرے میں جا کر ویکھو کہ وہ کس حال میں ہے ' زندہ ہے یا مرکئی ؟ میرب اس کی بات س کرششدر ره گئی۔ و کیا؟ "انتهائی حرت کے عالم میں اس کے منہ سے نكلا\_

"باں...اوراب یہ کافی بیواور جاکرد کھواہے۔"· "مگروہ ایبا کیے کر علق ہے۔" وہ یقین نہ کرنے واليازين بولى

"اگر مگرکے چکر میں مترزو میرب!" وہ سختی ہے بولا۔"جاؤ جا کراہے دیکھواور ہاں۔۔ گھرمیں کسی اور کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔"اس

وْخُولِين والجَسِطُ 151 فروري 2016 أي





کرنا شناوغیرہ کے لیے چل ہے۔ "مجھے مرناہے 'مجھے زندہ نہیں رہنا۔"وہ ان کے جانے کے بعد تکیے پر سر پیخنے گئی۔ میرب نے ناگواری سے اسے گھور کردیکھا۔

"بهتر ہوگاکہ اب اپنے تماشے بند کردو تم "تہ ہیں ذرابھی احساس ہے 'رات تم کیا کرنے چلی تھیں۔" "جب حق سیدھے طریقے سے نہیں ملتا تو غلط طریقے ہی اپنانے پڑتے ہیں۔" آواز میں نقابت ضرور تھی مگر طنطنہ وہی تھا۔

"فيرارى" وهبزارى سے بحث نہيں کررى "وهبزارى سے بولى "اب جو ہو گياسو ہو گيا۔ تمهارے ليے ہى اچھا ہے كہ تم جب جاب اچھى لؤكوں كى طرح اپنے بول كے فيلے كے آگے سرتسليم فم كردو۔ اورا تھو سيد جوس اور فيبات لواوراس كے بعد آرام كرو۔ سيد جوس اور فيبات لواوراس كے بعد آرام كرو۔ اورا تھا اس نے تيبل پر ركھا جوس كا گلاس اٹھا كرا سے تھا اور فيبات كفلا كربا ہر نكل آئى۔ اجيد كادماغ اتنا منتشر ہورہا تھا كہ وہ جب رہی۔ دو ایک باراس نے آغا منتشر ہورہا تھا كہ وہ جب رہی۔ دو ایک باراس نے آغا كو كال ملائی مگراس كا تمبر بند جارہا تھا۔ جھلا كراس نے آغا ابنا سيل ويوار پر دے مارا۔ وہ ٹوٹ كر چكنا چور ہو كيا۔ بالكل اس كے خوابوں كی طرح۔ بالكل اس كے خوابوں كی طرح۔

چندا کی طبیعت کئی روز سے گری گری ہی تھی۔ اس نے دھیان نہیں دیا۔ گرابک روزاچانک چکرا کر گریڑی – زینت کے ہاتھ پیرپھول گئے۔ جمیل آفس مریزی – نہیں جہانہ ہے۔ ایک سے سے میں آفس

میں تھا۔وہ مختلف تدابیرا ختیار کرکے اسے ہوش میں لائی۔

"میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔"زینت نے کہا۔ "کیاہواتھامجھے؟"وہ چکراتے سرکوتھام کربولی۔ ""

"آپ نے ہوش ہو گئی تھیں ... میں گئی کو گاڑی نکالنے کا کہتی ہوں۔"

پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈاکٹر شازیہ کی کلینک میں موجود تھیں۔ ڈاکٹرنے چیک اپ کیا۔ پھرٹیسٹ بھی

زبورات اور مرکی رقم ملا کر ہمارا کام بن ہی جائے گا۔ کیوں؟ "وہ فون پر محو گفتگو تھی۔

''ہاں جانم ... میں یمال کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ بہت جلد سارے معاملات نمٹ جائیں گے 'بس اب تم گھر پیچنے کے بعد اپنے فضول شو ہرسے علیحد گ کی سوچو۔''

''ہاں پہلے یہ گھر بچ دوں ۔۔۔ اس سے قبل تو میں یہ بات اس سے ہر گزنہیں کروں گ۔''وہ بولی۔ ''ہاں ۔۔۔ ہاں سمجھتا ہوں میں 'اچھا یوں کرو کہ تم کاغذات وغیرہ تیار رکھو'جیسے ہی کوئی اچھی بارٹی لگے گی

فورا"اے پیج دیں گے۔" "ہاں چلوٹھیک ہے۔"اس نے کمااور فون رکھ کر سوچنے لگی۔

سوچنے کئی۔ ''انسان آگر ایک بار کچھ کرنے کی ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔'' مگروہ بیہ سوچتے ہوئے تقدیر کو یکسر فراموش کر گئی تھی۔ تھی۔

# # #

اجیہ خوف اور دہشت کی دجہ سے ہے ہوش ہو کر گریڑی تھی۔ڈاکٹرانصاری آئے۔ کچے دوائیں لکھیں' انجکشن لگایا۔ وہ اب ہوش میں آ چکی تھی گراس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرب ابنی حالت کو یکسر بھلا کر اس کی غذا 'دوااور آرام کاخیال رکھ رہی تھی۔ دن کے بارہ ہجے کہیں جا کر وہ سب بیدار ہوئے توانہیں اجیہ کی حالت کے متعلق بتا چلا۔ بیدار ہوئے توانہیں اجیہ کو ج" و قار از حد فکر مندی سے بوچھنے لگے۔

'''نسب خرتوہے!''مہ پارہ بھی پریشان ہو ئیں۔ ''سب ٹھیک ہے بابا ۔۔۔ رات میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی شمیں کھایا تھا''بس اس لیے ذرا کمزوری ہو رہی ہے اسے' آپ لوگ فکر مند نہ ہوں شام تک وہ ان شاءاللہ بھلی چنگی ہو جائے گی۔''میرب نے تسلی دی'سائراپنے کمرے میں تھا۔مہ پارہ اور و قار مطمئن ہو

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 2016 فروري 2016 في

Section



اوراس کے پچھ در بعد اسے خوش خبری سنائی۔ "مبارک ہو سنز جمیل ۔۔ آپ ایک سپیکٹ کر رہی ہیں۔" وہ یہ من کر من ہو گئی۔ بے اولاد زینت بی اسے بڑے رشک سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر نجانے کیا ہوا۔وہ پھوٹ پھوٹ کررودی۔

عصر کے بعد اس کا نکاح ہوا اور رات میں گھر کے
لان ہی میں تعریب ان کا کوئی بھی قربی عزیز
کراچی میں نہیں تھا۔ سو تقریب میں کم ہی لوگ
شامل ہوئے۔ وقار صاحب آسودگی ہے مسکرا کر
مبارک بادس وصول کر رہے تھے تو مہ بارہ بھی بے
قکری ہے محفل میں اڑی افری پھررہی تھیں۔ البتہ
سائز حسب معمول کمری سنجیدگی او ڈھے کھڑا بھی بھی
سائز حسب معمول کمری سنجیدگی او ڈھے کھڑا بھی بھی
میرب مہمانوں کے بھے طریقے سے تواضع کر رہی تھی۔
میرب مہمانوں کے بھے طریقے سے تواضع کر رہی تھی۔
میرب مہمانوں کے بھے طریقے سے تواضع کر رہی تھی۔
مارید وغیرہ بھی مدعو تھے۔

رمیرویوں مدوست "یار! بہت زیروست لگ رہی ہے اجبیہ 'ماشاءاللہ'' ماریہ نے دلهن بنی اجبیہ کو دیکھ کرستائشی انداز میں لہا۔

"ہاں...وہ تو یہ ہی بہت پیاری سی ہے اور ظاہر ہے دلہن بن کر تو یوں بھی روپ چڑھتا ہی ہے۔" وہ تھکے تھکے کہتے ہیں بولی۔ "اس نے کہا" پیانہیں دلہن بن کر

ہے ہے۔ میں کیسی لگوں گ۔"اسے برزی فکر تھی۔ "اچھی ہی لگو گی ....سعد نہیں آما ہی"اس نے بوں

" ''اس نے بول او حصالہ

ں رہا۔ ''وہ ذرا مصوف تھا۔'' اس نے ٹالا۔اب کیا یہ بتاتی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سائر کو اس کا یمال آنا جانا پسند نہیں۔

''ویسے شکرہے اس نے کوئی سین کری ایٹ نہیں کیا۔ میں توسار اوقت گھبراتی ہی رہی۔''مار میہ بولی۔

"ہوں۔"میرب نے صرف ہوں ہی ہر اکتفاکیا۔ ظاہر ہے دہ اور کیا بتاتی۔ بتانے والی بات ہی تہیں تھی۔ دو سری طرف مہارہ "سعدیہ بیگم سے میرب کے حسن انتظام کی تعریف کر رہی تھیں۔ "ان باشاء اللہ بہت سمجہ دار اور سلقہ شعارے

'' ہاں ماشاء اللہ بہت شمجھ دار اور سلیقہ شعار ہے اری میرب۔''

''بس آپ ہارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری ہو بھی ہمارے لیے اتن ہی اچھی ثابت ہو۔''مہارہ بولیں۔

"کیوں نہیں کان شاء اللہ" انہوں نے کما۔
انہیں تصویروں کے لیے اسینچ پر بلایا جارہا تھا سووہ
دونوں دہاں چل دیں۔ جہاں چیکے چیکے اجیہ کے کان میں
حمزہ حکایت دل انڈیل رہا تھا اور دہ پیھر کی ہے جان
مورت بنی بیٹھی تھی بالکل تھس...
"اور وہ کون تھا جس نے جھے اس رات نون کرکے
بربادی ہے بچایا تھا۔" سائر کے دماغ میں بہت تیزی

ہے سیبات گردش کررہی تھی مگروہ سمجھ نہیں بارہاتھا۔

رورو کراس کی آنھیں سوج گئی تھیں مگردرد کاکوئی مداوانہ تھا۔ جیل اس اطلاع پہنے حد خوش تھا۔ اس کابس نہیں چل رہاتھا کہ اسے وہ پاوک بھی زمین پر نہ تھا۔ وہ پاری نہیں جل رہاتھا کہ اسے وہ پاوک بھی زمین پر نہ تھی۔ مگروہ اس کابوں خیال کر رہاتھا گویا جہلی بار ہوئی ہو اوروہ اس کا بول خیال کر رہاتھا گویا جہلی بار ہوئی ہو اوروہ اس کی عنایات پر جھلائی ہوئی تھی۔ "مہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تم زینت بی سے کہنا خروار ایکسی بھی ضم کی بے احتیاطی کی ضرورت نہیں 'نہ ہی کہیں آنے جانے گی۔" وہ پیار ضرورت نہیں 'نہ ہی کہیں آنے جانے گی۔" وہ پیار بھری دھونس سے بولا۔

"بس کردو 'خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے۔"اس نے چڑ کر ہاتھ جوڑے۔" ہم تو یوں خیال رکھ رہے ہو جیسے میں کسی بیاری میں مبتلا ہو گئی ہوں۔" جمیل کو چندا کی بات اچھی نہیں گئی تاہم آ ہستہ سے بولا۔

فَ خُولِين دُالْجَسْتُ 154 فروري 2016 في

READING



تھی۔''انہوںنے صفائی پیش کی۔ ''تم اس گھر میں سونو کے لیے لائی گئی ہو'اسی کی آیا لیری کرو- میری امال بننے کی کوشش مت کرو-میں۔"اس نے زینت کوبری طرح جھاڑ کرر کھ دیا۔زینت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے جانے کے بعد ہی کونے میں کھڑا سونو آگے

" زینت بی! آپ کیوں رور ہی ہیں.... ممانے آپ كودُانثا-وه بهت گندى ہيں-" " کچھ نہیں بابو۔ آپ آؤمیں آپ کوچیس بناکر دی ہوں۔"انہوں نے اپنے آنسو پو کھیے اور آسے کود ميںاٹھاليا۔

حمزه كافى عرصے بعد ماكستان آما تھا۔ اس كيے مديارہ كا خیال تھا کہ اسے لاہور جا کراپنے دیگر تنصیالی رہتے دارول سے بھی الاقات كرليني جا سے-اس في اى بھرلی تاہم وہ بھند تھا کہ اجیہ بھی ساتھ ہی چلے مگرمہ پارہ جانتی تھیں کہ و قاراہے سی صورت وہاں ملنے نہیں جانے دیں گے سوسپولت ہے اسے انکار کر دیا۔اس کی پیکنگ ہو چکی تھی۔ بس کچھ دریمیں نکلنا تھا۔وہ موقع یا کراجیہ ہے ملنے چلا آیا۔وہ حیب جاپلان کی چيئريه أواس مي جيئهي هو في تھي۔ نمیں جا رہا ہوں ۔۔۔ تحر حمہیں بتا دوں 'بہت جلد حمہیں بھی میرے ساتھ چلناہو گا۔"وہ اس کے نزویک

میرے جانے پر اداس ہو رہی ہو۔" وہ مسكرايا ''دونٹ وری 'جلدہی حمہیں ہیشہ کے لیے لے جانے کے لیے واپس آؤل گا۔اگر میں حمہیں فون کیا کروں تو مجھے سے بات کروگی؟" وه خاموش ربی۔

بیٹھ کر بولا۔ اس نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اے

"سوسیڈ…"اس نے متاسف انداز میں کہا۔"تم ا تني خاموش کيوں ہويار ! کوئي بات کرو.... پيار محبت کي '

" اچھا ٹھیک ہے 'جو ول جاہے کرو .... مگراین طبیعت کا خاص خیال کرنا اور زینت کی!" وہ ان کی

''جی صاحب!''وہ مستعدی سے آگے بڑھیں۔ "چنداکی غِذا 'دودھ ' کھل 'دوائی ہرچیز کابہت اچھی طرح دھیان رکھناہے۔"اس نے خصوصی باکیدی۔ " جي صاحب! آپ کو شکايت کا موقع نهيں ملے

سونو بھی یہ اطلاع یا کر مسرور سا پھر رہاتھا۔ دو ایک بار چندا کے نزویک بھی آنے کی کوشش کی مگراس کی غوانخوار نظرون بسے در کربرے ہی رہا۔ "اچھامیں آفس جارہاہوں 'شام میں م<u>لتے ہیں</u>۔"وہ اس کا گال پیار ہے تھیتھا کرپولااور وہ اس کے جانے ہی کی منتظر تھی۔ اٹھی اور آصف کو فون ملایا۔ "أصف.... آصف-"وهههه يحكر پررودي-''کیاہوابھئ۔بتاؤتو سہی۔''وہ گھبرا کربولا<sub>۔</sub> "وهد ميں بريكننك مول-"اس في كھٹي كھٹي آواز میں بتایا۔

''ارے یار!تواس میںا تنی رونے دھونے والی کون سی بات ہے۔ تم آجاؤ بھر کچھ کرتے ہیں۔"وہ اس کا مدعا سمجھ کیا تھا۔ "ابياموسكنام باوه رونادهونا بحول كى-

"پھر میں ابھی آرہی ہول۔ تم تیارر ہو۔"وہ بولی۔

يرجب وه معمولي سے حليے ميں تيار ہوئے بنا كھر ے نکلنے نگی تب ہے ساختہ زینت بی پوچھ بیٹھیں۔ "لی لی! آب کمال جارہی ہیں وصاحب نے آپ کو گھرسے نظینے منع کیا ہے۔"وہ رکی اور مز کر برہمی سے

''آج توجیھے روک لیاہے تم نے آئندہ ایسی حماقت ''ک کر روٹ میں کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ... میں کہیں بھی جا رى بول متم مجھے رو كنے والى كون بوتى بو؟" میں تو صرف صاحب کی ہدایت پر عمل کر رہی

الأخوات دانجيت 155 فروري 2016 يا





" نہیں 'پہلے آپ مماے کہیں کہ انہیں مت ڈانٹا کریں اور ان بڑی بڑی ڈراؤئی مو چھوں اور لال آتھوں والے انکل سے بھی فریند شپ حتم کردیں۔" "كون سے انكل ؟" إس كے كان كھڑے ہوئے فائلوں سے اس کی دلیسی مکسر حتم ہو گئ۔ ''وہی جن سے ای وہاں جا کر المتی ہیں 'وہ کل گھر بھی پر سے آئے تھے۔"اس نے معصومیت سے آٹکھیں ہٹیٹا کر جميل کو پقر کابت بناديا۔ '' کہیں اُن کی تاخوشی کے بیچھے کوئی اور وجہ تو وچکمیں ایبا تو نہیں کہ انہیں اعتراض اور مسکلہ تهماري ذات پر مو-" '' حمہیں جانے ہے کہ وہ کمال جاتی ہیں کس سے ملتی مکال وقت گزارتی ہیں ان کے متعلق معلومات ''وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ہاتیں اور ڈانس ہی کرتی رہتی ہیں بجھے وہاں جا کرڈر لگتاہے بابا۔" آوازیں تھیں کہ کان کے بردے پھاڑ کر دماغ میں کھسی چکی آرہی تھیں۔ ربیل موں دو کیا ہو رہاتھا ۔۔ کیا ہونے والا تھا۔۔۔ کیا ہو تا رہا تھا۔"اس نے بھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا مگراب " بیہ میری ناک کے پنچے کون سا کھیل بھیل رہی

'چندا۔" اس کے دماغ میں شک کی گرہ پڑ چکی

صبح کا شام کرنا اگر زندگی گِزاریا تھا تووہ گزار رہی تھی۔اسے گہری جامد حیب لگ گئی تھی۔و قاراس ہے بات کرنے کی کوشش کرتے بھی تو یا تووہ اٹھے کر جلی جاتی یا جانہیں یاتی تو نفرت سے منہ ضرور پھیر کیتی۔وہ این جکہ چور سے بن جاتے سمجھ رہے تھے کہ وہ انهيں اپنی خوشيوں کا قامل سمجھ رہي ہو گی مکريہ ناکز ہر تھا۔ ابھی وہ نادان ہے 'ناسمجھ ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب

نەسىي كوئى جزلى(Generally)،ىي" " مجھے باتیں کرنی نہیں آتیں۔"وہ بے دلی سے "اسٹرینج"تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہوجو ہیہ کمیہ رہی ہے کہ اسے باتلیں گرنی نہیں آتیں ورنہ میں نے تو ہمیشہ لڑکیوں کو بے تحاشا اور بے تکان بولتے دیکھا س نے بھر کچھ کے بنامنہ دو سری طرف بھیرلیا۔ "یار۔ بہت بور ہوتم <sup>ہی</sup> اس نے منہ بنایا۔ مجھے جولی اوروائبرنث لؤکیاں اچھی لگتی ہیں۔" «مگرمیں توالیی ہی ہوں۔" وہ بے مزہ ہو کراٹھ گیا بھرجاتے جاتے ر کااور اس کی طرف رُخ کر کے بولا۔ ''تم جیسی بھی ہو ... مگر مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو اور ہال میں لاہور سے دو تین دن میں آسٹریلیا چلا جاؤل گااور جلد ہی تمہارے پیرز ریڈی کرواؤں گااور وہاں سے تمہیں فون بھی کروں گانچاہے تم مجھے بات کرو یا نه کرد-"وه دل جلانے والی مسکراہث اینے لیوں پر

سجا کر بولا ۔ اجیہ نے بھنا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر آگے برمھ کہاتھا۔ ے بردھ کیا ھا۔ زندگی کسِ رُمخ پہ چلنے والی تھی۔ نہ اجیہ جانتی تھی

نہ جاننا جاہی تھی۔ آغا کافون بند ہو چکا تھا۔اس کی ہر امیددم تورگئی تھی۔ وہ پسپاہو چکی تھی۔اور بے دم بھی۔

'' بابا .... مما بهت گندی ہیں 'وہ زینت بی کو ڈانیے ربی تھیں آج اور وہ رو رہی تھیں ۔۔ زینت بی رو بی ہیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔"جمیل آفن سے متعلقه فائلزمين سركهيا رہاتھا تب ہی سونواس کے پاس آگر آ ہستہ سے بولا۔ جمیل نے چونک کر سراٹھایا۔ " آپ کو کھاہے تا'مما گواپیا نہیں کہتے۔وہ زینت نی کو کسی علطی پر ہی ڈانٹ رہی ہوں گی 'جاؤ آپ جا کر سوؤ۔ ''اس نے ڈیٹا تووہ ضدی کہتے میں پیریٹنج کر بولا۔





"سائر...!" و قار کا سارا خون سمٹ کر چرے پر آگیا۔انہیں سائرسے اتن گری ہوئی بات کی توقع نہیں تھی۔" بکواس بند کروانی ... اب اس کو بخش بھی دو ہ

"میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھا گتے دیکھا تھا ہا اور آب تصور نہیں کر سکتے اس وقت مجھ پر کیا گزری تھی۔ "اس کی آنکھیں امور نگ ہو گئی۔ تھینی سے میرب کو دیکھنے لگ۔ تو اسے اپنی احمقانہ جذبا تیت پر افسوس ساہونے لگا۔ ان کی غیرطالت دیکھ کر میرب نے ایک شکائی نگاہ اپنے شوہر نامدار پر ڈالی۔ "چھوٹیں آپ بابا۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سی بھی برے نقصان سے بچے گئے۔"

"نقصان سے بچ گئے... ؟ بحروسہ ان اعتاد سب
پچھ ختم اور تم کہتی ہوکہ نقصان سے بچ گئے۔ "ان کی
آواز بھیگ گئے۔ " بیشہ اس کو بیار دیا ' مان دیا
اس بر بھروسہ کیا۔ اس کی ضدوں کو پورا کیالوراس نے ...
اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ 'اگر وہ کامیاب ہوجاتی
تو؟" وہ کسی خوف زدہ نچ کی طرح سائر کی جانب دیکھنے
تو؟" وہ کسی خوف زدہ نچ کی طرح سائر کی جانب دیکھنے
گئے " میری تو عمر بھر کی ریاضت مٹی میں مل جاتی ...
میں نے صرف اسے ... اسے بریادی سے بچانے کی
خاطر کیا کیا برداشت کیا ہے۔ تم توجائے ہوتا۔ "وہ شاید
خود کلای کررہے تھے۔

" بابا پلیز ... سائر بے اندازہ پشیمانی میں گھر گیا۔" میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہر گزنہیں تھا۔ میں تو صرف آپ کو بیہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اس پر پابندیاں کیوں عائد کر رہا ہوں۔"

"کاش تم نہ بتائتے۔" وہ رورہے تھے" تومیں خود سے یوں شرمندہ نہ بیٹھا ہو تا۔ "انہوں نے اپنا سرتھام لیا۔

" بابا پلیز... وہ نادان ہے 'جذباتی ہے ہم ہیں نا سمجھائیں گے مسنبھالیں گے اسے۔ ہو گئی اس سے غلطی مگریہ آپ کے نیک اعمال ہی ہیں ناکہ وہ کسی نا قابل تلافی نقصان سے بچ گئی۔ پھر آپ یہ سوچیہے وہ اس کے متعلق سوچے گی تو یقیینا " انہیں دعا ئیں دے گی۔۔

"آباجیہ کالج نہیں جائے گی اور اس کاسیل فون
ہی تم لے لواس ہے۔ "سائرنے بختی ہے میرب ہے
کمانو و قار صاحب نے جرانی ہے اس کی جانب ویکھا۔
وہ لوگ اس وقت لان میں بیٹھے چائے لی رہے تھے۔
"مگر کیوں سائر؟" میرب نے اچھنبے سے پوچھا۔
"بس میں نے کمہ دیا اس لیے۔"
"مگریہ تو جاہلانہ سوچ ہے۔" و قار تا پندیدگ سے
لولے۔

"جاہلانہ ہی سہی۔" وہ ہنوزا پی بات پر ڈٹاہوا تھا۔
"گرچو میں کہ رہاہوں اس پر عمل ہونا چاہیے۔"
"ابھی اس کا باپ زندہ ہے سائر!" و قار برہمی سے
بولیہ "اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی
مجھے ہی ہے اور میں کمہ رہا ہوں کہ وہ کالج بھی جائے گی
اور اس کا فون بھی اس کے پاس رہے گا۔ میری سمجھ
میں یہ نہیں آرہا کہ تم اسنے تنگ نظر کب سے ہوگئے
سائر۔"انہوں نے اسے گھورا۔ میرب بے چارگ سے
سائر۔"انہوں نے اسے گھورا۔ میرب بے چارگ سے
کبھی سائر کبھی و قار کود کھی رہی تھی۔
"بات تنگ نظری کی نہیں احتیاط پہندی کی

''بات تنگ تطری کی ممیں احتیاط کیندی کی ہے۔۔ احتیاط کانقاضاہے کہ۔۔۔'' ''نس بات کی احتیاط '''انہوںنے غصے سے اس

''شن بات ی احدیاط ؟''انهوں کے عصفے سے اس کی بات کاٹ دی۔"آخر سب کچھ بہ احسن و خوبی نمٹ ہی گیانا۔"

''یہ آپ کواس لیے لگ رہاہے کیوں کآپ اس کی اصلیت سے ناحال ناواقف ہیں۔''وہ بھڑک اٹھا۔ ''چھوڑیں نا! آپ لوگ تس بحث میں پڑگئے۔'' میرے جلدی سے بولی۔

یر سے بعد ماسے برائی۔ ''کیسی اصلیت؟ یہ کیسی بات کی تم نے؟''انہوں نے چشنے کی اوٹ سے گھورا۔ سائر جسنجملا گیا بھر جذباتیت میں کمہ گیا۔

'''آپ کی صاحزادی اپنے نکاح کی رات سب کو نیند کی دوائی بلا کر اس کمینے کے ساتھ گھرسے بھاگ رہی تھیں۔''

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 157 فروري 2016 يَنْ



کے ساتھ شایدان کے کزن ہیں۔" جميل کوچندا کی جرات پر جرانی ہوئی۔ س قدر دیدہ دلیری سے وہ جمیل کے مہیا کردہ ڈیا ٹیور اور گاڑی میں اس آنجان شخص کو گھماتی چمررہی تھی۔کیااے جمیل سے خوف نہیں آتا یا بھروہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد به الفاظ دیگر ہے و قوف ہے؟ ° کل کمال گئے تصورہ لوگ؟" "سمن آبادیے کسی کلینک میں۔"جمیل کے ماتھے ک رکیں پھول کئیں بجبڑے بھیجے گئے۔ " پیرلو.." وہ خود پر قابو یا کر کچھ نوٹ اسے دیتے ہوئے بولا 'یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ حمہیں اس بانت کونہ صرف خفیہ ر کھناہے بلکہ مزید انفار میش بھی فراہم کرنی ہیں۔" "جی سر...."اس نے نوٹ تھام کر تابعداری سے کها\_''ایبایی ہو گا\_'' "اب تم جاسكتے ہو-"وہ اٹھ كريا ہر چل ديا-

''اگر تم بے حیائی اور بے وفائی کی مرتکب ہو رہی موچندا ... تویادر کھنامیں تہیں ایباسبق سکھاؤں گا*ک*ہ تم زندگی بھریادر کھوگ۔"اس کی آنکھوں سے دیوانگی جھلکنے لگی تھی۔

"سائر!"ميرب ني آسته بي پارا-وه سي كو فون ملانے میں مصروف تھا۔ بیروہی نمبرتھاجواس رات اسے جگاگیا تھا مراب یہ نمبرمسلسل بندجارہا تھا۔ ''سائر....''وهاب کی بار زورے بولی تووه چو نکا۔ " ہوں 'کہو کیا ہوا ہ"اس نے فون بے دلی سے سائدٌ تيبل پرۋال ديا۔ ''کل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔منتھلی وزٹ کے کیے۔"اس نےیاود لایا۔ ''احِما!''سائرایناماتھاسہلاتے ہوئے بولا<u>۔</u> ایک کام نمٹ گیا تھا۔ دوسرا باقی تھا۔ دہ کیسے بھول سكناہے۔ اسے سب یا دہما۔

کہ سب نیند کی دوا کے زیر اثر تھے ایسے میں سائر کا بیدار ہو جانا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یقینا ''ایٹڈ اس پر مرمان ہے تیب ہی وہ تباہی سے پنچ گئے۔" کتنی صاف ستقری سوچ تھی میرب کی۔ ''ہاں بیٹی ۔۔۔ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو مگریقین ہی نہیں آرہاکہ میری بٹی میری گڑیا ایساکر سکتی ہے۔"وہ بولے

كئے اور سائرانک مرتبہ پھراس كا دھيان اس نامعلوم

نمبرسے آنے والی فون کال کی جانب چلا گیا۔

''وقت کافی گزر گیا ہے۔اب کچھ کیا گیاتو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ''اور کچھ بھی سہی 'چندا کواپنی جان سے پیارا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگروہ یوں بلک بلک کر رونی گویا کئی کی مرگ ہو گئی ہو۔ أمف الك اس سے حزا بیٹاتھا۔ "میلے ہی کیوں نہ برتی احتیاط-" "مجھے کیا تاتھا۔" وداتني معصوم توہو تهيں تم-" ''کواس بند کرداین اور دفع ہو جاؤیساں سے۔

''ہیشہ یو نئی ہو تاہے میرے ساتھ۔''اس کے عم "کہاں لے کرجاتے ہو بیگم صاحبہ کو۔"جمیل نے اینے آفس میں رقبق کوبلا کر یو چھا۔ '''گالف کلب .... اکثر بلیومون ہو تل۔"اس نے

ارب ہے جواب دیا۔ "مجھی کسی کے گھر جاتی ہیں وہ؟"اس نے پوچھا۔ "جی ان کی مسیلی جما نگیرروڈ پر رہتی ہیں ۔۔۔ ستارہ تام ہے ان کا بیٹم صاحبہ اکثر انہیں لے کریار ٹیوں میں جاتی ہیں۔ وہاں برے برے لوگ آتے ہیں اور فلم اسار بھی"

جميل حيران ہوا پھر سم ملا کر پوچھنے لگا۔ "آج کلوہ اپنی سمیلی کے ساتھ آتی جاتی ہیں؟" و نہیں ... آج کل تو کوئی صاحب ہوتے ہیں ان

المُؤْخُولِين دُائِكِتْ 158 فروري 2016 في



"ویکھو....دھیرج ہے کام لو پہلے یہ رونادھونابالکل بند کرد۔ "وہ بولی۔"اور گھر میں بالکل نار مل بی ہو کرد ورنہ یہ لوگ تمہارا باہر آنا جانا 'فون کرناسنتا'سب بند کردادیں گے۔ "وہ شاطرانہ اندازے آنکھیں گھماکر بولی اور یہ تواجیہ نے سوچاہی نہیں تھا۔ "ہاں ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ...اس طرح تو میں آپ ہے بھی نہیں مل سکول گی۔" "ہاں۔ بس اب تم یمال آجاؤ مجھ سے ملنے 'بھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنیا ہی۔" وہ پھر ملکنے گئی۔ گل چر کررہ گئی۔ گل چر کررہ گئی۔

''بات سمجھنے کی کوشش کرد چندا ۔۔۔ فلم بنانے کا پلان موخر کیا جا سکتا ہے تمہاری حالت کی وجہ ہے' مسمجھو ہمیں ڈیڑھ سال مزیدا نظار کرنا ہو گا۔ دراصل ڈر اس بات کا ہے کہ آگر کہیں تمہارے شوہر کو کچھ بھنگ بھی پڑگئی نا ہمارے ارادوں کی تو کہیں ہمارا سارا پلان ملیا میٹ نہ ہو جائے۔'' وہ ازحد فکر مندی سے پولا۔

"تم کیوں مجھے بیزار کر رہے ہو؟" وہ سگریٹ کا

دھواں فضامیں بھیرتی ہوئی ہوئی فوہ شدید میر پیش میں آ کرسگریٹ نوشی کرنے گئی تھی۔ "ایسا بچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا شوہر دنیا کا بے وقوف ترین مرد ہے جو میری مغصومیت بر آنکھ بند کر کے بقین کر باہے۔اگر اسے مجھ پرشک کرنا ہو تا تو وہ پہلے ہی نہیں کرلیتا ۔.. میں کمال جاتی ہوں؟ کس سے ملتی ہوں؟ کیا پہنتی ہوں؟ وہ ان سب باتوں کو ایشو نہیں بنا آبال ... "اس نے منہ بنایا "میں کیا کھاتی ہوں "کیا پہتی ہوں 'اس کی اسے بیشہ فکر

" تم بات سمجھ نہیں رہی ہو چندا!"ایک بل میں انسان کواس کی قسمت عرش سے فرش پر پھینگ دیتی سر " وہ بہت مضحل تھی۔ بھی گھنٹوں گم صم بیٹھی رہتی بھی بے وجہ رونا شروع کر دیتے۔ بھی اگلوں کی طرح آغا کا نمبر ملاتی تو ملاتی چلی جاتی۔ اس کا دل ویران ' آنکھیں بنجراور سوچیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ میرب بہلانے کی کوشش کرتی تو وہ بڑے جارحانہ انداز میں اسے دیکھا کرتی۔ ابھی بھی وہ بیڈ پر جیت لیٹی چھت پر گھومتے بچھے کو مسلسل دیکھ رہی تھی تب ہی اس کا فون بجا۔ ووہارہ بجا 'سہ ہارہ اس نے نمایت کوفت زدہ انداز میں فون ریسیو کیا۔ گل تھی۔ انداز میں فون ریسیو کیا۔ گل تھی۔ انداز میں فون ریسیو کیا۔ گل تھی۔

"امی!"اس کی ساری کوفت پل بھر میں ہوا ہوئی تھی "ای ... جھے آپ کے پاس آنا ہے۔" وہ بے قراری سے روبڑی۔ "ہو کمال تم ؟"اس نے ٹوہ لینے والے انداز میں

"مو کمال تم ؟"اس نے ٹوہ کینے والے انداز میں چھا۔

بی درای ...ان لوگوں نے میرا نکاح کردیا حمزہ سے۔" "کون حمزہ؟"گل دھک سے رہ گئی۔ "میدیارہ خالہ کابیٹا۔"

'' مگر تم تو آغا کے ساتھ بھاگ رہی تھیں بھریہ اچانک کا لیے کیسے ؟''اسے تو یہ نئی افقاد ہضم ہی نہیں ہورہی تھی۔

" ہاں ... میں جاہی رہی تھی کہ سائر بھائی اٹھ گئے۔۔ بنجانے کیوں ان پر نیندگی دوائی کا زیادہ اثر نہیں ہوا (شاید اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ اکٹر سلین تک پلز لینے کا عادی تھا اور پھر غیر معمولی اعصاب کا مالک بھی ) انہوں نے مجھے پکڑلیا ای ...."

اد موقع ہی نہیں ملااور پھر آغا کا فون بھی تومسلسل بند جارہا ہے۔ کیا کروں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔"وہ بے نبی سے سربرہاتھ رکھ کررونے گئی۔

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 2016 فروري 2016





"کیے ہیں آپ؟"وہ لھار کہے میں بولی۔ "ایسے پوچھ رہی ہو جیسے مس سانتھا مجھ سے ٹیبل پوچھتی تھیں۔"

''توبمترے کہ فون بند کردو۔''وہ تیز ہو کر ہولی۔ ''ارے نہیں یار'' وہ بے ساختہ بول اٹھانے'' اچھا ٹھیک ہے تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا م ب وہ سنجیدگی سے بولا''تم میری شریک زندگی ہو' جھے بہت عزیز ہو یہ اپنابہت خیال رکھنا۔''وہ بہت نرم گرم سے جذبوں میں گھرا کہ پر ہاتھا۔

"اجیما تھیک ہے ... خدا حافظ۔"اجیہ کا تنفس تیز ہوگیا۔اسے بری طرح سے آغایاد آنے لگا تھا۔ دو سری طرف دہ ہکابکاریسیور تھاہے کھڑا تھا۔ "کیا ہوا؟"مہ پارہ نے اس کا ہونق چرود کیمہ کریوچھا

تودہ قدرے غصے ہولا۔ "مما۔۔ یہ کچھ عجیب طرح بی ہیو نہیں کررہی۔" " اربے نہیں بیٹا ۔" انہوں نے بات سنبھالنی چاہی۔" یہال کؤ کیال شادی سے پہلے ایسے ہی شرمانی مد

یں۔ "'اچھا۔۔''اس نے ریسیور رکھ کراپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔''آپ کہتی ہیں توہان لیتا ہوں۔'' "میرا پیارا بیٹا۔''انہوںنے اس کا ماتھا چوہا۔ انہیں چہلی باراجیہ پر صحیح معنوں میں غصبہ آیا تھا۔

رفیق اپنے بھیجے گئے اُدمی کی فراہم کردہ تمام تر معلوبات من وعن جمیل کو فراہم کرکے اب اس کے اگلے تھم کا منتظر تھا۔ جمیل اس کے بولنے کے دوران مسلسل اپنے ہاتھ سے بیپرویٹ تھمار ہاتھا۔ " ٹھیک ہے اب تم جاؤ ... ضرورت ہوئی تو بلوالوں گا۔" اس نے کہا تو وہ "جی صاحب "کمہ کر ہا ہر نکا تا چلا گیا۔ " ذلیل عورت ...! وہ سرتا پا دھڑا دھڑ جلنے لگا ' میرے اعتماد 'میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ میرے اعتماد 'میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ ''توکیاچاہتے ہوئم؟'' ''میں کہ نم جلد از جلدوہ گھرنچ کروہ رقم کہیں محفوظ کروا دو اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میرامطلب ہے زیورات' بچپت وہ سب بھی اپنے قبضے میں لے لو۔ نم نے اسے تو جھوڑنا ہی ہے ناتو آج جھوڑو یا کل اس بات سے کیا فرق پڑ نا ہے۔ ہاں پھر ہم یہ بچہ پیدا ہونے کا نظار کریں گے۔''اس کا پلان مکمل تھا۔ ''کمہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔''اس نےایک گراکش ل

یں۔ ''چلود کیمتی ہوں۔ایسا کرتے ہیں کل پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلتے ہیں آگہ جلداز جلد سے معاملہ نمٹ سکے۔''وہ سوچتی ہوئی یولی۔

''ہاں ... بیہ ٹھیگ ہے۔'' وہ اب مطمئن ہوا تھا۔ اگر وہ جان جاتے کوئی اور بھی ہے۔جو ان کی گفتگو سن رہاہے تو ہرگز بھی مطمئن نہ رہتے۔

# # #

اجیہ اب پاسوگ بھلا کر کمرے سے باہر بھی نکلنے گئی تھی اور میرب کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ محمد بڑی تھی بڑانے گئی تھی لیکن یہ اور بات کہ سائز 'جمال وہ موجود ہوتی وہاں سے اٹھ کر چلا جا تا مگروہاں پر واہ کے تھی۔ و قار البتہ اس میں آئی بہتری دیکھ کر کچھ اظمینان محسوس کررہے تھے۔مہ پارہ بھی و قیاس فوقی اس فوقی سے خون کررہی تھیں۔وہ ان سے توبات کر ہی لیتی تھی مگر حمزہ سے نہیں ۔۔ اس کے دل میں اب کسی اور کی گنجائش سے نہیں ۔۔۔ اس کے دل میں اب کسی اور کی گنجائش نگلی مشکل تھی۔۔

تحمزہ ابنی والدہ کے سامنے سرایااحتجاج بنا ہواتھا۔ مگر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا ہی لیا تھا۔ آج اس کافون آیا تووہ بولیں۔

''اجیہ بیٹا! حمزہ کو خدا حافظ نہیں کہوگ۔ آج رات اس کی فلائٹ ہے'وہ آسٹریلیا جارہاہے واپس۔'' کمہ کر انہوںنے فون اسے تھادیا۔

'' دِاه .... کهیں میں خواب تو نهیں دیکھ رہامس'اوہ مسزاجیہ ....''

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 160 فروري 2016 في

READING

۔ ''وہ ۔۔.ہاں۔۔۔ نہیں تو۔'' ''متم دیکھ لینا'میں آج اسے قتل کردوں گا۔''وہ انگلی اکر بولا۔ ''کریز ہے ۔۔۔ اس میں سے م

" رکو تھہدو۔ یا تو چلے آخر ہوا کیا ہے۔" اسے گھبراہٹ ہونے گلی کہ جمیل کے تیور بردے ہی عارجانہ تھے۔

"میری بیوی ... جسے میں دیوانوں کی طرح چاہتارہا'
بچوں کی طرح اس کی فرمائشیں پوری کر تارہا۔ گھرلیا
تواس کے نام پر اسے سونے میں بیلا کر دیا اور جوابا"
اس نے بچھے کیا دیا۔ اتنا بڑا دھو کا ؟ نہیں ہمدانی !میں
اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ "
یا گل مت بنو یار ... ان کی حالت دیکھو 'وہ
تہمارے نیچے کی ماں بننے والی ہیں۔ "وہ اسے کول
تہمارے نیچے کی ماں بننے والی ہیں۔ "وہ اسے کول
دوان کرنے کے لیے بولا مگروہ مزید بھڑک اٹھا۔
"میں کیسے مان لوں کہ وہ میری اولاد پیدا کر رہی
ہے۔ میں ان دونوں کو ختم کردوں گا۔ "ہمدانی اس کی
کیفیت سمجھ رہا تھا۔ کیسے نہ سمجھتا آخر خود بھی ایک مرد

ہی تھا۔''<sup>9</sup>ور اگر وہ اولاد تنہاری ہی ہوئی تو۔۔ کیا اپنی اولاد کومار دوگے؟''

''تو پھرکیا کروں میں؟''وہ او نجابورا مرد بلک بلک کر رودیا۔ بھرانی تاسف سے اسے دیکھے گیا۔

رودیا۔ ہمدانی تاسف سے اسے دیکھے گیا۔ ''کیوں … کیوں؟ آخر کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو آج تک کسی لڑکی کو غلط نگاہ ہے بھی نہیں دیکھا تو میری ہیوی ہی کیوں بے وفا نکل۔" ہمدانی نے جگ سے اسے پانی نکال کردیا۔

میں سیمیں کچھ بھی ناممکن نہیں۔"وہ ٹھنڈی مگرد کھ آمیز سائس لے کر بولا" مگرتم اس انتہا پر جا کرمت سدحہ۔"

سوچو۔ ''کیسے نہ سوچوں۔''وہ تیزہوا۔''اس نے حیا 'وفا اور محبت کی دھجیاں تو بکھیری ہی ہیں اب وہ میری کمائی دولت بھی اجا ژناچاہتی ہے۔''

"اچھاتو کیہ بات ہے۔جو کچھ تم نے اسے دیا ہے فورا"سے چیشتروالیس لے لواور ابھی فی الحال ڈلیوری تک اسے گھر میں رہنے دو۔"

" میں ایک سینڈ کے لیے بھی مزید اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں ۔" اس نے قطعیت سے کماتو ہمرانی مشکرا دیا۔ پھرپراسرار انداز

سے بولا۔ ''جو کیم اس نے تم سے کھیلا ہے ہتم بھی وہی کھیلو''

'کیامطلب؟" ''مطلب ہے کہ…۔"وہ اسے کچھ سمجھانے لگاتھا۔ نگ نگ کی

میرب کاچیک آپ ہو چکا تھا۔ وہ اور بے لی دونوں ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر نے چند ہدایات کے ساتھ اسے دوائیوں کانسخہ پکڑا دیا۔وہ اک الوہی مسکر اہٹ لیوں پر سجائے ڈاکٹر کے روم سے ویڈنگ امریا میں آئی جہاں سائر کچھ سنجیدہ سابیٹھا ہوا تھا۔ سائر کچھ سنجیدہ سابیٹھا ہوا تھا۔ "چلیں ۔۔۔ یہ دوائیاں لینی ہیں۔"اس نے پرچہ

مر خواین دا بخت 161 فروری 2016 م

READNO

Register

"بس اب زیاده اس بات کواپنے ذہین پر سوار مت کرو۔ شاباش مجوس پیواور نماز با قاعد کی سے پڑھو۔ قرآنی آیاتِ کاورد بھی کرتی رہا کرد۔" دوسری ظرف لان میں سائر کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔

"اندھے ہوگئے تھے۔ ایک ذراساکام کماتھاتم سے وه بھی ڈھنگ سے نہ ہوا۔"

وو مری طرف سے نجانے کیا کما گیا۔وہ تب کربولا روتم خواور فون كاث دیا۔ سگریٹ سلگائی اور کیے لمبے کش نگا کرخود کونار مل کرنے کی سعی کرنے لگا۔

# # #

جمیل نے چندا کو فون کرکے شام میں تیار رہنے کو کہا تھا۔ وہ بے دلی ہے ہی سہی مگراچھی طرح تیار ہو گئی تھی۔وہ آگر خود بھی تیار ہوا پھراسے لے کر شر کے آیک بہت بوے ریستوران میں چلا آیا۔

"ہم یمال کیول آئے ہیں؟"وہ اس کے ہم قدم لاني مي جلتے ہوئے بولی۔

"البَهِي بِمَا جِل جائے گا فكر كيوں كرتى مو-" پھروه دونوں پہلے سے ریزروڈ تیبل پر آگر بیٹھ گئے۔ برداخواب تأك سأماحول تفود مرهم لائتش وصح سرول ميں بجتا بیک گراؤنڈ میوزک ... اے سی کی مصندی ہوائیں' لکش چرے سرسراتے لباس اور متحور کن خوشبوئیں۔چندابہت محظوظ ہورہی تھی۔

" آرڈر کرو...."جمیل اینے ساتھ لائی ہوئی فا کل ئیبل پر رکھنا ہوا بولا۔ چندا مینو کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جميل أيء بغور دمكير رباتهايه

ننی د ککش اور حسین تھی وہ...

مراس کے مل میں کتنی غلاظت بھری تھی۔ عوريت أكر معمولي شكل وصورت كي مواور باوفا موتواس کے گرد ہمیشہ نور کا حصار دکھائی دیتا ہے اور خوب صورت ہے وفا عورت یقیناً" اس کے گرد انگارے د مک رہے ہوتے ہیں مگروہ بے خبر ہوتی ہے اور اس وقت تک بے خبررہتی ہے ناو فتیکہ مجلس کرخا کسترنہ

اے تھایا۔وہ ہاتھ میں لے کردیکھنے لگا۔ "سب ٹھیک ہے۔"اس نے سرسری سابوچھا۔ "ہاں.... الحمد للد-"اس نے خوشی و شرم کی ملی جلی سی کیفیت کے زیر اثر بتایا۔

"تم باہر گاڑی کے پاس جلو۔ میں بید دو ائیاں لے کر آ تا ہوں۔"وہ بولا تو وہ سرملا کر آگے بردھ گئی۔جوں ہی وہ اپنی کارکے نزویک جیٹی 'سیدھے ہاتھ کی جانب ہے نجانے وہ کون تھا جو نے حدید دھگے طریقے سے بائیک لِمرا تا آیا تھا۔ بس کموں کا کھیل تھا۔ وہ بائیک میرب کو بردی زورے مگر مار دیتی مگر نجانے کماں سے ان دونوں کے مابین ایک بوڑھی سی خاتون آ گئیں۔وہ خاتون میرب سے بری طرح کگرا گئیں۔ میرب کے حواس مخیل ہو گئے۔وہ بے بقینی سے آنکھیں بھاڑے بھی جاتی بائیک کواور روڈ پر گری خون میں لت پت بری بی کو دیکھتی جو آگر اس کے اور بائیک کے پیچ میں نہ آتیں توان کی جگہ اسے ہوناتھا۔

آن واحد میں وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا۔ لوگ بائیک والے کو برابھلا کہتے ہوئے بڑی ٹی کواٹھا کر اسپتال کے گئے۔ میرب جو نجانے کیے اب تک اپنے بیروں پہ کھڑی تھی 'قریب آتے ساز کو دیکھ کراس کی ہانہوں میں جھول گئے۔

"بس بیٹا! سمجھو 'خدانے بچالیا …اپناصد قہ دو خیرات کرد اور سحدہ شکر بجالاؤ کہ اس مہریان رب نے اپنا کرم کیا۔" سعدیہ بیکم سمی ہوئی میرب کے بال مسلاتی ہوئی بولیں۔ وہ اس جادیے کی اطلاع یا کرماریہ مسلاتی ہوئی بولیس۔ وہ اس جادیے کی اطلاع یا کرماریہ کے ساتھ اسے دیکھنے جلی آئی تھیں۔ ماریہ اثبات میں سرملار ہی تھی۔

" ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ ... میں نے توجب سنا `میراتودل ہی خراب ہو گیا۔ ''و قاربو لے۔

'' چلوائھو۔۔۔اب بیہ جوس پیو۔'' ماربیہ فریج سے جوس كاپكث نكال لائي-

" اک بل کو تو لگا جیسے سب چھ ختم ہو گیا ہو۔"





کی وجہ سے تہیں پارٹنر بنایا ہے تیم ففٹی پر سینٹ کی
مالک ہوگ۔اس لیے کاغذات پر تہمارے دستخط در کار
شخص۔"

"ارے واہ۔ "اتنی زیادہ عنایات اس سے سنبھال
ہو۔ "تم تو واقعی مجھ سے محبت کرتے
ہو۔ "تر آلو رہا مگر تم ہی نے قدر نہ کی۔ "وہ ذو معنی لہج
میں بولا۔
"خبرچھوڑو ۔ بیر بتاؤ کہ کیا کاروبار ہے 'میرامطلب
سنبولا۔
"خبرل کاروبار ہے۔ "وہ دلچی سے پوچھنے گئی۔
"خبرل بولا۔ چھوڑو تم تفصیلات میں جاکر کیا کروگا۔
تہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لو کھانا آگیا ہے۔
توجندا نے زیادہ بحث نہ کی۔ کھانے کی جانب متوجہ
ہوگئی۔
ہوگئی۔
ہوگئی۔
ہوگئی۔
ہوگئی۔
ہوگئی۔

یں سے ہوں چرمیں ہو ہائے کی گے۔ مدمدی آنکھوں پر تقدیر کاپر دہ پڑچکا تھا۔ انگلی کا بھی مستحدہ سے کہاں سائر کہ قائل میں ہ

کافی بحث و تمحیص کے بعد سائر تو قائل نہ ہواالبتہ وقار صاحب نے اجیہ کو دوبارہ کالج جانے کی اجازت دے دی۔ میرب سے اجیہ نے بار بار التجاکی تھی کہ اے کہ جانے دیا جائے اس کی بڑھائی کا ہرج ہورہا ہے کالج جانے دیا جائے اس کی بڑھائی کا ہرج ہورہا اجازت مل گئی وہ بھر سے کالج جانے گئی۔ اجازت مل گئی وہ بھرے کالج جانے گئی۔ میرب کی طبیعت آج کل ٹھیک نہ رہتی تھی 'وہ فون آ تا رہتا تھا۔ عاشر کو اجیہ کے نکاح کی خرہوئی تو وہ فون آ تا رہتا تھا۔ عاشر کو اجیہ کے نکاح کی خرہوئی تو وہ ایک وہ خاموش ہوگیا پھر بولا۔ ایک وہ خاموش ہوگیا پھر بولا۔ افسوس کرتی رہی۔ وقار صاحب کی افسوس کرتی رہی۔ وقار صاحب کی افسوس کرتی رہی۔ وقار صاحب کی درگی ہے طاہر برسکون تھی۔ مصروفیت وہی کماییں اور ان کے چند احباب تھے۔ درگی ہے طاہر برسکون تھی۔ درگی تھا۔ درگی ہے طاہر برسکون تھی۔ درگی ہے طابر برسکون تھی ہوں ہوں۔ درگی ہے طابر برسکون تھی۔ درگی ہے درگی ہی جائی تھی کا درگی ہے درگی ہے درگی ہے درگی ہی کو کی تھی ہے درگی ہے درگی ہے درگی ہے درگی ہو سکون تھی۔ درگی ہے درگی ہی جائی ہی کرنے درگی ہے درگی ہے درگی ہے درگی ہے درگی ہے درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہی ہو درگی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہو درگی ہی ہو ہو درگی ہی ہو درگی ہو درگی ہی ہو درگی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہو درگی ہی ہو درگی ہی ہو درگی ہو درگی ہو در ہو در ہو درگی ہے درگی ہو ہ

''جی سر۔''ویٹر آیا تواس کی سوچوں کاار تکازٹوٹا۔ "ہاں لکھو ..." چندا آرڈر لکھوانے گئی۔ «نیں ابھی تک تہماری اس مهرانی کامطلب نہیں تمجی۔ ''اس نے ویٹر کے جانے کے بعد کھا۔ ورابھی سمجھائے دیتا ہوں۔"وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔اب جووہ کرنے جارہاتھااس کی وجہ سے مگر اس نے ظاہر تہیں ہونے دیا۔ " پی<sub>ه</sub> لو .... " آس نے آگ نازک سا زرقون جڑا سونے کا بریسلیٹ خوب صورت کیس کھول کراس کے سامنے کیا۔ " پید کیا ہے ۔۔ ؟"اس نے خوشی سے چیک کر «تمنے مجھے اتن برسی خوش خری سنائی ہے تو کیا میرا کھے فرض نہیں بنا۔"وہ ضبط کرتے بظاہر مسکراتے "ادہ اچھا۔" وہ جیسے سمجھ کر مسکرائی ''تو ہیر سب جناب این اولاد کی خوشی میس کررہے ہیں۔ اچھاتو خود ہی بہناد میجئے نا۔"اسنے کلائی آگے گی جمیل نے لاک کھول کر برہسلیٹے اس کی سڈول کلائی میں ڈال دیا۔ چنراا پنے ہاتھ کودیکھنے لگی جس کی خوب صورتی دو چند ہوچکی تھی۔ "اوربال....بييد"اس في سائم لائي فاكل كھول کراینے ہاتھ میں پکڑے پکڑے کوئی صفحہ کھول کراس کے سامنے کیا۔ " يهان سائن كرو-" جميل كاول دهك دهك كررما " يه كيا ٢ ؟" وه بريسلك ، نگاه مثاكر يوچيخ '' کرو تو \_ بتا آما ہول ۔'' اس نے اپنا کہجہ حتی المقدور نارمل رکھا۔ بین بھی اسی نے دیا۔اس نے دستخط کردیے۔ زیادہ دھیان بنہ دیا۔

## مِ خُولِين دُالْجَسَتْ 163 فروري 2016 في



جميل کي جان ميں جان آئي۔

"بیان کی بھول ہے۔" وہ تلملا کر ہوئی۔
"مگر سوال تو بیہ ہے تاکہ تم کردگی بھی کیا "وہ لڑکا تو نہ مسلم سے دابطہ کر دہا ہے نہ تمہمار ارابطہ ہویا رہا ہے ... ہاں کی بمن تمہاری دوست ہے تا اسے قون کرو۔"
اس کی بمن تمہاری دوست ہے تا اسے قون کرو۔"
د'کیا تھا۔'' وہ اداسی سے بولی۔'' وہ بھی مجھ سے سخت ناراض تھی اور اس نے بتایا ہے کہ سائر نے (اس نے بھائی حذف کر دیا جان ہو جھ کر) اس کے والدین کو مختلف لوگوں سے دھمکیاں دلوا کیں 'آغا کو ڈرایا' مختلف لوگوں سے دھمکیاں دلوا کیں 'آغا کو ڈرایا' مختلف لوگوں سے دھمکیاں دلوا کیں 'آغا کو ڈرایا' کی خاطر اس کی جان جو تھم میں نہیں ڈال سکتے اسی لیے کی خاطر اس کی جان جو تھم میں نہیں ڈال سکتے اسی لیے اسے بمشکل تمام واپس بھجوا دیا۔''اس کی آئھوں میں اسے بمشکل تمام واپس بھجوا دیا۔''اس کی آئھوں میں اسے بمشکل تمام واپس بھجوا دیا۔''اس کی آئھوں میں اسے بمشکل تمام واپس بھجوا دیا۔''اس کی آئھوں میں

" دیکھا…" گل مزید جوش و خروش سے بولی ۔ " تنہیں برباد کر دیاان لوگوں نے۔" " جیسے انہوں نے میرا دل برباد کیا ہے عمیں فتم گھاتی ہوں … میں انہیں دیسے ہی تباہ کرکے دم لوں گا۔" اس نے تخق سے آنسو پونچھ کر خوفناک لہج میں کمااور گل خوشی سے مرشار ہوگئی کہ دہ اس انہار تواسے دیکھناچاہتی تھی۔

تواہے دیکھناچاہتی تھی۔ وہ اک ماہر کھلاڑی تھی ... جو اپنے لیے بروقت کھول کر ساط الثناجانتی تھی ... اور ابوہ وقت آگیاتھا کہ اسے کھیل کا پانسہ بلٹنے کے لیے آخری چال چلنی

" حماب تو تمهارے باپ کی طرف میرے بھی برے نکتے ہیں۔" وہ چبھتے انداز میں بولی۔اجیہ نے سوالیہ نگاہوں ہےاسے دیکھا۔ "اب بیر میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیا تم تیار ہو؟" گل نے جانچتے لہے میں اس سے

چھا۔ "ہال…"وہ پختہ کہج میں سختی سے بولی۔ گائیہ کا میں مسکل میں

گل بھید بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھنے گئی۔ نگ نئا ہے

و کب لے رہی ہو پھر طلاق ؟" آصف نے بے

# # # #

''میں جانتی تھی۔۔۔ وہ ظالم بے حس انسان تیرا بھی وہی حال کرے گاجو اس نے میرا کیا۔۔۔''گل گلوگیر آواز میں بولی۔ اجیہ اس کے سکلے لگ کر ڈھیر سارا رونے کے بعد اب پر سکون تھی۔۔ ''' ۔ '' ۔ '''

"میراتودل اجز گیانا۔"وہیآسیت سے بولی۔"میں نے کرئی کیالیا۔"

"اور وہ لڑکا ۔۔"گل استہزائیہ انداز میں بولی۔ تہیں مشکل میں پھنساکرخود کماں بھاگ گیا؟" "ای ۔۔"اجیہ نے تڑپ کراسے دیکھا۔"وہ بھاگا نہیں ۔۔۔وہ ایساکر ہی نہیں سکتا۔"وہ اب بھی پریقین تھیں۔۔۔وہ ایساکر ہی نہیں سکتا۔"وہ اب بھی پریقین

ن تو بھراس نے تم سے اب تک دوبارہ رابطہ کیوں اس کی کیا۔ مان لواجیہ ایہ مرد نامی مخلوق صرف سکھ کی ساتھی ہوا کرتی ہے۔ "دہ مدرانہ سنجیدگی ہے ہوئی۔ "مگراس سب میں دہ کمال سے قصور دار ہو گیا؟" اس نے سلگتے ہوئے کہا۔ "اسے تو با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت میری ذندگی سے نوچ کر پھینکا گیا ہے۔" مگل نے بندی ہے۔ "مگل نے ہے۔ "مگل نے بندی ہے۔ "مگل نے بندی ہے۔ "مگل نے بندی ہے۔ "مگل نے ہے۔ "مگل نے بندی ہے۔ "مگل نے

پینترا بدلا۔ ''اگر وہ تم سے مخلص نہ ہو تا تو اپنے ماں
باپ کو تمہارے گھر بھیجاہی کیوں؟'

'' بی تو۔'' وہ برجوش ہو گئے "وہ بے وفا نہیں۔ اس
نے جو کما وہ کیا بھی مجھ سے دھو کا وہی تو میرے اپنے
باپ اور بھائی نے کی ہے۔ مجھے آسرے میں رکھا اور
بالا ہی بالا میرارشتہ اس اسٹویڈ سے طے کردیا۔''
'' رشتہ صرف طے ہی نہیں کیا بلکہ پکا کام کیا ہے'
نکاح ہوا ہے تمہارا۔ مضبوط بندھن باندھا ہے کہ تم

پچھ کرہی نہ سکو۔ "وہ بھڑکانے والے کہیج میں بولی۔
" یہ ان کی بھول ہے۔ "وہ بھڑک بھی گئی۔ " میں
اگر اس وقت حالات سے مجبور ہو گئی تھی تو اس کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہارمان چکی ہوں۔ "

''ہاں'وہ تو نہی شمجھ رہے ہوں گے تاکہ وہ جیت گئے'' وہ جی ہی جی میں خوش ہوئی۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 164 فروري 2016 في

Section

نہیں تو کل بہی کرنا پڑے گانو آج کیوں نہیں۔"اس نے چندا کو بانہوں میں بھرلیا (غالبا" تحفظ کا احساس ولانے کے لیے)چندانے مزاحت نہیں گ-اس وفت کوئی چیز تھی جو بڑی زورے آگر آصف کے سرمیں گئی۔وہ بے سافیتہ چندا کو چھوڑ کراپنا سر سہلانے نگا۔ ہیہ تینس بال تھی جوان دونوں کو کافی دہر ہے دروازے کی اوٹ ہے دیکھتے سونونے تھینچ ماری عي-ايك دم بى ده چنداكى نظرول مين آيا تھا-وه بچرك اس کی جانب بروهی۔ "ادهر آ<u>"</u>وه اتناخا نُف ہواکہ بھاگ بھی نہ سکا۔ "بد تمیز ... کمینے "کیوں اری تونے بال؟"اس نے سونوکے نرم نرم گال تھیٹروں سے سرخ کرویے۔ پچھ یہ خوف بھی تھا کہ نہ جانے اس نے کیاس اور دیکھ کیا ہواوروہ کمیں جمیل کونہ بنادے۔ آجے مبل چندا کو الياكوئي خوف دامن كيرنه مواتها-د مما! پلیز مجھے متِ ماریں۔"وہ روتے ہوئے بولا۔ '' وہ روتے ہوئے بولا۔ " جانے دویار ... کیوں مار رہی ہواہے۔" دل تو آصف کابھی ہی جاہ رہاتھا مگروہ یو نہی بولا۔ ''جاادھرے ...اور خبردار جواپنے باپ کو چھ بتایا ہو تو۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے بھوٹاً نہ تو تیرا گلا کاٹ دوں گی "وہ سیب کاشنے والی چھری اٹھا کراس کی جانب وه روتے ہوئے الفے قدموں اپنے کرے کی جانب بھاگ کیا۔ "سارا موہ خراب کر دیا۔ اتنی مشکل سے تو تم ہاتھ آئی تھیں۔' وہ خیاشت سے مسکراتے ہوئے اپنا سر سہلارہاتھا۔ " ہروفت ہے تکی متہانکا کرو۔ نجائے اس نے کیا سناہؤ کمیں جمیل سے چھ پھوٹ نہ دے۔" ''آج تک بتایا ہے'جواب بتائے گا۔'' ''ہم نے اس کے سامنے بھی جمیل کے متعلق بات بھی تونہیں گی۔" "تم پریشان مت ہو ہمچھ نہیں ہو گا۔ آخر میں

بے چینی سے یوچھا۔وہ اس وقت چندا کے ڈرائنگ روم مِن بيهُا هِ وَاتَّهَا - دوبهر كأونت تَفِا - نوكراني كام حَيِّم كريے جاچکي تھی۔ زينتِ بي اپنے کسی عزيز کی فوتنگی میں گئی ہوئی تھیں۔سونواسکول سے آکرسورہاتھا۔ د بکھو!"چندامتانت سے بولی۔"ابھی فی الحال ایسا ''دیھو! چدا سا۔۔۔۔۔ ممکن نہیں ہے آصف!اس نے ابھی میرے نام پر مل نہیں ہے آصف! سے ملہ مجھہ مہ طرح کا كاروبار شروع كياب .... اس كريس مجھے برطرح آرام ہے۔ میں ابھی ان سب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ و كياكها؟" آصف كادماغ پھرگيا" ياگل ہو گئي ہوتم-اگر اس اثناء میں تمہارے شوہر کو تمہارے کرتوتوں کا پاچل *گیاتب پھر۔ پھر کیا حیثیت ہو*گی تمہاری *اس گھ* اوراس کی زندگی میں مجھی سوچا ہے اس کے متعلق۔" ميرے كراوت-"وروانت بيس كربولى-"كيابي میرے کرتوت؟ ہاں ذرا بولو 'بتاؤ؟''اس کے الفاظ بروہ و يکھو .... ويکھو-"اے اباب اينے الفاظ کي سنگيني کا احساس ہوا۔ "میرے کئے کامطلب بیہ ہے کہ ظاہر ہےانسان کواحتیاط پیش نظرر کھنی چاہیے اوراحتیاط کا تقاضابیہ ہے کہ تم فورا"اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔" " علیدہ ہو کر کماں جاؤں ؟ تمہارے کرائے کے فلیٹ میں ؟ ہوش کے نافن لو آصف میوں اپنی اور میری آسائشات کے وستمن ہے ہوئے ہو۔ اگر بالفرض میں اس سے طلاق کے بھی لوں تب کیا ہو گا ؟" اس نے طنزیہ پوچھا۔ '' بے وقوف لوکی!''اس نے بہ طور خاص لڑکی کا '' بے وقوف لوکی!''اس نے بہ طور خاص لڑکی کا لفظ استعال کیائی گرتمهارے نام پر ہے۔ یماں سے جانا تہيں نہيں اسے بوے گا۔ تہاری وليوري ميں بس اب تھوڑا ہی وقت تورہ گیاہے۔اس کے بعد ہم فوراً البی اسے بیچ کراپنا کام شروع کردیں گے۔" "كبراة تم تهيك ربي يو" وه پرسوچ ليج مين بولی۔"کیکن میں ڈرتی ہوں اگر میرے اس مطالبے نے کوئی کڑ پرمپیدا کردی تو؟" ' کیوں گھبرارہی ہوجان! '' آصف اس کے نزدیک ہوا تیمیں ہوں نا تمہارے ساتھ اور پھر ممہیں آج

مِ خُولِين دُالجِسْتُ 165 فروري 2016 في



تمهارے تھر بھی تو آتا ہوں۔ابھی تک تو کوئی مسلم

نہیں ہوا۔"وہ بے فکری سے بولا۔ نکل کرلالی کو زور زورے آوازدیے کلی۔ "وہ اور بات ہے۔ "چند ابولی۔"جمیل نہ تنگ نظر ہے نہ ہی ہے وجہ کا شکی۔ اگر تم گھر آتے ہو تو تم میرے کزن ہو ۔۔ بھلا اس بات پر جمیل کیا اعتراض و کیا ہوا بیکم صاحبہ۔"وہ دو ژکر آئی۔ " چاؤ جا کرمیرے باتھ روم سے مغری کو اٹھاؤ 'وہ وہاں گر گئی ہے اور شریف کو کمو ڈرائیور سے گاڑی نکلوائے اس کی حالت دیکھ کر لگیا ہے خدانخواستہ اس جڑے گا۔"وہ مسكراكريولى۔تو آصف آنكھ دباكريولا۔ کی بڑی ٹوٹ گئی ہے۔"لالی اندر گئی۔ بروی دقیق سے "واه جان\_..بهت خوب مستاد هو تم يوري-" بننایز تا ہے۔"وہ تفاخرے مسکرانی ''ِسیدھے مغری کواٹھایا۔ بیچاری کوبہت تکلیف ہورہی تھی۔ سادے طریقے سے دنیا جینے نہیں دیں۔ و قار بھی آگئے۔ آنہیں بتایا تودہ خودلالی اور شریف "اچھاباتیں ہی کرتی رہوگی یا کچھ خاطر تواضع بھی کے ساتھ اسے ہمپتال کے گئے۔ میرب سرتھاہے بیٹھی تھی۔ گھراہٹ میں اس کی آنکھ کھلی تھی للذااب كروگ-"اسنے كها-دراد فوه !ایک تو پیٹو بہت ہو تم ۔ ٹھیرو دیکھتی ہوں' سرمين بهت دروهورماتها\_ کھے راہواتو لے آتی ہوں۔" " کیاچیز تھی فرش پہ جو دہ یوں بری طرح تھسلی<u>۔</u> دوسری طرف روتے روتے سونوسوگیاتھا۔ مگر مجھی اور اس سے پہلے آگر واش روم میں میں چلی جاتی تو ...' مجھی نیند میں بھی سسکی لے رہا تھا۔ اور ساتھ ہی غوف سے اس کی ریڑھ کی ڈی میں سنسناہ ف دوڑ كى "اف ميرے الله! تيرالا كه لأكه شكر تونے مجھے اور " بآبا... زینت بی ... ممابهت گندی ہیں۔ ممابهت.!" میرے بیچے کو بیچالیا۔" وہ سیب ہی مجمجھ سوچ رہی تھی سوائے اس کے جو اسے واقعی سوچنا جا ہیے تھا۔ 

كوئى بهت درد ناك انداز ميں چيخاتھا۔ گھبرا كرميرپ آج انو کی شادی تھی۔ ہائے میں مرکئی۔۔ارے کوئی اٹھاؤ مجھے۔"کوئی پکار قاسم کی بیوی خمینہ ایک نیک سیرت اور قدرے

رہا تھا۔اس نے حواس باختہ ہو کر بستر چھوڑ دیا۔ آواز اس کے واش روم سے آرہی تھی۔واش روم کاوروازہ لاکڈ نہیں تفاصرف بند تھا۔ اس نے ناب تھمایا۔ ''ہائے بی بی۔ ٹوٹ گئی میری ہڈی۔۔ مرِکئ میں اس کی کام والی ماہی واش روم کے سفید چکنے ٹائلز پر

حیت پڑی سیخ رہی تھی۔ "أرے مغریٰ ۔۔ کیسے گریں تم یا وہ بو کھلا گئی۔

' ہاتھ دو مجھے اور اٹھنے کی کوشش کرد۔ "وہ آگے بڑھی۔ "نه لی لی!" ده دہشت سے چلائی۔" آپ اندِرنه آئیں اُدھر پورے عسل خانے میں نجانے کیا چکنی چکنی چیزبڑی ہے۔ گرجاؤگی آپ بھی۔" میرب ڈر کر ٹھنرگئ۔ پھر کچھ سوچ کر مڑی اور ہا ہر

ہوتی تھی مگر آج حیرانی نہیں افسوس ہورہاتھا'جووہ چندا خولين دانجست 106 فروري 2016



ساتھ يكار تا۔

خویب صورت عورت تھی۔اس نے ان بہنوں کے

بعد كمر كانتظام بوے اچھے طریقے سے سنجال لیا تھا۔

نازو کے دو بچے تھے اور قاسم کے تین - ہاشم تلاش

رزق کے لیے دبی جلا گیا تھا۔ بی جان مزید ہو را تھی ہو

چِکی تھیں۔وہ سب بھائی بہنیں آپیں میں میلِ ملا قات

کھتے تھے۔ بس صرف چندا ہی تھی جوان لوگوں سے

مكمل كث كلى تقى- أبين بهى وه منه بناية أك كونے

میں بیٹھی بیزار ہورہی تھی۔اس کے برعس جمیل ہر

ایک سے خوش خلقی سے مل رہاتھا۔ اس کے دل میں

ان لوگوں کے لیے احرام تھا اور وہ جب بھی ان لوگوں

ہے میااہے چندای اس قدربرعس طبیعت پر جرانی

" بس بھابھی ۔" نازو شرمندگی سے بولیں ۔
" شروع سے ابا کی لاڈلی رہی ..."
" ارب بتا ہے۔ سب جھے "وہ بات کاٹ کر بولیں ۔
گرابیا بچپنا توبہ ہے۔ بی جان بھی ہروفت اس کے
لیے پریشان رہتی ہیں۔"
" ہاں ... یہ ذرا اور طبیعت کی ہے۔" وہ اور کیا کہتی
تعابی ہے۔ گروہ سوچ رہی تھیں کہ واقعی چندا آج
تک نہیں بدلی ۔ وہی ہی خود غرض اور بے دید ہے۔
نجائے جمیل بھائی جیسا تفیس آدمی اس کی بدتمیزاں
نجائے جمیل بھائی جیسا تفیس آدمی اس کی بدتمیزاں
دے ۔

دے ۔

دیکھا تھا اور سونو نے بغور بدتمیزی کرتی چندا کو
دیکھا تھا اور سونو نے بغور بدتمیزی کرتی چندا کو
دیکھا تھا اور اس کارد عمل دیتی شمینہ کو بھی۔
نجائے یہ ہراس جگہ کیوں موجود ہو باتھا جمال اسے
نہیں ہونا چا ہیے تھا۔

تروانے کے لیے۔"
"ارے تومیں نے کہاں پھیلایا یار وہ برامان گئی۔
"توسائر بھائی نے گرادیا ہو گا۔ تمہاری ایسی حالت
ہے انہیں تو بہت خیال رکھناچا ہے۔"
"رکھ تو رہے ہیں یار!" وہ اس کا دفاع کرتی ہوئی بولی ۔
"روز مجھے اپنے ہاتھوں سے رات کو دودھ دیتے ہیں۔
دوائی وغیرہ کا بوچھتے ہیں۔ میرا دل گھراتا ہے تو دل
بہلاتے ہیں۔"
دل بہلاتے ہیں۔"ماریہ شریر ہوئی "وہ کیسے؟"

کے ساتھ کرنے والاتھا ہرچند کہ چندائی قابل تھی مگر

یہ لوگ۔۔۔ "اس کادل اواس سے بھرگیا۔
"السلام علیم ۔۔۔ " ثمینہ نے ایک کونے میں بیٹی
چندا کو ہڑی ہونے کے باوجود جاکر خود سلام کیا۔ اس
نے سلام کاجواب دینے کے بچائے منہ پھیرلیا۔ کیسے
نہ پھیرتی ۔۔۔ قاسم کی بیوی جو تھی۔ وہ خفیف ہوگئ۔
نہ پھیرتی ۔۔۔ قاسم کی بیوی جو تھی۔ وہ خفیف ہوگئ۔
نازونے کڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔
"بھابھی سلام کر رہی ہیں۔"اس نے جتایا۔
"تو میں کیا کرولی ؟" وہ جنگ کر ہوئی۔
"تو میں کیا کرولی ؟" وہ جنگ کر ہوئی۔
"تو میں کیا کرولی۔ جھوٹے کی تمیز نہیں

سے ہے۔ کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔" "بہت یہ تمیز ہوتم بلکہ مزید بدتمیز ہوگئی ہو۔۔ جمیل بھائی نے تنہیں کچھ زیادہ ہی سرچڑھا رکھا ہے۔"وہ واقف حال تھی۔

"نعیب نقیب کی بات ہے۔"وہ کندھے اچکا کر انزائی۔

''کیاہورہاہے یہاں ہتم لوگ ادھر کیوں رک گئی ہو' دیگر مہمانوں کی بھی مزاج پرسی کرو۔'' قاسم آکر بولے۔انہوں نے اسے مکمل نظرانداز کر دیا تھا۔ مگر وہاں کے برواہ تھی۔

"ہوننہ-"ان کے جانے کے بعد اس نے گرون جھٹی۔ "بھٹر بری کی طرح مجھے اس بو ڑھے آدی سے بیاہ دیا۔ اگر اس وقت ان لوگوں نے میری شادی نہ کی ہوتی تو آج میں کمال ہوتی ؟"اس کے دماغ میں بھرسے کیڑا کا بلانے لگا۔ دوسری طرف شمینہ 'نازوسے کمہ ربی تھیں۔

"چندا کے مزاج ہی نہیں ملتے میں نے آج تک اس جیسی بدتمیزاور بدمزاج عورت نہیں دیکھی اور پھر کتنی ناشکری ہے وہ 'میں نے تو بیشہ اسے جمیل بھائی سے بیزار ہی دیکھا ہے اور تو اور مجھے تو لگتا ہے جیسے اسے اپنے بچے تک سے کوئی لگاؤ نہیں۔" طاہران کے ساتھ بدتمیزی کی تھی انہوں نے ایساہی ردعمل

مَعْ خُولْتِن دُالْجَنْتُ 167 فروري 2016 يُخ

Registen

اوراجیہ... اس کا سرجھ کا ہوا تھا۔جو ہوا برا ہوا۔ مگر جو ہونے جا رہا تھاوہ مجست ہی برا تھا۔

# # #

مجھی انسان کو نقذریہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کڑو ہے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں۔ چندا کو ڈلیوری تک گھر میں رکھنے کا فیصلہ جمیل کے لیے آیک کڑوا گھونٹ تھا۔ ہمدانی نے ٹھیک کماتھا۔ اگر وہ اسی وقت طیش میں آکر طلاق دے کراہے گھرہے نکال دیتا تو خود ساری زندگی اذبیت میں رہتا۔ یہ سوچ سوچ کر کہ اس کے پاس جمیل کی اولاد ہے۔ گو کہ وہ اس سوچ کر کہ اس کے پاس جمیل کی اولاد ہے۔ گو کہ وہ اس کے متعلق مشکوک تھا۔ گرشک ہی تھا تا اس کی پیدائش پر دور بھی کیا جا سکتا تھا۔

بس پنی سوچ اسے باند ھے ہوئی تھی۔وگرنہ تو چندا کو گھر میں استحقاق و اطمینان سے گھومتے دیکھ کراس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا۔ اس کابس نہ چلنا تھا کہ وہ اس ڈائن کا گلا گھونٹ دے جو اتنے عرصے اس کی عنایات 'اس کی محبت کو حق سمجھ کروصولتی رہی اور جوابا "دیا بھی توکیا۔۔۔

اننا براو کھی۔ وہ فیصلہ کرچکا تھا کہ اسے ایسی زک پہنچائے گا کہ وہ تاعم یا در کھے گی۔

شوہرسے بے وفائی کوئی معمولی جرم نہ تھااور شوہر بھی ایساجواسے بلکوں پر بٹھا کرر کھتا تھا۔۔۔ جمیل نے بہت کچھ سوچ ر کھا تھا۔بس وقت۔۔۔۔

وفت كالنظار تفا\_ \* \* \*

وست المحارها - الله الله المحارة المح

''تم بھی تا۔''وہ مسکرادی۔''انہیں غرلیں سننے کا شوق ہے۔۔ مجھے بھی سنوادیتے ہیں۔'' ''اب انہیں لمبی لمبی خاموثی کے دورے تو نہیں پڑتے؟''

\* "شیں یار!اس نیوز کے بعد سے ان کے اندر بہت پوزوشیو چینج آیا ہے۔"وہ سوچی ہوئی بولی۔ \* "ہوں 'دیٹس کریٹ ہے۔ بسرطال تم اینا بہت خیال

رکھنا ۔۔"اس نے کہ کر فون بند کر دیا۔ مگروہ میرب سے بات کرکے کچھ بے چین سی ہو گئی۔ پچھ تھاجواس کے ذہن میں کھٹک رہاتھا ۔ مگر کیافی الحال وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔۔

قاصر ھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اشتے ہے ہودہ اور مختفر کیڑے پنے تھے گر تعجب کی بات تو یہ تھی کہ نونوگرافر کمہ رہاتھا کہ وہ بہت بیوٹی فل لگ رہی ہے۔ وہ شراتی 'جھجھ کتبی 'کنفیو زہوتی ڈائر کیٹر کے کتے پر عمل پیرار ہی۔ بالآخر اس کاولگر شوٹ مکمل ہو ہی گیا۔۔۔

ں ہے۔۔۔ ''کمال کا پیس ہے گل۔۔۔ کمال چھپار کھا تھا۔''ٹونی آئکھ دیا کربولا۔

"فتم سے آنے دویہ شوٹ مارکیٹ میں... تہلکہ بچ جائے گا تہلکہ۔" "بس دیکیے لیں۔ خاص آپ کے شوٹ کے لیے

لائی ہوں۔"گل احسان کرنے والے انداز میں ہولی۔ "قدر دانی ہم سے بہتر کوئی کر سکتا ہے۔"وہ اب کمپیوٹر اسکرین پر تصویریں منتخب کر رہاتھا۔ "

''بیددیھو۔''اس نے ساتھ شال کیلئے بیٹھی اجبہ کو ستائشی انداز میں کچھ دکھایا۔ بیہ اس کی اپنی تصویر تھی اسے خود کیلین نہ آیا۔وہ کالے رنگ کے اسکن ٹائٹ منی اسکرٹ اور بلاؤز میں شارب ریڈ لپ اسٹک لگائے کری پرٹانگیں موڑے بیٹھی تھی۔ خود تصویر دیکھے کراہے پسینہ آگیا۔

خود تصویر دیکھ کراہے پیدنہ آگیا۔ "واؤ۔۔اسے کہتے ہیں بولڈ اینڈ بیوٹی فل۔"وہ اس

ى تعربفول ميں رطب الكسمان تھا۔ گل كى آئكھيں چك رہى تھيں ...فنح كى چمك۔

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 163 فروري 2016 في

READING



چندانے ایک خوب صورت صحت مند بچی کو جنم دے دیا تھا۔

اس روز جمیل بهت رویا و اس بی کو گودیس لینے ' پیار کرنے کی جمت خود میں نہیں پارہا تھا۔ اسبتال میں ان کے ملنے جلنے والے آجار ہے تصر مانو بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ جمیل کو بطور خاص مبار کہاد بھی۔ دی۔ اور اپنے کراچی شفٹ ہونے کی اطلاع بھی۔ اسے یہ نئی گڑیا ہے حدا چھی گئی تھی۔ جمیل پر جمود طاری تھا۔ جمدانی ہی نے ڈاکٹر سے بچی کے ڈی اس طاری تھا۔ جمدانی ہی نے ڈاکٹر نے کیا کھا گیا نہیں آیہ ہمدانی نے اسے نہیں بتایا۔ گر ٹیسٹ ہو گیا۔۔۔ جمدانی نے اسے نہیں بتایا۔ گر ٹیسٹ ہو گیا۔۔۔

دو روز بعد ثابت ہوا کہ پیدا ہوئے والا اس کا اپنا خون تھا۔اب جا کر جمیل پرسکون ہوا۔اس کے سوختہ لبوں پر مسکراہٹ بھی جملی اور اس نے تازک کومل گلائی گلائی گڑیا کواٹھا کر بیار بھی کیا۔

من من من و وسل مربار می است الله میں رکھنے کا فیصلہ درست تھا اور جو دو سرا فیصلہ میں نے تمہمارے لیے کیا ہے۔ اب دہ وقت آگیا ہے۔ اب دہ وقت آگیا ہے جندا بیگم ... تمہمارے دیے گئے ہرزخم کا حساب ہو گا۔" دہ بیڈ پر پڑی نقابت زدہ سی چندا کو دیکھ کرسفاکی سے سوچ رہا تھا۔

# # #

"جس وفت تمهارے گھرے فون آیا مانو میری تو جان ہی نکل گئے۔"

بال المعديد بيكم كمه ربى تقيس-"جس وقت ميرب المعديد بيكم كمه ربى تقيس-"جس وقت ميرب المسلى اگر بروقت اللى السے نه تقام ليتي تو بهت نقصان الموجا با مگر نهيں ہوا وہ پھريال بال بي گئے۔" و قار نے برشانی سے سعديد کو فون کرديا۔وہ ماريد کو لے کردو ژي لي آئي تھا۔ علی آئي تھا۔ معديد ہى نے لے جا کراسے ڈاکٹر کو دکھايا۔ ڈاکٹر نے کمرسطنے کی دوائی دی اور ساتھ ہى کمرسینگنے کی ہوایت کی۔ اور اس وقت سعديد اس کے کمرے میں جمیعی کی۔ اور اس وقت سعديد اس کے کمرے میں جمیعی

تصور لہرائی جواس نے اپنی شادی کے ابتدائی ایام میں دراز میں رکھی دیکھی تھی۔ وہ یک بیک افسردہ سی ہو گئی۔ سب کچھ بظا ہر درست ہو چکا تھا مگر نجانے کیوں میرب کے اندر اب بھی خلا موجود تھا ... اسے زندگی میں اپنے اور سائر کے رہتے میں کمیں کچھ کی سی لگتی تھی۔

''توبیہ طے ہے کہ میں آپ کی زندگی کی ساتھی ہوں مگر آپ کی محبت کی حق دار اب بھی نہیں شاید۔''وہ ندھال سی ہو کروہیں کرسی پر ڈھے گئی۔اور اس نے یو نئی اس دراز کو کھینچا جو اس کی دانست میں مقفل ہوتا چاہیے تھی اور جس میں اسے تصویر ملی تھی۔ چاہیے تھی اور جس میں اسے تصویر ملی تھی۔

مرتبہ کیا۔۔۔اس نے دراز تھینجی۔وہ باہرنکل آئی۔
سارہ اضمحلال بل بھر میں ہوا ہو گیا۔ وہ سید تھی ہو
ہینے ۔۔۔ دراز میں ترتیب کی ڈائریاں رکھی تھیں۔
اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کرے مگر کچھ تو کرنا
ہی تھا۔ سواس نے سب سے نیچے والی کالی جلد کی ڈائری
اور اس کے اوپر رکھی براؤن ڈائری دونوں باہر نکال لیں
اور جلدی سے دراز بند کر کے اکھی اور وہ ڈائریاں اپنے
عام استعال کے ہنڈ بیک میں ڈال لیں۔ اس پورے
عام استعال کے ہنڈ بیک میں ڈال لیں۔ اس پورے
عام استعال کے ہنڈ بیک میں ڈال لیں۔ اس پورے
میں وہ گھبرا گھبرا کر دروازے کی جانب ہی دیکھ
مبر کی میں اس نے بیگ کی زیب بند کی دروازہ
بہا۔ اس کاسانس اوپر کالوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔
بہا۔ اس کاسانس اوپر کالوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔
بہا۔ اس کاسانس اوپر کالوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔
بہا۔ اس کاسانس اوپر کالوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔
بہا۔ اس کاسانس اوپر کالوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔
بہا۔ اس کاسانس اوپر کالوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔

وقت خمیں ہو سکتا۔ '' بی بی ۔'' لالی تھی''ِ آپ نے کما تھا تا کہ ساری سنواں کاٹ کر آپ کوبلالوں۔''

''اچھا۔۔اچھا۔'' وہ جلدی سے اٹھی اور ہاہر نگلی۔ آج اس کا چائیز بنانے کا ارادہ تھا۔ اس کے گھریلو سلیپرز بیشہ کمرے کے ہاہر ہی رکھے ہوتے تھے صرف اس کاروم اور ڈرائنگ روم کاردینلڈ تھا ہاتی سارے گھر میں ٹائلز' اربل وغیرہ لگے تھے۔ میں ٹائلز' اربل وغیرہ لگے تھے۔

میرب نے سلیپرزینے 'وہ دوقدم ہی چلی تھی کہ بری طرح لڑ کھڑائی – اس کی دلدوز چیخ پورے گھرنے سی تھے۔

READING

Regitor

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 169 فروري 2016 في

سامنے رہے تواجھاہے بمیں تنہیں چھوڑ دیتی یہاں مگر کیا کروں مشادی کی تیاریاں بھی سربر ہیں۔"وہ ایسے کہج میں بولیں جیسے فیصلہ نہ کرپار ہی ہوں۔ "ارے نہیں آئی!"میربان کے انداز پر نمال ہی ہو گئے تیں تھیک ہوں۔ آپ آرام سے جا کرشادی کی تیاریاں کریں۔اس کی توعادت ہے میرے متعلق اتن حساسيت سے سوچنے كى-"وہ محبت ياش نگاموں ہے ماریہ کودیکھتے ہوئے بولی۔ تب بىلالى نے چائےلا كرر كھى۔ "بَعْنَى لالى \_ شاباش!تم نے بہت خیال کیا ہاری میرب کا ... به لور که لوانعام ہے تمهارا۔"سعدیہ بیکم نے برس کھول کر ہزار ہزار کے کئی نوٹ ٹکال کراہے ''وه توجی میرا فرض تھا۔''وہ نوٹ دیکھ کر گھبراگئی۔ پھرمیرب نے کما ''رکھ لور تواس نے جلدی ہے رکھ "اور ہاں ... تم نے آئندہ بھی اس کا اچھی طرح خیال کرتاہ۔ تھیک۔"انہوںنے کہا۔ وقرکیوں نہیں جی ...اب تومیں میرب بیٹم صاحبہ کو بڈے پیربھی زمین پر نہیں رکھنے دول گی۔ پتانہیں تس حاسد کی نظرِلگ گئی ہے 'جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت ہی لکی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔" "اچھاجاؤ 'بابا کو بھی جائے دو۔" وہ سرملا کرجلی گئی۔ ''اب تم نارمل ہو بھی جاؤیار۔''میرب نے مار یہ کی سنجیدگی برایسے ٹوکاتو دہ جبرا "مسکرادی۔ مگراس کا دماغ اس کیج بھی کسی گهری سوچ میں ڈوباہوا تھا۔ آج مبیح ہی ہے جبس زدہ ساموسم تھا۔ پچھ عجیب سابے چین اور بے کل کردینے والاموسم

اوبرسے نومولود مسلسل روئے جلی جارہی تھی اور چندا نے زار سی بیتی اس پر کوئی توجہ تمیں دے رہی '''زینت بی۔ بی کولے کے جائمیں یمال ہے۔''

دونوں ہی کام کر رہی تھیں۔و قاراس کاخیال کرنے پر ان کے بے حد مشکور تھے۔اجیہ بھی اس کی خبریت یوچھ گئے۔وہ آج کل(بہ قول اس کے)اپنے امتحانات میں مصروف تھی۔

اس پورے عرصے میں مار بیر بالکل خاموش تھی۔وہ جوسوچ رہی تھی وہ میرب سے کمنا نہیں جاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والے یے دریے حادثات اتفاق نهيں تھے...اتناتودہ سمجھ گئی تھی۔

آگر حادثة اتفاقی نه ہو تو بھر سازش ہو تاہے۔ مگر کس کی ....؟ يهار سوچ كاسراالجھ رہاتھا۔ "ایباکرد..." وہ کچھے در بعد سنجیدگ سے بولی میم ا بن ڈلیوری تک مارے گر چل کررہو۔" <sup>. د</sup> نهیں ماریہ! ''میرب نحیف آوا زمیں بولی۔ <sup>دو</sup>میں بے آرام ہو جاؤں گی وہاں۔۔ پھر تمہاری تیاریاں بھی چل رہی ہیں 'خوا مخواہ ڈسٹرب ہوجاؤ کے میری وجہ سے

یہ کیابات کی تم نے بیٹا؟"سعد بیے خفگی سے کہا '' ہم تو ہر کر بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ میں تو

کہتی ہوں تم اہمی چلو۔" " نہیں آئی "یاس نے محبت ہے ان کاہاتھ تھاما' « آپ کی محبت سر آنگھوں پر گر آپ سمجھ سکتی ہیں.... آج كل مجھے اپنے گھر كے غلاوہ كہيں قرار نہيں ملتا-" وہ بولی توسعد بیر مشکر اکر آثبات میں سرملانے لگیں۔ كميه توتم تُفيك ربى مويداليي حالت مين سوطرح سے جی گھبرا تا ہے۔اب جی کو شوہر کے علاوہ بہلائے

رجھے تہارا یہاں رہنا نامناسب لگتا ہے۔" مارىيەبے چىنى سے بولى**۔** میریب پریشانی ہے اسے دیکھنے گئی۔ " تم رہنے دو ... جمال رہے اللہ کی حفاظت میں رے۔ بول بھی اس حالت میں عورت اپنے شو ہر کے

مَنْ خُولِين دُانجَتْ 170 فروري 2016 يَن





قبل اسنے ایک عجیب سی سرونگاہ اس پر ڈالی تھی مگر وہ اندازہ ہی نہ کر سکی کہ اپنی ہی کسی ادھیڑ بن میں لگی تھی۔

" بهت جلد تم پر صبر کامفهوم آشکار ہو جائے گاچندا ... اب تنہیں زیادہ انتظار کی چنداں ضرورت نہیں ی

Download From

Passodely com

Passod

' العنت ہے۔۔ ''سائرنے فون بند کرکے دانت میسے ۔

میرب خبریت سے تھی ۔۔ وہ ایک مرتبہ پھراپنے
ارادے میں ناکام ہو چکاتھا۔
''یہ تقدیر کیسا نداق کرنے جلی ہے میرے ساتھ ۔۔
کوئی اور سائر دنیا میں نہیں آسکتا ۔۔ بالکل نہیں آسکتا ۔
جو اذیت 'جو تکلیف میں نے جھیلی ۔۔ میں اس میں
ہرحال میں ختم ہوتا ہے 'چاہے اس کے لیے مجھے
میرب کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔''
اس کی آنکھیں لہورنگ ہو رہی تھیں ۔۔ سوچیں
زہر آلود۔۔ روح زخم زخم اور ول ۔۔۔
وہاں خاموشی تھی۔۔ اواس خاموشی۔۔
وہاں خاموشی تھی۔۔ اواس خاموشی۔۔

"ای!کیااییا نہیں ہو سکنا کہ میراوہ شوٹ میگزین میں نہ چھے... بس آپ تصویروں کے ساتھ بوکرناچاہیں کرلیں۔ "وہ تاخن بری طرح سے کترتی ہوئی مضطربانہ لہجے میں گویا تھی۔

''کیا بات کر رہی ہو۔'' وہ ناراض ہوئی۔''تمہارا شوٹ اس قدر شان دار ہے کہ ان لوگوں نے ۔ پہلی ترجیح کے طور پر چھاپاہے۔اپنے میگزین میں۔'' ''مگرامی … وہ بہت چیپ ہے۔''اس نے اسکتے

" " درچیپ تو ہر گز نہیں ہے ہاں البتہ بولڈ ضرور ہے مگر متہیں کس بات کی فکر سوار ہو گئی ہے۔ تم نے تواپنے

واش روم ہے جمیل ابھی ابھی باہر نکلا تھا۔اس نے چندا کو سرزنش کی نہ ٹوکا۔بس یو نئی سنجیدگ اور بیگا گی سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑا بال جما آار ہابعد ازاں اپنا مخصر ساسفری بیک کھول کر اس میں دوجو ژے ڈالے اور چند ضروری سامان۔

''کمیں جا رہے ہو ؟''اس نے پوچھا۔ زینت بی روتی ہوئی بچی کو لے گئی تھیں۔ ''ہاں….''اس نے مختصرا″ کہا اور سوٹ کیس بند کیا۔

مہاں ؟ ''شهرسے باہر ... دو تین روز میں واپسی ہوگی۔'' اس نے بغور اس کی جانب دیکھ کر اس کے تاثرات حاضحے۔

بہتی اچھا۔ اچھا۔ "وہ سرملا کربولی۔ "کام کے سلسلے میں جارہ ہو گے اور وہ جو میرے نام پر تم نے اپنا کام شروع کیا ہے 'اس کا پرافٹ آنا شروع ہوا وہ تو تم میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع کردایا کرد گے نا۔ "وہ حریصانہ دلچیسی سے پوچھنے گئی۔

"وقت لگتاہے ۔۔۔ پرافٹ فورا" آنا شروع نہیں ہو ہا۔ "وہ اب اپنے گف لنکس بند کر رہاتھا۔ "ایک تومیری ہرچز میں نجانے اتناوفت کیوں لگتا ہے۔انظار کرنا مجھے بالگل پہند نہیں۔"وہ ناک چڑھا کرحد درجہ اکتابٹ ہے بولی۔

"تہمیں اندازہ ہی نہیں۔"وہ اس کی طرف مڑا۔
"تہمیں آج تک کسی چیز کے لیے بھی ترسنا تحمیر کرنا
نہیں پڑا ہے چندا ... تمہاری زندگی عیش و آرام سے
عبارت رہی ہے مگرتم نا آشنار ہیں کا پنے اوپر ہونے والی
اس عنایت اور کرم ہے۔"

ں میں ور رہائے۔ ''ہونہ۔۔ تہیں کیا پتائمیں نے زندگی میں کتناصبر کیاہے۔''وہ تنگ گئی۔

''کنناصبرکیاہے۔ میں اچھی طرح داقف ہوں۔'' وہ طنزیہ ذومعنی انداز میں بولا۔''خیر بچھوڑو یہ بیکار کی بحث۔ مجھے دیر ہورہی ہے 'اب میں نکلتا ہوں۔''اس نے کہا اور اپنا بیک اٹھا کر باہر چل دیا۔ باہر نکلنے سے

مُ خُولِين دُالْجَسْتُ 172 فروري 2016 مِنْ



# بیونی بکس کا تیار کرده مومی بیرگراک

### SOHNI HAIR OIL

ال كرتے بوئ بالوں كو روكا ب الوں كوستور لماور فيكسار يواتا ہے۔ الوں كوستور لماور فيكسار يواتا ہے۔ الوں كوروں اور فيكس كے لئے كياں مغيد۔ كياں مغيد۔ عروم ش استعال كيا جاسكا ہے۔



قيت-1500روي

> 2 بوتوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔ 350/ روپے 3 بوتوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔ 500/ روپے 6 بوتوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔ 1000/ روپے

نود: الى ش داك في ادر بكك بارير عال ين

### منی آڈر بھیجنے کے لئے ھمارا پتہ:

یوٹی کیس، 53-اورگزیبارکٹ، سکنڈفلور،ایم اے جناح روڈ، کرا کی دستی خریدنے والے حضرات معوبنی بیٹر آئل ان جگہوں سے حاصل کریں یوٹی کیس، 53-اورگزیبارکٹ، سکنڈفلور،ایم اے جناح روڈ، کرا کی مکتبہ محمران ڈا مجسٹ، 37-اردوبازار، کرا کی۔ فن نبر: 32735021 باپ سے بدلہ لینا تھانا این ناتمام آر زدوں کا 'یہ جنگ ہے اجیہ' اور اس جنگ میں سب جائز ہے۔" وہ خم محمو نکنے والے لیجے میں بولی۔ ''مگر آپ کیا کرنے والی ہیں؟"اس نے پریشانی سے رہا

پوچھا۔ "بہت جلد تنہیں پتا جل،ی جانا ہے اجیہ!تم اتنی فکر مند کیوں ہورہی ہو۔"وہلا پروائی سے بولی۔ "فکر تو کرنی بڑتی ہے تا ... نجانے آپ کیا کرنے والی ہیں اور اس کے بعد نجانے یہ لوگ جھے سے کیا سلوک کریں۔"وہ تیز ہو کر بولی۔

''اب تیر کمان سے نگل چکا ہے ... جتنا سوچوگی اس قدر 'نظرات بردھیں گے ... بہتر ہے کہ تم سکون سے آنےوالے وقت کا انظار کرو۔''

"اور کر بھی کیا سکتی ہوں۔"وہ گھری سانس بھر کر

بین اچھا فون رکھتی ہوں ۔۔ پارلر کے لیے نکلنا ہے جھے ۔۔۔ حالا نکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ۔۔ بس اب تو تم سے امید لگی ہے جھے ایک بار کامیابی تہمارے قدم چوم لے ۔ بس میں نے تو سوچ لیا ہے بمیں یہ جاب فورا "چھوڑوول گی۔ ار ہے بھئی جب تم مٹھیاں جاب فورا "چھوڑوول گی۔ ار ہے بھئی جب تم مٹھیاں خوار کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔ کیوں ٹھیک کمہ رہی ہول ار کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔ کیوں ٹھیک کمہ رہی ہول ۔ آخر کو وہ اپنی "محروم" ہول نا۔ "اس نے ہائی چھکی ہوئی ۔ آخر کو وہ اپنی "محروم" مظلوم "اور" زمانے بھری ستم رسیدہ "مال کے کام آ مظلوم "اور" زمانے بھری ستم رسیدہ "مال کے کام آ رہی تھی تو اس کا کام غلط کسے ہوگا ؟

"جی ای اِبالکل تھیک کمہ رہی ہیں آپ ... میری زندگی کافی الحال آپ کی مرد اور ساتھ دینے کے سوا دوسراکوئی مقصد نہیں۔"

'دُمیں جانتی ہوں تم میری بہت اچھی بیٹی ہو۔'' بیٹی توشایدوہ اچھی ہی تھی مگرماں۔۔۔ ؛

( أخرى تسطآ تنده ماه ان شاءالله)

مُؤْخُولَيْن دُالْجَنْتُ 173 فروري 2016 في





# 2000 salves

مرہ او نمرہ! دیکھو بہو بیگم جاگیں یا ابھی تک استراحت فرمار ہی ہیں۔"اماں کی پیاٹ دار آواز سے یوراضحن بھرگیا۔ حراجو کمرسید ھی کرنے لیٹی تھی اس

کادل ایک کمچے کو کانپ ساگیا۔ حالا نکہ چار سال ہو گئے تھے شادی کو 'لیکن ابھی تک امال بی کی آواز س کراسے ڈر لگیا تھا۔ چار سال میں وہ نے آمال بی کی آواز کی عادی ہوئی تھی اور 'نہی ان کی گہری تقیدی نظروں کی 'ہر ممکن کوشش کرتی تھی امال بی کا سامنا کم سے کم ہو لیکن برا وقت بتا کے تھوڑی آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ از خود کمرے سے باہر نکلتی نمروکی آواز نے رہے سے اوسان بھی خطاکر

'''نہیں امال نی ! بھابھی صاحبہ کے کمرے کا دروازہ بھی بندے اورائے ہی بھی کھلا ہوا ہے۔'' ''آئے ہائے! کس منحوس گھڑی میں ایک کماؤ بھو لیے آئی میں بھی بجائے گھروالوں کو سکون دینے کے ' مہارانی کے اپنے ہی ارمان پورے نہیں ہوتے سوچا تھااکلو نامیٹا ہے جلدی بھولے آؤں ناکہ کچھ سکھ ملے ' پر نہ جی ' جانے کون نیک بیبیاں ہوتی ہیں جن کی بہویں ان کی خدمت کرتی ہیں ' ادھر تو ہم ہی دروازے چیک کرتے رہیں 'بھو بیگم جاگی ہیں یا نہیں۔''اب امال ہی کوروکنامشکل ہی تہمیں تا ممکن بھی

اور حراجس کی طبیعت صبح ہے ہی کچھ نرم گرم تقی ای لیے اپنا کام جلدی ختم کرکے گھر آگئی تھی کہ دو گھڑی کمر سیدھی کرلے پھر شام میں ڈاکٹر کے پاس جائے لیکن امال بی نے اسے آتے دکھے لیا تھا اور بجائے

ہوان سے چائے پانی کا پوچھنے کے 'جب اپنے کمرے میں جالیٹی تو اچانک ان کو گھریلو بہوؤں کے گن یاد آنے لگے۔ کیسے بہودیں 'ساسوں کو بٹھا کے کھلاتی

یں۔ حراہمت کرکے اٹھ گٹی اور عانیت اس میں جانی کہ کمرے سے باہر نکل جائے اس سے پہلے کہ تو ہوں کا رخ اس کے گھروالوں اور جنت مکانی کی تربیت تک

مرائے کی کی طرف جاتے قدموں کو دیکھ کرامال بی نے گخریہ انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھا 'جیسے کہ رہی ہوں دیکھا کیسے 'س بل نے نکالیاب رات گئے تک تم چھٹی کرداور نمرونے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں داددے ڈالی۔

# # #

یہ قصہ اب تقریبا" ہردس پندرہ دن ہیں ہونے لگا تھا' حراکی توکری اس کے گلے کی ہڑی بن گئی تھی' نہ انگلے بن پارہی تھی نہ نگلے جب کہ سسرال ہیں صرف ایک نند اور ساس تھیں' سوچاتھانو کری کوجاری رکھوں گئی شادی کے بعد تو جلد ہی آیک گاڑی لے لوں گی گونکہ ریحان کے بعد تو جلد ہی آیک گاڑی کے لوں گی گاڑی کے بعد کچھ بچت کر کے نوکری کو خیراد کو ۔ کر گئیلی بردھانے کا ارادہ تھا۔ چو تکہ ریحان کو کوئی اعتراض فیملی بردھانے کا ارادہ تھا۔ چو تکہ ریحان کو کوئی اعتراض نہ تھا سونو کری تو جاری تھی گئیل مردوں کی طرح گھر کے معاملات ہیں اختیار ختم ہو چکا تھا۔ اور شاید اپنی ذات ہے بھی گیوں کہ ریحان روایتی مردوں کی طرح گھر کے معاملات ہیں رخان نہیں دیتا تھا۔

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 174 فروري 2016 في

Register

ویسے بھی آج کل گھر میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ نمرہ کا ایک بہت اچھارشتہ آیا ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا وہ لوگ صرف تین ماہ کے وقفے میں شادی کاار اوہ رکھتے تھے۔

جو کہ ظاہرہے ممکن نہیں تھا کیوں کہ حراکی پوری تنخواہ ریحان کی ڈالی گئی کمیٹی میں جاتی تھی اور ریحان کے پیپوں سے گھرچانا تھا۔

اب جوشادی کی تلواز سرپہ لنگی تھی اس کاحل سمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا 'اماں بی سب پچھ جانے بوجھتے صرف بیٹی کی شادی کو دیکھ رہی تھیں۔ کیوں کہ نڑکے والے نمرہ کو پیند کر گئے تھے۔ ہر آئے گئے کے سامنے اب اماں لی کماؤ بہو کی

برائیاں 'شادی کے بعد بیٹے کی نظریں پھرنے کے قصے اور جوان کنواری بیٹی کی شادی بھائی کے نہ کرنے کے قصے دہراتی تھیں جو حراکواز برہو چکے تھے۔ مگراماں بی نہ تھکتی تھیں۔

ں پیشانی کم کرنے کا ایک حل حرا کی سمجھ میں آیا تو اس نے اپنے جیز کے کانی اچھے کیڑے جواسے نوکری شروع شروع میں اماں بی نہ زیادہ انچھی تھیں نہ بری لیکن گزرتے وفت نے خابت کیا شادی شدہ زندگی کانٹول بھرا راستہ ہے جس پہر کسی ایک فربق نے صبر زیادہ کرنا ہو باہے اب یہ قسمت کہ وہ ساس ہویا بہو۔ اب یہ حرا کانصیب کہ وہ نوکری جاری رکھنے کی وجہ ہے مسائل کاشکار ہوتی جارہی تھی۔

سلے پہل اعتراض نوگری یہ ہوا کہ ایک اکلوتی نند ہے 'شادی ہو کے چلی جائے گی سسرال مسسرال بھی کام کرے اور میکے میں بھی قائدہ کیاالی بھابھی کا۔ سو اس نے دو بہر کا سالن بھی صبح ناشتے کے ساتھ بنانا شروع کر دیا ' دو بہر کی روثی اپنے لیے اور امال بی کے لیے بنانا بھی کھلیا تھا نمرہ کو لیکن مجبوری تھی اپنے لیے تو یکاناہی تھانا۔

اں اعتراض کے بعد تقید ہوئی حراکے کپڑوں پہ' نی دلمن ہے ہر وقت سرجھاڑ منہ ساڑر ہتی ہے۔اب بھلا کوئی پوچھے آفس کون سلمی ستارے کے کپڑے بہن کے جاسکتا ہے اور پھرپورے دن کی خواری کے بعد شام چھ ہے آتے ہی شام کی جائے بنانے کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کون کڑھا ئیوں والے کپڑے بہن کر کرسکتا تھا۔

جرایک جب سوسکھیہ عمل کرتے ہوئے خیرو عافیت سے دن گزار نے پہنچ جمل کرتے ہوئے خیرو عافیت سے دن گزار نے پہنچ جمور تھی۔ حرائی نوکری گی خد بھی اس کی تھی لیکن آب یہ نوکری اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ ریحان نے کچھ عرصے پہلے ہی اس کمیٹی ڈال دی تھی تم کہ اس کمیٹی شوع۔ کے نظتے ہی جاب ختم اور ہماری فیملی شروع۔ کمیٹی نظتے نظتے ریحان کا ارادہ تھا کچھ خود بھی جمع کر گیتا اور آباجی جس بلاٹ کو چھوڑ گئے تھے اس یہ گھرینا کے سب ادھر شفٹ ہوجاتے۔ کے سب ادھر شفٹ ہوجاتے۔ بہت حسین خواب بنا تھا ریحان نے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان نے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان نے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان نے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان ہے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان ہے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان ہے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئکھوں بہت حسین خواب بنا تھا ریحان کے حرائی آئی ہی کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کی کے کہتا ہے کھور کے کہتا ہے کہت

جواب دی جارہی تھی کہ ساری ہمت آماں جی کے تیز جملوں کی نذر ہوجاتی۔



''واہ ریحان واہ!اچھاصلہ دے رہاہے مجھے قربانی کا' تیری شادی بھی میں نے اچھی طرح کی تھی' بھول گیا کیا'اب میری بنی کی باری میں تجھے حساب کتاب کی پڑ گئے۔''

ور ریحان سرجھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مزید کچھ بچاہی کیا تھابو لنے کویا بحث کرنے کو۔

## ## ##

اس روز روزی کِل کِل سے جہاں ریحان چڑجڑا ہو گیاتھا۔ وہاں حراب زندگی مزید مشکل ہوگئی تھی 'وہ ہملے ہی بے زار تھی اپنی طبیعت کی دجہ سے روز بروز چکر آتا' مٹلی می محسوس ہونا اور کچھ کھانے کو ول نہ کرنا' ریحان یا گھروالوں سے تو کوئی امید نہ تھی کہ کوئی ڈاکٹر کے باس یا گھروالوں سے تو کوئی امید نہ تھی کہ کوئی ڈاکٹر کے باس کے جائے گا' سو آفس کی ایک کوئیگ کے ساتھ جب ابنا چیک اپ کروایا تو سمجھ میں نہ آیا اس سمنے مہمان کے آنے کی خوشی منائے یا افسوس کر ہے۔

''اف! تھک گیایار' چائے پلادو۔''ریحان نے آفس کے بعد مارکیٹ سے جمیز کے سامان کے لیے جاتا معمول سابنالیا تھا۔سواسی حساب سے تھکن بھی ہونا لازی تھی۔

اور حرا کویہ بهترین ونت لگا 'اپنی حالت بتانے کے لیے 'لیک جیپک چائے بنا کے فوراس کمرے کی طرف علی۔

مجسی ہے۔ ایس! ''حراجائے کی پیالی ریحان کو دیتے ہوئے دھیمی سی سکان کے ساتھ پوتی۔

" خبریت ؟" ریحان جو گھر کے حالات کی وجہ سے

شاید مسکراناتوکیا حرا کو بھی دھیان سے دیکھنا بھول گیاتھا' اچانک مسکراتے ہوئے دیکھاتو ہو چھے بغیررہ نہ سکا۔ "وہ میں لاسٹ ویک اسپتال گئی تھی۔" بالآخر حرا

نے زبان کھولی۔ "احمالہ !"، سےان پر سکون سے ساتھ سے م

'' اُجِھا تو آ'' ریحان نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے چائے کی چسکی لی۔ کی وجہ سے پہننا نصیب نہیں ہوئے تھے' نکال کے امان بی کودے دیے۔

۔ نمرہ نے توخوشی ہے رکھ لیے 'گراماں بی بولے بغیر رہ سکیں۔

سہ رہ ہیں۔ '' آہ! بیہ دن بھی دیکھنا تھا'میری بیٹی کے جیز میں کمی کمین کی طرح اتر نیس رکھی جائیں گی۔واہ مولا! بیہ دن بھی آنے تھے میری زندگی میں۔''

اور حرا شرمندگی ہے سرجھکائے کمرے سے نکل گئے۔اب امال بی نے ریحان کے لئے لینا شروع کر

نسیے۔ ''دودھ نہیں بخشوں گی تجھے ایک ہی بیٹی ہے میری' تیری اکلوتی بمن ہے'اچھی طرح بیابہنا ہے مجھے اسے تیری کون سی مزید نبنیں بیٹھی ہیں جو دل تنگ پڑ رہا سے''

اور ریحان چاہ کے بھی نہ جماسکا 'آپ نے ہی مشورہ دیا تھا۔ ہیوی کے بیسول سے کمیٹی ڈال دد گاکہ مشورہ دیا تھا نہا تھ کہ اور اکٹھا بیسہ ہاتھ آئے تو مکان بنالیس بلاٹ پُہ اب ایک تنیزا ہ میں پورا گھر چلانا مشکل تھا طرہ یہ کہ دھوم دھام سے شادی کرنا وہ بھی پورے جیز کے ساتھ۔ وہ بھی پورے جیز کے ساتھ۔

دو شری طرف کمال بی کے طعنے اسی رفتارہے جاری تھے '' صحیح بولتے ہیں لوگ۔ پہلے بٹی کو بیاہ دو پھر لڑکے کی شادی کرو'شادی کرتے ہی لڑکے تیری طرح آنکھیں ماتھے یہ رکھ لیتے ہیں۔"

امان کی کسی صورت بیر رشته ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ بالا ہی بالا ہاں کر چکی تھیں لیکن چاہتی تھیں ریحان کی بھی پوری رضامندی شامل ہو تاکہ اخراجات احسن طریقے سے پورے ہو سکیں۔

«لیکن امال بی کیسے بورے ہوں گے بیہ سب اخراحات؟"

ر بحان نے پاس بڑی کسٹ دیکھی تو آنکھوں تلے اندھیراسا آگیا کا مال بی کے ماتھے پہشکنیں بتارہی تھیں ان کویہ بحث پند نہیں آرہی۔

فَيْ حُولِين دُالْجَسَتُ 176 فروري 2016 في



ان سب سوالوں کے جواب آنکھوں سے بہتے رہے اور اگلے دن متین دن کی چھٹی لے کے اس نے بیر ٹمیشن بھی ختم کردی۔

# # #

شادی کی تیاریوں میں دن ایک دو سرے کا تعاقب
کے بھاگتے رہے اور کارڈ جھپ گئے۔
ایسے ہی ایک دن جب ریحان تھکا ارا گھر آیا تو'
امال پی لاو کی میں ہی پریشان حال سی بیٹھی تھیں۔
''کیا ہوا امال بی ؟' ریحان ہو جھے بنانہ رہ سکا۔
''دو نمرہ کے سسرال سے فون تھا۔''
''تو۔۔ ؟' ریحان نے تا سمجھی سے پوچھا۔
''دو ہول رہے ہیں' ہمارے زیادہ تر رہتے دار ہا ہر
ملک سے آرہے ہیں توشادی کا انتظام ہو مل میں ہو تو
ہمترہے۔''

الل بی نے اسکے بغیرا پی پریشانی سنا ڈالی۔ یہ الگ بات ہے کہ دل ہی دل میں وہ شخت پریشان تھیں 'سارا جمع جھا لگ چکا تھا۔ اپنے سے بردھ کے خرچ کرنے کے چکر میں ۔ سالیہ

ت پر ریاں۔ ریحان کاٹو تو لہو نہیں والی صورت حال میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔

''اُماں پی!یہ تو سرا سربلیک میلنگ ہے تا؟'' ''ہاں تو کیا کروں بتا تو؟''اماں بی نے بھی گیندر بحان کے کورٹ میں ڈال دی۔

" اماں بی! آپ کو اندازہ بھی ہے۔ ہوٹل میں بارات کے اخراجات کا ؟" ریحان نے حیرت سے ارحما

بہتا۔ ''اچھاتورشتے ہے منع کردوں کیا؟ یہ بتا مجھے ' میتیم

بهن سے بول دے جائے 'باپ نہیں ہے تیرااور بھائی اب اپنی بیوی کے اللہ تللے بورے کر سکتا ہے تیہ ہے نہیں'' ''آماں بی! ماں بی! کمیا ہو گیا آپ کو؟'' ریحان نے

بے بسی نے پوچھا۔ "لون کے چکا۔ حراا پنا زیور تک دے چکی 'کپڑے پہلے ہی دے دیے تھے 'اب بچا کیا ہے میرے پاس' '' وہ ۔۔۔ وہ ۔'' بھی تو ایک مشرقی عورت ہی'حراکی زبان لڑ کھڑائی تو ریحان نے آئکھیں کھول کے اسے دیکھا۔

''کیاہوا؟ سب خیریت توہے تا؟'' '' وہ میں امید سے ہوں۔'' حرانے شرمیلی سی ''

مسکان سے جواب دیا۔ "کیا؟" ریحان نے ایک چٹنی سی آواز سے پوچھا اور چائے کی پیالی ٹرے پہ پنجی۔

اورجائے کی پیالی ترہے ہے ہی۔ ''کمیا کہا تم نے؟دوبارہ بولو مجھے یقین نہیں آیا۔'' اور حرا'ریحان کے اتنے شدیدرد عمل سے ایک دم سکتے میں آگئی۔

"حراً! تم نے جان بوجھ کے 'تم نے جان بوجھ کے کیا ہے تابہ ؟"ریجان نے سردونوں ہاتھوں پہ گرالیا۔ "اف حرا! مجھے یقین نہیں آرہاتم بھی میرے ساتھ کا گا

یہ طوں ۔ اس کڑے وقت جب میں اتنی کمیشن میں ہوں 'تم بھی مجھے کمیشن دوگ۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے یار! ابھی مزید فکریں مت دو پلیز۔" اور حزا بے بیٹنی کی کیفیت میں ریحان کودیکھتی رہی۔

شنش ؟ جار سال بعد الله اولادوے رہا تھا اور وہ شنش تھے ۔۔

یسی ہے۔ "حرا! فداکے لیے ختم کرواس قصے کو ابھی۔ ہم نے پلان کیا تھا نا جب تک گھرنہ بن جائے بچہ نہیں پیدا کریں گے۔ بھریہ سب؟"ریجان نے ناگواری سے بات پوری کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔

پیچھے حرا زندہ لاش بن سوچتی رہی میں جو چار سال سے اپنا بنیادی حق جھوڑے ہوئے ہوں وہ کہاں گیا؟ چار سال سے پوری تنخران تم کودے رہی ہوں 'وہ کس

حساب کتاب میں جائے گی؟ تمہاری ماں کی ہربری بات ' ہرطعنہ برداشت کر رہی ہوں 'یہ ساتھ دینا نہیں ہے؟ \_\_\_ آفس ہے آکر تمہاری بمن کو اور مال کو پہلے جائے بنا کے دہتی ہوں۔ یہ ٹیمشن نہیں ہے جو میں اسلیے جسیل رہی ہوں؟ میراساتھ کون دے رہاہے اس عرصے میں

مِنْ خُولِين دُالْجُسَتُ 177 فروري 2016 عَلَيْ

Section

ہو کیسے روز صبح جاتی ہے اور اپنی مرضی سے دن ڈھلے آتی ہے 'ایک دمڑی جو کبھی لی ہو بہو بیگم سے۔حالا تکہ جب سے شادی ہوئی ہے نوکری پہ ہے 'مگرنہ بھئی ہم ایسے شک دل نہیں جو دو سروں کے پیپیوں پہ نظر تھا

د کی لوابہونے اپنی نوکری کے پیچھے ایک بچہ تک نہ پیدا کیائیہ آرہی ہے سامنے سے پوچھ لوجو کبھی طعنہ دیا ہو ' دونوں میاں بیوی کا معالمہ ہے بھٹی 'ہاں بس بیہ حسرت ہے۔"امال بی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے بات آدھی ادھوری چھوڑی۔

"وہ کیا آیا !"اب جب کے پورے خاندان کے لوگ امال بی کی قربانی اور ایٹارے متاثر نظر آرہے تھے تو گردن میں خود بہ خود کلف سالگ گیاتھا اور ریحان جو حراکے ساتھ استیج سے بھاری سی سلامی دے کے امال بی کوبتانے آرہا تھا'امال بی کواداس ساد مکھ کے پاس ہی بیٹے گیا۔

ت و تکیاہواامال بی اکوئی کی رہ گئی تو بتا کیں۔ ''اور پورا خاندان عش عش کراٹھا۔ بیٹے کی فرمال برداری پہ۔ ''ارے نہیں ریحان' کلیجہ ٹھنڈ اکر دیا تونے 'جیتارہ ' میری آنکھوں کی ٹھنڈ ک بردھا دی ' تونے اللہ خوش رکھے تھے۔''

"ارے آپا!وہ بات تو پوری کردیں کیا حسرت رہ گئی کوئی"

''اے کلثوم!بس اب حسرت ہے ریجان کی اولاد کو گود میں کھلاؤں' مرنے سے پہلے پوتے کی شکل دیکھ یوں۔''

" واہ آپاواہ!کیابراولہے تہمارا گماں ملتاہے ایساقدر دان سسرال آج کل 'اے بہو! قدر کرو اپنی ساس کی۔"

اور بہوپاس ہی بیٹھی حساب کتاب میں مصروف تھی 'اب مزید کتناعرصہ نوکری کرنی پڑی گی کہ نمرہ کی شادی کاپورا قرضہ انز ہے یا کمیٹی ختم ہو۔ مزید نوکری کامطلب تھا'ابھی جنت پیروں کے نیچے آنے کاکوئی امکان نہیں' آخر کو کماؤ بہو تھی۔ ایک بیبائیک رہ گئی ہے بولیں تو پیچ دیتا ہوں۔'' اماں بی کو بھی ترس آگیا' آخر کو اولاد تھی اور اکلو تا بیٹا تھا'لیکن سوال بیٹی کی خوشیوں کا تھا۔ بیٹا تھا'لیکن سوال بیٹی کی خوشیوں کا تھا۔

" دوہ میں سوچ رہی تھی 'جو تمینی ڈالی ہے حراکے پیپوں کی وہ لے لوتو کام ہوجائے گا۔ آخر حرااس گھر فردہے 'اس کابھی فرض ہے 'اس گھرکے مسکوں میں ہمارے ساتھ کھڑی رہے۔ "بالآخر امال بی نے بلی کو تھلے سے باہر نکال ہی دیا اور اپنے کمرے میں دروازے سے گئی حراکارواں رواں کان بن کے ریحان کے جواب کا منتظر رہا۔ لیکن ادھرایک خاموشی سی خاموشی سی خاموشی سی خاموشی تھی۔

بالآخر مقررہ وقت یہ نمرہ دلهن بن سب کی باتیں سن کے مطمئن سی مشکراتی رہی اور امال بی ہر آئے گئے کو جیز کاسمامان دکھاد کھا کے تعریفس بٹورتی رہیں۔
حرا کا بچھا بچھا چرہ اور ربحان کی تھی تھی مسکراہ ف نظرانداز کرنا کون سامشکل تھا۔ ذرا ضمیر کو سلانا تھا سو سلا دیا 'ایک طرف امال بی کی بٹی تھی دو سری طرف کسی اور کی بٹی تھی سوبلڑ ااپنی بٹی تھی طرف جھک گیا۔

" الله کاشکرہ۔ بیٹی اپنے گھر کو ہوئی۔" امال بی ولیمہ میں بیٹھی اپنے خاندان والوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے بولیں۔ '' و کمچھ لو!ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے لیکن میرے دودھ کی

تا نیر کا کمال۔ماشاءاللہ ایسا فرماں بردار نگلا۔'' ''ہاں خالہ! آپ کی تو بہو بھی انچھی ہے۔'' کسی رشتے دار کو یوری شادی میں پھر کی بنی حرا نظر آ

ہیں ہے۔ "ہاں بھئ!ہم اچھے توسب التھے۔"امال بی نے ناک سے مکھی اڑائی۔

''ہاں'خالہ! بیہ توہ۔ دیسے نوکری کرتی ہے تا آپ کی بہو۔'' پڑوس کی خالہ جن کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔انجان سی بنی بولیس۔

واے لوتواور کیا۔ تم توجانتی ہو ذکیہ! پڑوس میں تو

مُغْ خُولِين دُالْجَسَتْ 178 فروري 2016 يُخ

**Neglion** 



فارس غازی انتیلی جنس کے اعلاعمدے پر فائز ہے۔وہ اپنے سوتیلے بھائی دارث غازی اور اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں جارسال سے جیل میں قید ہے۔ سعدی یوسف اس کا بھانجا ہے جو اس سے جیل میں ہر ہفتے ملنے آیا ہے۔ سعدی پوسف تین بهن بھائی ہیں 'ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حنین اور ایبامہ 'سیعدی ہے جھوٹے ہیں۔ اِن کی والده ایک چھوٹا ساریسٹورنٹ چلاتی ہیں۔ زمر 'سعدی کی تبھیبو ہے۔وہ چار سال قبل فائزنگ کے ایک واقعہ میں زخی ہو جاتی ہے۔فائرنگ کاالزام فارس غازی پر ہے۔فارس غازی کوشک تھا کہ اُس کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ انوالو ہے۔ اس نے جب فائرنگ کی تو زمراس کی بیونی نے ساتھ تھی۔ فائرنگ کے متیجہ میں بیوی مرجاتی ہے اور زمرشدید زخمی ہو جاتی ے۔ایک انگریز عورت اپنا گردہ دے کراس کی جان بچاتی ہے۔ بقین ہے کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔اسے پھنسایا گیا ہے۔اس لیے دہ اسے بچانے کی کو شش کر تاہے 'جس کی بنا پر زمراہنے بھیجے سعدی یوسف ہے بد ظن ہو جاتی ہے۔ بد ظن ہونے کی ایک اور بڑی دجہ یہ ہے کہ زمرجب موت و زندگی کی مشکش میں ہوتی ہے توسعدی اس کے پاس نہیں ہو تا۔ وہ اپنی یر هائی اور امتحان میں مصروف ہو تاہے۔ جوا ہرات کے دوسیتے ہیں۔ ہاشم کار داراور نوشیرواں۔ ہاشم کار دار بہت بڑاو کیل ہے۔ ہاشم اور اس کی بیوی شہرین کے در میان علیحد گی ہو چکی ہے۔ ہاشم کی ایک بغی سونیا ہے۔

# DownloadedFrom Paksocietycom

فارس عازی 'ہاشم کی بھیچو کا بیٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ ہاشم کے گھر میں جس میں اس کا بھی حصہ ہے'رہائش پذیر تھا۔سعدی کی کوسشوں سے فارس رہا ہوجا تا ہے۔

تھا۔ سعدی یو سسوں سے دارس رہا ہوجا ہاہے۔ والد کے کہنے پر زمر سعدی کی سائگرہ پر اس کے لیے پھول اور ہاشم کی بیٹی سونیا کی سائگرہ کارڈ لے کرجاتی ہے۔ سعدی 'ہاشم کی بیوی سے ہاشم کے لیپ ٹاپ کا ہاس ورڈ ہا نگتا ہے۔ شہرین اپنے دیور نوشیراں سے' جو اپنی بھا بھی میں دکچیں رکھتا ہے' بمانے سے پاس ورڈ حاصل کرکے سعدی کو سونیا سائگرہ میں دے دھنی ہے۔ پایس ورڈ ملنے کے بعد سعدی ہاشم کے کمرے میں جاکراس کے لیپ ٹاپ پہ فلیش ڈرائیولگا کرڈیٹا کا پی کرنے میں کامیاب

۔ سیریٹری آفیسرخاور ہاشم کواس کے کمرے کی فومیج دکھا تاہے جس میں سعدی کمرے میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے' ہاشم خاور کے ساتھ بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچاہے 'لیکن سعدی اس سے پہلے ہی دہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ ہاشم کو پتا چل جاتا ہے کہ سعدی اس کے تمرے میں لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کابی کرنے آیا تھا اور شہرین نے نوشیرواں کو استعال کرکے یاس ورڈ سعدی کو دیا تھا۔ دو سری جانب بڑے آباز مرکوبیہ بتادیتے ہیں کہ زمر کو کسی یور پین خاتون نے نہیں بلكه معدى نے كرده ديا تھا۔ يدين كرزم كوب حدد كه ہو تاہے۔

بعد سعدی سے مردودیا تعامیہ ن مرد مروب طور دھا، و ہہ۔ نوشیروال ایک بار پھرڈر گزلینے لگا ہے اس بات پرجوا ہرات فکر مند ہے۔ بعد میں سعدی لیپ ٹاپ پہ فا مکز کھولنے کی کوشش کر آئے لیکن فا مکز ڈید ہے ہوجاتی ہیں۔ سعدی حنین کوہتا آئے کہ دوہ کیم کے ہائی اسکور زکی فہرست میں پہلے نمبرپر نہیں ہے ، حنین جیران ہو کراپنی گیم والی سائٹ کھول کر دیکھتی ہے تو پہلے نمبر'' آنٹس ایور آفٹر'' لکھا ہو آئے۔وہ علیشا ہے در جینیا ہے۔ حنین کی علیشا ہے



اب کمانی ماضی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ فارس' زمرے لاء کی کچھ کلاسزِلیتا ہے۔ ندرت اس ہے شادی کا یو چھتی ہیں۔ دہلا پروائی ہے زمر کانام لے لیتا ہے۔ ندرت خوش ہو کراباہے بات کرتی ہیں۔ ان کی ساس فارس کواجڈ اور پر تمیز مجھتی ہیں اور اس کے مقابلے میں فہدے زمر کی بات طے کردیتی ہیں۔ وارث غازِی 'باشم کے خلیاف منی لانڈریک کیس معھمتی ہیں اور اس کے مقابلے میں فہدے زمر کی بات طے کردیتی ہیں۔ وارث غازِی 'باشم کے خلیاف منی لانڈریک کیس کے پر کام کررہاہے۔اس کے پاس مکمل ثبوت ہیں۔اس کاباسِ فاحمی ہاشم کو خبردار کردیتا ہے۔ہاشم 'خاور کی ڈیوٹی لگا آ ہے کہ وِہ وارث کے پاس موجود تمام شواہد ضالع کرتے۔وارث کے ہاٹل کے کمرے میں خاور اُپناکام کررہا ہے۔جب وارث ریڈ سکنلز ملنے پراپنے تمرے میں جاتا ہے۔ پھر کوئی راستہ نہ ،ونے کی صورت میں بہت مجبور ہو کرہا تھم' خاور کووارث کومار دینے کی ابیازت دے دیتا ہے۔ دوسری صورت میں وارث 'فارس کو دہ سارے شوائہ میل کردیتا۔ وارث کے قبل کا الزام

ہاشم'فارس<u>۔ ڈلوا</u> باہے۔ زر تاشہ کو قتل اور زمر کو زخمی کرنا بھی فارس کووارث کے قتل کے الزام میں پیمنسانے کی ہاشم اور خاور کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔وہ دونوں کامیاب تھہرتے ہیں۔ 'زر تاشہ مرجاتی ہے۔ زمرز خمی حالت میں فارس کے خلاف بیان دیتی ہے۔ فارس جنل چلاجا تا ہے۔سعدی زمرکو متمجھا تا ہے کہ فارس ایسا نہیں کر سکتا۔اے غلط فنہی ہوئی ہے۔ زمر کہتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اپنے بیان پر قائم رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکاتاہے کہ دونوں ایک دو سرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ زمر کی ناراضی کی ایب دجہ میہ بھی ہوتی ہے کہ وارث کے قتل کے وقت بھی اس کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی شادی روک کرفارس کے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔اب وہی شخص اپناس قبل کوچھپانے کے لیے اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ بظاہر اتفا قا "نج جاتی ہے مگراس کے دونوں گردے ضائع ہوجاتے ہیں۔اوراس حادثے کی صورت اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ حنین کی نیٹ فرینڈ علیشا دراصل اور نگ زیب کی بٹی ہے جے وہ اور ہاشم تسلیم نہیں کرتے۔وہ با قاعدہ منصوبہ بندی کر کے حنین ہے دوستی کرتی ہے اور پڑھائی کے لیے کارِدار سے پینے کے لیے غیر و قانونی پاکستان آتی ہے۔ مگرہاشم اس سے بہت برے طریقے سے پیش آیا ہے اور کوئی مدد نہیں کریا۔ ِزر ٹاشہ اور زمرے قتل کے وقت فارس اور حنین وارث کیس ک املی بائی کے سلسلے میں علیشا کے پاس ہی ہوتے ہیں مگر علیشا ہاشم کی دجہ ہے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر

ز مرفیصله کرچکی تھی کہ وہ فارس کے خلاف بیان دے گا۔ گھرمیں اس فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں 'جس کی بناپر ز مرکو

رہ ہو ہے۔ جواہرات' زمرے ملنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فارس کے خلاف بیان دے۔وہ زمر کے ساتھ ہے 'ای وقت زمر کا منگیتراس کودیکھنے آبا ہے۔اس کی ہونے والی ساس بیہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔جواہرات اس کے منگیتر کواپنی گاڑی میں بٹھالیتی ہے اور اسے آسٹریلیا بھوانے کی آفر کرتی ہے۔ سعدی' فارس سے ملئے جایا ہے تو وہ کہتا ہے ہاتم اس قتم کا آدمی ہے جو قتل بھی کر سکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نہد

سعدی کو پتا چلتا ہے کہ اے اسکالر شپ نہیں ملاتھا۔ زمرنے اپنا پلاٹ پچ کراس کو باہر پرھنے کے لیے رقم دی تھی۔ اے بہت دکھ ہتا ہے۔

زمر کو کوئی گردہ دینے والا نہیں ملتا تو سعدی اے اپنا گردہ دے دیتا ہے۔وہ یہ بات زمر کو نہیں بتا آ۔ زمرید گمان : و جاتی ہے کہ سعدی اس کو اس حال میں چھوڑ کرا پنا امتحان دینے ملک ہے یا ہر چلا گیا۔

سعدی' علیشا کوراضی کرلیتا ہے کہ وہ میہ کے گی کہ وہ اپنا کردہ زمرگودے یہ ہے 'کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر زمرکویتا چل گیا کہ گردہ سعدی نے دیا ہے تووہ بھی سعدی ہے گردہ کینے پر رضامند نہیں ہوگی۔

ہاتم حتین کو بتا دیتا ہے کہ علیشائے اور نگ زیب کاردار تک پہنچنے کے لیے حنین کو ذریعہ بنایا ہے۔ حنین اس بات پر علیشاے ناراض موجاتی ہے۔

ہاشم' علیشا کو دھمگی دیتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا ایکسِیڈنٹ کروا چکا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ وہ علیشا کو بھی







مروا سکتا ہے۔وہ یہ بھی بتا تا ہے کہ وہ اور اس کی ماں بھی ا مریلین شہری ہیں۔ جوا ہرات' زمر کو بتاتی ہے کہ زمر کامنگیتر حماد شادی کر رہا ہے۔

فارس کتاہے کہ وہ آیک بار زمرے مل کراس کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہے گناہ ہے۔اے پیمنسایا جارہا ہے۔وہ ہاشم پر بھی ناک تا یہ الک نرمایہ ۔ نہیر ملتز

شبہ ظاہر کرتا ہے 'لیکن زمراس سے نہیں ملتی۔ ہاشم کو پیا چل جاتا ہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر سے ڈیٹا چرا کرلے جاچکا ہے۔ وہ جوا ہرات سے کہتا ہے کہ زمر کی شادی فارس سے کرانے میں خطرہ ہے' کمیں وہ جان نہ جائے کہ فارس ہے گناہ ہے 'کیکن وہ مطمئن ہے۔ جوا ہرات' زمر کو بتاتی ہے کہ فارس نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا' جے انکار کردیا گیا تھا۔ زمر کو لیقین ہوجا تا ہے کہ فارس نے اس بات کا بدلہ سیا ہے۔ زمر' جوا ہرات کے اکسانے پر صرف فارس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی پر رضا مندہ وجاتی ہے۔

ڈیڑھ ماہ قبل ایک داقعہ ہواتھا جس سے سعدی کو پتا چلا کہ ہاشم مجرم ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نوشیرواں نے ایک ڈراما کیا تھا کہ وہ کوریا میں ہے اور اغوا ہو چکا ہے۔ ناوان نہ دیا گیا تو وہ لوگ اس کو ردس گے۔

ہاتھ' حنین اور سعدی کو آدھی رات کو گھر بلا تا ہے اور ساری پچویشن بتاکراس سے پوچھتا ہے' کیا اس میں علیہ شاکا تھ ہوسکتا ہے۔

'' حدیث ہے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں بتا کرو۔ حنین کمپیوٹر سنبھال لیتی ہے۔ سعدی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تا ہے۔ تب ہی ہاشم آکرا پناسیف کھولتا ہے تو سعدی کی نظر پر تی ہے۔ اس کو جو کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔

ہے۔ ہیں۔ اس میں دارٹ کی بیٹیوں کی تصویر ہوتی ہے۔جو دارث ہیشہ اپ ساتھ رکھتا تھا۔ دہ ہاشم کے سیف کے کوڈ آئینے میں دکھے لیتا ہے اور کمرے ہے اس کے جانے کے بعد سیف کھولتا ہے۔ اس سے ایک لفاف ملتا ہے 'جس میں اس ریسٹورنٹ میں فائرنگ کے فورا ''بعد کی تصویر ہوتی ہے 'جس میں زمرخون میں ات بت نظر آتی ہے اور ایک فلیش ڈرائیو بھی ملتی

۔ تباہے پتا چلنا ہے کہ ہاشم مخلص نہیں تھا۔ یہ قتل ای نے کرایا تھا۔ حنین'نوشیرواں کی پول کھول دیت ہے' وہ کہتی ہے کہ نوشیروا پاکستان میں ہی ہے اور اس نے پیسے اپنیٹھنے کے لیے اغوا کا ڈرا مار چایا۔

ذرا مارچایا۔ سعدی وہ فلیش سنتا ہے تو سن رہ جا تا ہے۔ وہ فارس کی آواز کی ریکارڈ نگ ہوتی ہے۔ جس میں وہ زمر کو دھمکی دیتا ہے۔ سعدی باربار سنتا ہے تواہے اندازہ ہوجا تا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ وہ فارس کے وکیل کو فارغ کر دیتا ہے۔ جو ہاتھ کا آدی تھا۔ سعدی' زمرنے پاس ایک بار پھر جا تا ہے اور اے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فارس ہے گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں کوئی تبیرا آدمی بھی ملوث ہوسکتا ہے۔ '''مثلا''کون؟''زمرنے یو چھا۔

''مثلا''…مثلا''ہائٹم کاردار…''سعدی نے ہمت کرکے کمہ ڈالا۔ زمرین می ہوگئی۔ زمر کوہا شم کاردار کے ملوث ہونے پریقین نہیں آ تاسعدی زمرے کسی اجھے وکیل کے بارے میں پوچھتا ہے تووہ ریحان لمجبی کانام لیتی ہے۔سعدی فارس کاوکیل بدل دیتا ہے۔

خلجی کانام لیتی ہے۔سعدی فارس کاوکیل بدل دیتا ہے۔ خنین علیشا کوفون کرتی ہے تو بتا چلنا ہے کہ وہ جیل میں ہے کیونکہ اس نے چوری کی کوشش کی بھی۔ ہاشم کو بتا چل جاتا ہے کہ سعدی نے وہ آؤیو حاصل کرلی ہے جس میں فارس کا جعلی فون ٹیپ ہے، لیکن وہ مطمئن ہے کہ جج توان کا ہے۔

ے ہاتھ کی بیوی شہرین ایک کلب میں جوا کھیلتی ہے اس کی می تی ٹی دی فومیجان کے کیمروں میں ہے۔اسے غائب کرانے کے لیے سعدی کی مددلیتی ہے۔

مَ خُولِينَ دُالْجَسَتْ 183 فروري 2016 في



ریحان خلجی عدالت میں زمر کولا جواب کردی ہے۔ یہ بات فارس کوا چھی نہیں لگتی۔ فارس جیل سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کا ساتھی غلطی ۔ ۔ زمر کو اس میں استعال کرنے کی کوشش کر تا ہے۔ زمر کا ز مرفارس سے ملتی ہے تو فارس کمتا ہے کہ ایک بار دہ اس کے کیس کو خود دیکھے۔ فارس کہتی ہے کہ وہ زمرے معافی یں ہے ں۔ جیل سے علیہ شاحنین کو خط لکھتی ہے وہ حنین سے کہتی ہے تم میں اور مجھ میں ذہانت کی علاوہ ایک اور چیز مشترک ہے وہ ہے ہماری برائی کی طرف ما کل ہونے والی فطرت۔اس کیے کسی کی کمزوری کوشکار مت کرنا۔ گناہ مت کرناور نہ کفارے خنین گواپناماضی یاد آجا تاہے جب اس نے کسی کی کمزوری سے فائدہا ٹھااوروہ شخص صدمہ سے دنیا سے رخصت ہوگیا تھا۔ وہ کفارہ کے لیے آگے پڑھنے سے انکار کردین ہے۔ وہ سعدی کو بیہ ساری بات بتاتی ہے تو سعدی کو شدید صدمہ اورنگ زیب نوشیرواں کوعاق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کرجوا ہرات غصہ سے پاگل ہوجاتی ہے۔ وہ اور نگ زیب کو قتل کردیتی ہے اور ڈاکٹرے مل کراہے بلیک میل کرتے پوسٹ مارنم رپورٹ بھی اپنی مرضی کی حاصل کرلتی ہے زمرِ و فارس کی طرف سے مشکوک ہے۔ وہ اسے یہ خوانے میں بنے کمرے میں جانے سے منع کر تا ہے لیکن زمر نہیں ِ مانتی' وہ کمرے میں جاتی ہے تووہ دیوار پر کچھ تصویریں گلی دیکھتی ہے' یہ وہ لوگ ہیں جو فاریس کے مجرم ہیں۔ جسٹس سکندر (فارس کے کیس مے جج)وارث غازی کاباس الیاس فاظمی 'ڈاکٹرنو قیر بخاری'ڈاکٹرائین بخاری (فارس کی سائیکالوجسٹ)اور دو سرے لوگ ... فارس کمتاہے کہ وہ ان سب سے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی کا انتقام کے گا۔ سعدی جب نوشیرواں سے ملنے جاتا ہے تو ڈاکٹر سارہ کو ساتھ لے جاتا ہے۔ سعدی کوامید ہے کہ ڈاکٹر سارہ نے سب کو ہاشم نے حنین ہے وہ پوایس بی مانگی جو سعدی نے اس کے لیپ ٹاپ سے چرائی تھی۔ حنین نے دے دی تو زمراور فارس کوبہت غصہ آیاہے لیکن خنین بناتی ہے کہ اس نے اصلی یوایش بی نہیں دی تھی۔ ہارون عبید مشہور ساست دان جوا ہرات کے حسن کے اسر ہیں۔ وہ ایک اسے ہیرا تحفہ میں دیتے ہیں۔ زمر ٔ احرکواپنا کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ احمرہارون عبید کی انکیش کمپین چلا رہا ہے۔ آب دار ہارون عبید کی بیٹی ہے جو سعد کے معمد منتقد فارس ومرے کہتا ہے کہ اس نے تین وجوہات کی بنایر زمرے، شادی کی ہے۔ (1) زمرے والدے احسانات (2) شادی کرے وہ سب کویہ آثر دینا چاہتاہے 'وہ سب پچھ بھول کرنئ زندگی شروع کرچکاہے۔ نیسری وجہ دہ زمرکے اصرار کے باوجود نہیں بتا تا۔ سیری دجہ دہ ر برے سرزرے بود ہور میں ہا۔ حنین ہاشم کے بارے میں زمر کو تادیت ہے۔ زمر کسی تاثر کا اظہار نہیں کرتی لیکن اے ہاشم پر بہت غصہ ہے۔ زمراے اپنے جرم کے بارے میں بتاتی ہے تو زمر کہتی ہے کہ ایک اوسی پی ایک معمولی سی لؤگی کو دھمکی ہے بلیک میل نہیں ہوسکتا۔اس کی موت نسی اور وجہ ہے ہوئی ہے۔ سعدی کی یا دمیں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے 'جہاں احمر شفیع' ڈاکٹرایمن بخاری اور ڈاکٹر تو قیر بخاری بھی شریک ہیں۔

و اکثرایمن بخاری اور ڈاکٹر تو قیر بخاری کا نیا تعمیر شدر شان دار اسپتال جل کررا کھ ہوجا تا ہے۔ فارس اور زمرواپس ڈاکٹرا بین بخاری اور ڈاکٹر تو قیر بخاری کا نیا تعمیر شدر شان دار اسپتال جل کررا کھ ہوجا تا ہے۔ فارس اور زمرواپس مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 184 فروري 2016 يَنْ



ز مراور فارس 'حنین کو تقریر کرنے کا کہہ کربا ہر نکل آتے ہیں۔

حنین اور زمز ہاتھ کی سیکرٹری علیمہ کانام من کرچونک جاتی ہیں۔
ہاشم 'سعدی سے کتا ہے کہ حنین اس کے کہنے پر اس سے ملنے ہوٹس آرہی ہے۔سعدی پریشان ہوجا آ ہے 'پھرہاشم
اس کو نون پر حنین کا پروفائل دکھا ہا ہے 'تب دہ جان لیتا ہے کہ حنین چھ منٹ پہلے قرآن پاک کی دہ آست پڑھ چگی ہے جو
اس نے اپنے کمپیوٹر میں لوڈ کی تھی۔سعدی پورے یقین سے کہنا ہے کہ ''حنین ہاشم سے ملنے نہیں آئے گی۔''اور واقعی
ایسای ہوتا ہے۔ ہاشم تلملا کر رہ جا ہا ہے۔
جنس سکندر کی ایک ویڈیو جس میں دہ اوی ٹی کر قتل کر رہے ہیں۔ ٹی وی چید بلز پر چل جاتی ہے۔ یہ وہی ویڈیو ہے جو
سعدی نے اوی ٹی کے گھرسے حاصل کی تھی۔
نرمزڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تواس کو پتا چاتا ہے کہ اس کا واحد کر دہ جو سعدی نے دیا تھا۔ ناکارہ ہوچکا ہے۔

### 19 انیسویں قبلطے

میٹرس کے کنارے حیب چاپ اکڑوں بیٹھا تھا۔ جینز ے اوپر سفید کر آپنے ور دن کی بردھی شیو دالے چرے کے ساتھ 'خاموش آنکھوں کو ہاتھوں پر جمائے بہنےا' وہ انگیوں پہ مسلسل ربر بینڈ لیسٹ رہا تھا۔ آنکھوں میں گری مایوی مگر صبر بسیا تھا۔ دفعتا سکوئی اس ك كندهي بهائد ركهتاساته أبيضا فارس في چو تکے بنا ذرای گردن موڑی۔وہ سکھوں کی سی داڑھی مونچھوالا آتش تھا۔ مسکراکراس سے کہنے لگا۔ 'ریشان ہوغازی؟'' نبہ ہوں؟"اس نے بے زاری سے سرجھ کا۔ ''تُوباً ہرچلاجائے گایار' فکرنہ کر۔وہ کیالکھاہو تاہے قانون کی کتابول میں؟مزم 'قانون کی پیندیدہ اولاد ہو تا ہے۔ قانونِ میں سارے فائدے اس کو ملتے ہیں۔" اس نے مسکرا کر ناک ہے مکھی اڑائی۔ فارس نے جواب شیں دیا۔ ربر بینڈ کو تیزی سے انگلیوں پہ ماندهتا كهولتأربا "ايك زمان مين توبهت نمازين براهتا تفاغازي!" واب بھی پڑھتا ہوں۔ کچھ دن پڑھی۔ کچھ دن چھوڑدی۔"کندھے جھٹک کر کہتے 'اس کی نگاہیں ربڑ بدیند <sub>گر</sub>جمی تھیں۔ و عادت كيول نهيس بنا آ؟" " د نهیں بنتی۔ پچھ دن دل زندہ رہتا ہے۔ پھر ہفتے گزر

حق وفاع ازخويشتن **آمیک** قانون ایساہے جونہیں ہے کہیں لکھاہوا ر نقش ہے ہمارے دلوں پر! وه قانون جو مميل نهيل ملاتربيت وواج يا كتابول بلکه اس کواخذاورجذب کیاہے ہمنے وِہ قانون جو ہم تک نہیں پہنچا تھیوری سے بلکہ پہنچا ہمیں نہیں دیا گیادہ احکام کے ذریعے بلكه سيكهاب بم نے اسے الهام كے ذريع ! میں بات کررہاہوں اس قانون کی جو کہتاہے کہ أكر بهاري جان كوخطره لاحق هو سازشوں سے تشدو ہے مسلح حملہ آوروں سے یاد شمنوں ہے 'تو کوئی بھی طریقتہ اور ہر طریقہ جو ہم استعال کریں اپنے دفاع کے وه مو با اخلاق طوريه درست اور جائزيه جیل کے اُحاطے میں منبح کی دھند پھیکی تھی۔ بیدار قیدی ادھرادُھر ممل رہے تھے ایسے میں وہ اپنے

# مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 185 فروري 2016 في



متوازن کہج میں فارس کی آنکھوں سے نگاہی ہٹائے بغیر کہنے لگا۔ ''تو حمام نے اس سے کھا'' مجھے نہیں لیتین کہ کوئی خدا دِجود رکھتاہے 'اگروہ ہو یا تواتنے بھوکے ' باراورد کھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے" مومن من کرچپ رہا کین جبوہ باہر آیا تو اس نے دیکھاکہ کلی میں چند ہیں پھررہے ہیں۔ بے تحاشا برمهی ہوئی دا رُھی ممونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ وہ فورا "اندروایس آیا اور حجام سے بولا۔ میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی حجام بھی

حجام نے ۔ حیرت سے پوچھا۔ "مجھ سے بال بنوانے کے بادجود تم یہ بات کیسے کمہ سکتے ہو؟" یومومن آدمی نے کہا۔ اگر کوئی حجام ہو یا تو گلی میں گندے بالوں اور بڑھی ہوئی شیو والے لوگ نہ پھر

اُس بات ہر تجام نے کہا... 'کہ وہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہرمیں کوئی حجام نہیں ہے' بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیو نگہ۔۔ وہ

میرےپاں نہیں آتے۔'' متانتِ سےباتِ مکمل کرکے نوجوان اٹھ گیا۔ آتش کھسیاناہو کرہنسا۔

''یہ مولوی بڑی سیانی ہاتیں کر تا ہے۔'' مگرفار س نہیں ہسا۔ خاموش سیاٹ تظروں سے اپنی آدھی سرخ' آدھی سفیدانگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربرد بینڈ

زورے تھینچ کر تو ژویا۔انگلی آزادہو گئے۔خون کاراستہ ككل كيا-وه أسى طرح خاموش ببيشاربا-

یہ دکھ ہے اس کا کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں اتبھی الڈ ہی رہا تھا کہ جی ٹھر بھی گیا وه ایک دهند میں لیٹی اتوار کی صبح تھی۔ جہاں شہر ابھی تک مستی اور نیند میں ڈوبا تھا۔ وہاں قصر کاردار اندرے سینٹرلی ہیٹنگ سٹم کی گرمائش میں بیا'

جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھر تاہوں۔"استہزائیہ سرجھٹک کراب وہ جلدی جلدی ربڑ کوانگلیوں پہ لپیٹ

''میں بھی عید کے عید پڑھتا ہوں ویسے تو نماز' لین ..." آتش کھنکھار کراس کے قریب ٹیک لگا كر بعيما اور سوچتى تظرول سے جھت كو ديكھنے لگا۔ ''ایمان میرامضبوط ہے۔ ''یلےدن کی طرح۔'' فارس نے اس بات پیر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ

اسے دیکھا۔ "دیکھو' کون کمہ رہاہے۔" آتش اور آتش کی تاریخے کون داقف نہیں تھا۔

''جیج کمہ رہاہوں۔ تیراایمان خدایہ کمزورہے۔'' ''جھےاب یقین نہیں آیا آتش!کہ کوئی خداہے بھی یا نہیں۔'' وہ سنجیدگی ہے انگی پہیل دربل کیٹیتے بولا تھا۔ انگلی کس گئی تھی۔خونِ رکیہ گیا تھا۔ آدھی انگلی سرخ اور آدھی سفید پڑنے لگی تھی۔ ''مهن؟''وه چونگا۔

''آگر خدا ہو تاتو کوئی میرے بھائی کویوں قتل نہ کر تا' میری ہے گناہ بیوی کو نہ مار تا۔ میرے چار سال جیل میں ضائع نہ ہوتے مجھے اب یقین نہیں رہا کہ کوئی خدا ہے بھی یا بیہ صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے کیے بنائے گئے زاہب ہیں۔ "وہ تلخی سے بول رہاتھا۔ سے تیث آتش نے گھبرا کرادھرادھردیکھا۔جس کاڈرتھا'وہ قريب مين بي بيها تها- "مولوى" وه دا رهي والا

نوجوان جوچھ ماہے ادھرقید تھا'وہیں بیٹھاسنجیدگی سے ان کی باتیں من رہا تھا۔ آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے قریب کھسکا۔

"آہستہ بول-نیا جھگڑا شروع ہوجائے گا۔" اس بات پہ فارس نے نظراٹھا کردائیں بائیں دیکھا اوراس نوجوان كوايني طرف متوجه پايا-''ہاں بھئ'کوئی مسئلہ ہے شہیں؟''تیوری چڑھاکر وہ اے گھور کربولا۔اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ ''مرانی کہانی ہے' مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن شخص أیک حجام کے باس بال بنوانے آیا تو..." وہ

مَعْ حُولِين دُالْخِيثُ 186 فروري 2016 مِنْ





''سورہی ہو؟''(جانتا تھااس کی رات گھری ہوگ۔) «نهیں - پیدهائی کررہی تھی۔"وہ کچھ دریہ ٹھہری۔

د قیس ڈیڈ کی پرانی تصاویر د مکھ رہا تھا۔ شہیں وہ یاد

"ميراان ہے تبھي کوئي قلبي تعلق نہيں تھا۔" رو کا دل بری طرح دُکھا۔وہ خاموشی سے اسکرین كوديكھے گيا۔ چھودىر بعد علىشاكا پيغام جيكا۔"ميں اندر ے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلب گار رہی ہوں۔ اکثر خواب میں دیمھتی ہوں کہ وہ زنرہ ہو گئے ہیں اور وہ جوان کے مرنے کی خبر سنی تھی 'وہ جھوٹ تھی۔' "میں بھی۔" اس نے لکھتے ہوئے کرب سے آئکھیں بند کیں۔ بھر کچھ دیر سوچتارہا۔ ''کدھر گئے؟اگر بات بو نمی ادھوری چھو ڈبی ہوتی ے ہررات تو مجھے میسج کول کرتے ہو؟"وہ خفاہوئی -

''میں تنہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارا حق ہے کہ تم جانو۔ "ایک فیصلہ کرکے وہ لکھ رہاتھا۔۔۔ ا بشرو کے کمرے کی کھڑی ہے باہر جھانکو توسامنے دھند لکوں کے ارائیکسی — تھی۔فارس کے کمرے کی کھڑی سے ٹیک لگائے حنین فرش پہ بیٹھی تھی۔ چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے مونگ تھلی کھاتے ہوئے لیب ٹاپ گود میں رکھے' آج عرصے بعد وہ فراغت نے بلیٹھی د کھائی دے رہی تھی۔ (نیچے امی اور صدافت نے کچن سنبھال رکھاتھا۔صدافت بیوی کو نى الحال گاؤں چھوڑ کرادھر آگيا تھا۔)

سرورق کی شخصیت ماذل \_\_\_\_\_ نساء میک آپ ۔۔۔۔۔۔ روز بیوٹی یارکر فوتو گرافی \_\_\_\_\_ موی رضا

مكمل طوريه بيدار تھا-ملازم مستعدى سے ادھرادھر بھرتے کام نیٹارے تھے کنٹرول روم میں احمر کافی کے مک سے گھونٹ بھر تا مہیوٹر پر کھٹا کھٹ پچھ ٹائپ کررہا تھا۔ جینز پہ بِایکا سوئیٹر پہنے جبیٹر کے باوجوداس کی ناک سرخ ہورہی تھی۔ہاشم آیے کمرے میں صوفے یہ نیم دراز ' پیرمیز پہ رکھے 'ساتھ بیٹھی سونیا ہے مسکرا كر چھے كمه رہاتھااوروہ تيز تيزبولتي چيكتي آتكھوں سے اسے کوئی قصہ سنار ہی تھی۔

ایسے میں نوشیروان کے کمرے میں بسترخالی تھا۔ لحاف آدھا بیڑیے ' آدھا زمین پہ لٹک رہا تھا۔ عرصہ ہوا کہ وہ دہر سے آٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نبیند اب ویسے بھی مہران نہیں ہوتی تھی۔وہ اِلماری کے سامنے زمین ہے چوکڑی جما کر بیٹھا تھا اور گھٹنوں پپہ فوٹو البم کھولے ئی شرٹ میں ملبوس اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اورچرہے پرورانی تھی۔

وہ ہاتم کے ولیمہ کی تصویریں تھیں۔سفید لباس میں دلهن بنی شهری کو دیکھ کر آج دل میں کوئی جذبہ نہ جاگا- دفعتا"ایک تصویریه ده رکا- آنکھیں سکڑیں-ده اورنگ زیب یے محلے لگ رہاتھا۔ فوٹو گرا فرتے آیک ایک لمحه گویا عکس بند کیا تھا۔ اور نگ زیب قدرے حیران تھے اور شیرو کی آنکھیں نم تھیں۔اوپر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جوا ہرات اور سعدی گھڑے تھے جوا ہرات سرخ لباس...وه اس سرخ رنگ میں اٹک گیا۔ ایک دم جیسے سرخ پانی ساسعدی کے اوپر بہنے لگا۔ پھر اورنگ زیب کے اور یہ یمال تک کہ شیرو کے ہاتھ س خالعے بھگتے تھلے گئے۔

اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ جھٹکے۔ وہ صاف تنصيه البم صاف تقى - كوئى خون نهيس تھا كوئى نمی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں سلتا آہستہ ہے بیڑکی طرف دائیں آیا اور میٹھتے ہوئے سرماتھوں میں گرالیا۔ پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک پر ان باکس کھول کر "علىشارىكاكاردار"كوكلككرا

خولين دانجيث 187 فروري 2016





ہو کر بیٹھے۔ زِ مرچونک کراسکرین کودیکھنے لگی۔ عليشا: "كيا؟"

نوشیرواں: ''دیٹے ہارے دیڈ کو۔ قتل کیا گیا تھا۔" (زمرکے ابرو تعجب سے اٹھے۔ حند ہکا بکا

علیشا: "کیامعلوم ہواہے؟ کسنے قتل کیاہے

نوشیروان: 'نهمارے ہی سیکورٹی چیف نے۔"(ھند نے منہ پہاتھ رکھا)

اس وفت بجل جلي گئي اور وائي فائي آف هو گيا-پیغامات کا راسته رک گیا۔ هندی آنگھوں میں آنسو آگئے۔ ''وہ سب سے اچھے کاردار تھے۔ میرا بہت خيال ركھتے تھے بہت زيادہ۔"

زمرنے ہلکی ی ۔ جھر جھری لی۔ دمسیکورٹی چیف

حندنے تاک سکٹرکر انکھیں رگڑیں۔"دو سرول کے ساتھ جو کرتے تھے 'وہ خوداینے ساتھ بھی ہوگیا۔ اسی کیے انہوں نے خادر کو نکال دیا۔" زمرہے چین ہو گئی" مگرخادر بھلا کیسے....؟"

'یہ ونیا کتنی کریزی ہے؟ اور حنین ... تمہیارا کیا ہوگا؟" حندبروبراتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی ھی۔ زمرنے چرہ اٹھا کر اے دیکھیا۔ ایس کی اور نگ زیب صباحب ہے ایک ذہنی وابستگی تھی اور اب وہ اِسْرِبِ نَظْرَ آرَ ہی تھی جگر زمر کواس بات کو ہضم کرنے کے لیے پچھ وفت جاسے تھا۔خادراییا کیے۔ ؟اور وه کیا کهال؟

تمام عمر تعلق سے منحرف بھی رہے تمام عمر اسی کو مگر بچایا ہے ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ بھی خاموشی بچھا کی ہوئی تھی۔ پُر تعیش فرنیچرسے آراستہ لاؤ بج خاموش تھا۔ سیڑھیوں کے اوپ کمروں کے سامنے ہے فرش یہ آبدار کلائی پہ گھڑی باندھتی چلی آرہی تھی۔زردلباس

حمین کے قریب زمر کری <sub>سے ش</sub>یک لگا کر بیٹھی <sup>ا</sup> قلم لیوں میں دبائے سوچ میں کم تھی۔ اس کے تھلے گھنگھرما کے بال کری کی بشت سے نیچے کر رہے تھے ''یہ انقاق نہیں ہو سکتا۔''ایک نہج یہ پہنچ کا نے چہرہ سیدھاکیااور کری جندی طرف تھمائی۔ 'مہوں!'' ھندسنے بغیرغورے اسکرین کودیکھ رہی

قمرالدين كاقتل اس رات نهيس موا-خاور كوجيب علم ہواکہ فارس اس رات کچھ کرچیا ہے تواس نے اکلی منح قمرالدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔لاش تو آگلی دو بہرہی ملی تھی نا۔ تم کیا کرہبی ہو؟" آخر میں الجھ کر ابرو بھنچے۔جواب نہ آیا تووہ اسھی اور حند کے ساتھ نیچے کاربٹ بیے ہیتھی۔ ''نوشیروال-علیشا...؟''اس نے چونک کر حند كاجتره ويكصاب

''وو۔۔ میں نے شیرو بھائی کا اکاؤنٹ Phishing کے ذریعے ہیک کیا ہے ... اور ... اب اس لوزر کے میسجز پڑھ رہی ہوں۔" پھرزمر کے تاثرات دیکھے۔"ایسے مت دیکھیں'ان کاعلیشا ے رابطہ بحال ہو گیاہے 'مجھے وجہ جانن ہے۔" «حنین! ہم نے نیصلہ کیا تھا کہ ہم کاردار زکے نیٹ ورک کو نمیں چھیڑیں گے۔"ز مرسنجیدہ تھی۔ د مگراپ خاور نہیں ہے 'تو ڈر کس کا؟'' زمر کچھ کہنے گئی تھی چر گردن موڑ کر دھند میں ڈوبے قصر کو

''ویسے بیہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا۔"خادر کاذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہوجاتی ی 'جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی۔ سرداور بے رحم۔ مِراہے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محبوبی ہوتی تھی جو فارس غازی ہے ایک زمانے میں ہواکرتی تھی۔ وہ اس کے اپنے نہیں تھے۔وہ غیر تھے اور فارس سب ميجه تھا'وہ بس غير شيں تھا۔ واوہ گاڑا یہ پر هیں۔"حنین تیزی سے سیدهی

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 188 فروري 2016 يَنْ



انی کتنی ہی جیلیں ہیں'مگر نہیں' وہ چاہتے ہیں کہ صرف مارا بييه لگے۔ "قصيح شديد ناخوش تھا۔ "ہوں! تو پھر ٹھک ہے۔" وہ فیصلہ کر تھے تھے گری سائس لے کر کہنے لگے۔ "تم ان دونوں کو ختم کردد' مگر آرام ہے اور احتیاط ہے۔ ہاشم کو نہیں پتا چلناچاہے۔مسز کاردار کوہماری مردچاہیے توہم ان کی مدد کرس کے۔ آنی نے دکھ سے باپ ہے کی پشت کو دیکھا اور پھر يرے ہٹ گئ چند لمحوں بعد وہ لاؤنج کی سیرھیاں اُتر رہی تھی ميح يجهي علاا آيا-]'' 'آبی مڑی اور ایک چیھتی ہوئی نگاہ اس یہ 'آپ کیا کہتی ہیں؟"آل نے کمی سانس لے کر ثانے آیکائے ''وہی جوت کماتھاجب تمنے بتایا تھاکہ مسز کاروار نے راز داری ہے تہمیں اپنے آفس میں بلایا ہے۔ میں نیوٹر لِی ہوں۔جو تہمیں کماجارہاہے، تم وہی کرو۔" ''اوے!''اس نے سرکوخم دیا۔ ''گر کیاتم نے وہ کیاجو میں نے تنہیں کرنے کو کما

نصیح نے سرملا کرانی ٹائی یہ کلی ٹائی بن آباری جو اندر کی طرف ہے تھے یوالیں لی بلک جیسی تھی اور جیبے دد سرا ٹکڑا نکال گراس نے ساتھ جو ڑا۔ " مسزکار دار کا پورا حکم بمع آن کی دیٹر پوریکارڈ ہوجکا ہے۔ چونکہ ملاقات خفیہ تھی 'اسی لیے مجھے سیکورٹی یرونوکول سے نہیں گزرنا پڑا 'اگر گزر تا تب بھی میں ہی کام کرلیتا۔"اوب سے اطلاع دی۔ ریڈ رائیڈ نگ ہڑ نے اس ٹائی بن کیمرے کوہاتھ میں لے کر دیکھا' پھر ير سوچ مُركه ي نظر قصيح په وال-''کیا اس کو معلوم ہے کہ فارس غازی جیل ہیں ''نہیں' ہاشم کاردارنے یہ خبراس سے چھیانے کا

یہ سرخ اسکارٹ چرے کے گردلینے وہ ابرواکھے کے قدرے خفالگتی تھی۔ دفعتا"اسٹڈی کے سامنےوہ ٹھٹک کرری۔اچنیھے ہے دروازے کو دیکھاجو ذراسا کھلاتھا۔ اندر سے مدھم بانوں کی آواز آرہی تھی۔

آلی خاموشی سے دروازے کے قریب آئی اور درز سے اندر جھانگا۔ اسٹڈی ٹیبل کی کری یہ بینے ہارون کی بشت دکھائی دے رہی تھی۔وہ سامنے گھڑے جبثی صورت نصیح سے مخاطب تھے اور نصیح اس مکرح کھڑا تھاکہ آبی کے بالکلِ سامنے تھا۔اس نے نظراِٹھا کرورز میں سے جھانکی آلی کودیکھااور پھربنا کسی ماثر کوچیرے یہ لائے ارون سے کہنے لگا۔

''میں کام کی بات کی طرف آنا ہوں۔'' آواز ذرا بلند کرلی وہ جیسے آنی کائی انتظار کررہاتھا۔

مبعد میں وہ ہے۔ ب میں ہیں کہ میں خادر اور سعدی دسسز جوا ہرات جاہتی ہیں کہ میں خادر اور سعدی کو خادر یوسف وونوں کو قتل کردوں ایسے جیسے سعدی کو خادر نے قتل کرکے خود کشی کرلی ہو۔ ہاشم کو علم نہ ہو کیونکہ ان كى أس الرك ك سائد ايموشنل اليب منك

''ہوں!''انہوںنے ہنکارا بھرا۔''کچھ معلوم ہوا کہ خاور کو کیوں قید کیا گیاہے؟"

آنی نے سائس روگ کے چرو مزید آگے کیا۔

''نہیں سر-اس نے رقم میں غین کیاہے' ہی بتایا تھا ہاتم صاحب نے اس سے تفتیش کرنے صرف ر میں جا باہے۔میرے بندے اندر ہونے والی گفتگو

الی البخص سے لب کا منے لگی۔ (سعدی نے

''اور مسز کاردار چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو حتم کروادیں؟'

"جَی سرا کیونکہ لڑکا ہے کارہے' اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں۔ اور رہا خاور تو ہم دو ماہ سے اس یہ بھی خریا کیے جارے ہیں۔ ہاشم کاردار کے پاس

و خواین ایک شاہ 189 فروری 2016 ایک





''مجھےاس کمیاؤنڈ میں کھلا پھرنے کی اجازت مل کئی ہے۔ زنجیریں بھی کھول دی گئی ہیں۔ آج زخموں پہ مرجم بھی لگایا گیا ہے اور اچھا کھانا بھی ملا ہے۔ مو کچھوں تلے اس کے ہونٹ ملتے ہوئے محسوس بھی نه ہوتے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ می سعدی پہ یں۔ گُڈ!یعنی ہاشم کو تمہاریِ بے گناہی کا حساسِ ہو گیا اوِراب ثمّ رہا کردیہے جاؤ کے؟'' وہ مختاط سا ہو کر مزید دائنیں طرف سرکا۔ ''ڈرو خمیں بیچ!میں تمہاری جان خمیں لوں گا۔ بیہ کام ہارون عبید کے آدمی کردیں گے۔" ''دو یکھو'اگر توبہ تمہارا کوئی کیم ہے'تو میں...' "غورے سُنوبے وقوف!" دہ آگے آیا اور اس کا کار پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ "بیہ ہم دونوں کو مارنے والے ہیں۔ میرا یماں رہنا ہے سود ہے اور حمہیں یمال مرنے دیا تو میری گواہی کون دے گا؟" ''ہاشم بچھے بھی نہیں مارے گا۔''اس نے تاگواری ے کار چھڑایا "نها!" وه بنسا- "باشم كايهال صرف أيك وفادار آدمي تفايه مين إتهارا شكريه 'اب يهال باسم كاكوني آدمي ہیں ہے۔ اس کیے ... جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اندر کروایا ہے میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار بول-میرے ساتھ بھاگو کے بیال ہے؟" ''اچھا؟تو تمهاري لاش كهاں ہے جس كے اوبر سے گزر کرتم نے میری مرد کرنا تھی؟"سعدی نے اوھر ادُهرد مکھ کرجیسے کچھ تلاش کرنا جاہا۔ پھر طنزیہ سرجھٹکا۔ ''میری آفرا بکسپا رہو چکی ہے'خادر۔'' " تہریں مجھ یہ بھروسا نہیں ہے تا۔" خاور قربی دیوارے ٹیک لگائے اس کود مکھ کریو چھنے لگا۔ ''اورِ کیوں کروں میں بھروسا؟ رانوں رات تم اتنے الجھے ہو گئے کہ میری جان بچانا چاہتے ہو؟" "نه میں احیجا ہوا ہوں' نہ تمہاری جان بچانا جاہتا ہوں۔ نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں احجتا ہوں۔ میں نے اتنے سال ہاشم سے بھی صرف

''اوکے!''وہ مسکراکرزینے اترنے گئی۔''ہاشم کے احکامات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے۔ بیبات میں اسے خود بتادول گ۔''

''آپ؟'' وہ حیران ہوا۔ ''آپ کو دوبارہ اس سے کیوںملناہے؟''

'کیامطلب کیوں ملناہے؟ میں تم لوگوں کو وکیل کا نام دوں گی' بدلے میں وہ مجھے انٹرویو دے گا۔ ہی ڈیل مونی تھی ناہماری؟ اسنے وکیل کا نام میرے کہنے پہ دے دیا ہے' مگر میراانٹرویو ابھی ادھار ہے۔ میں کچھ کام مکمل کرلوں' پھراس کے پاس جاؤں گی۔ تب تک اس کی موت کو ٹالے رکھنا۔''

ایک مٹھی میں ٹائی بن دبالی اور دو سرے ہاتھ سے کسی شاہزادی کی طرح اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تخلیہ۔ اور وہ سرکو جھکا کرخم دیتا زینہ اتر ناگیا۔

سحر ہوئی تو مرے گھر کو راکھ کردے گا

وہ اک چراغ جے رات بھر بچایا ہے

مرے میں مرح دوشی تھی۔ نائٹ بلب جل رہاتھا
اور سعدی آنکھوں یہ بازور کھے بستر پہ لیٹا تھا۔ اسٹڈی

نیبل پہ کاغذوں کے بلیدے عجیب بے تر تیبی
کھیلائے دکھائی ویتے تھے۔ دفعتا" دروازہ بجا۔ وہ
آنکھوں سے بازوہ ٹائے بنا خفگی سے اونجی آواز سے

الالہ

''میں نے منع کیا ہے تا میری اِکہ مجھے ناشتا نہیں کرنا۔ جان چھوڑدواب!''مگردروازہ آہستہ سے کھلااور پھر بند بھی ہوگیا۔ سعدی نے بازو ہٹایا اور اندھیرے میں پلکیں جھیکا کردیکھا۔

چو کھٹ میں خاور کھڑا تھا۔ سعدی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور دو قدم قریب آیا تو چرہ واضح ہوا۔ نیلوں نیل' زخمی چرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اسے گھور رہاتھا۔

دمتم ادھر کیے؟" وہ بے اختیار چو کناسا ایک قدم پیچھے ہٹا۔ گھنوں کی پشت بیڑ سے ٹکرائی۔

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 190 فروري 2016 في



سارہ نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اسی نے پولیس کوبلایا تھا۔ بریشان نہ ہو میں نے ہاشم کو شیں بتایا 'نہ بتاؤں گا۔"

سعدی عصیلی نگاہوں ہے کھڑاا ہے دیکھارہا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آب وہ کیا گیے۔ ''اس لیے نہیں کہ میں ہاشم کے ساتھ مخلص نہیں تفا۔ بلکہ دو وجوہات تھیں۔ پہلی' سارہ تبھی گواہی نہ

دی-وہ خطرہ نہیں تھی۔ پھربھی میں ایک روزاس سے ملا تھا۔ تہاری گشدگی کے تیسرے روز۔اور میں نے اس کو اتنے اجھے طریقے سے دھمکایا (سعدی کی مٹھیاں بھنچیں 'چرو سرخ ہوا) 'آور بہ کما کہ سعدی مرچکا ہے 'اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی بھی دی' ساتھ یہ تسلی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گا اس کا نام ... کدوہ کسی کو بچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہی۔ بحضے یقین ہے اس نے مجھ سے ملاقات کا تذکرہ اپنے فرشتوں ہے بھی نہیں کیا ہوگا۔" یہ کمہ کر پھر گہری

'دوسری وجہ! میں چاہتا تھا ہاشم شہیں مار دیے' یوں ہرگواہ مختم ہوجا تا کیکن اگر ہاشم کو بیر پتاجاتا کہ ایک گےواہ اور بھی ہے تو تنہیں مارنے کا فائدہ نہ ہو تا اور وہ تهمیں چھوڑ رہا۔ دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارنا دائش مندی نہ تھی' ویسے تم جو بھی مسمجھو مجھے' میں ایک مزور ' بے قصور عورت کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ فارس کی بیوی فے ہماری باتیں سی تھیں اس کا قصور تھااور ڈی آے کو بھی تو ہرمعاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے' بے قصوروہ بھی نہیں تھی سو۔.."

سعدی بھرکر آگے بردھااور زور کاایک مکااسے رسید کیا' مگر خاور پھرتی سے بائیں طرف ہوا اور معدی کامکا دیواریہ جالگا 'اسے پہلے کہ وہ مزتا'خاور نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازو پیچھے مرو از کر اس کودبوارے نگایا اوراس کے کان میں غرایا۔ ''متہیں لڑنا نہیں آیا۔ تہہیں ہاتوں کے علاوہ کچھ '' نہیں آیا۔ ادھر مرتا ہے تو مرو۔ میں اپنی بے گناہی

صاف باتیں ہی کی ہیں'صاف اور کھری۔ اس لیے تہیں بھی اپنایلان ماق مان بتاویتا ہوں۔"جذبات ہے عاری آوازمیں وہ کمیے رہاتھا۔ دمیں تہیں کے کرہاشم کے پاس جاؤں گا'تم میرے حق میں گوائی دو کے اصل قال کا نام بناؤے اور پھر میں تنہیں اینے ہاتھوں سے قتل کردوں گا۔"

''واؤ۔'' سعدی کے ابرو ستائش سے اٹھے۔ «مطلب که مجھے آخر میں مرناہی ہے تومیں یہال کیوں

ور دوکیونکہ میرے ساتھ تم آزاد ہو کیے میمارے پاس ایک فیصد جانس ہو گامجھ سے بیجھا حکھڑا کر بھاگئے كا-تم يقينا "جانس ليناجا موك-"

واب مجھے تم سے امید میں رہی۔ بامان کوسولی تک لانا ہے سود تھا۔" کرسی تھینچ کر بیٹھا اور لیمیپ جلایا۔ کمرہ اچھا خاصاروش ہو گیا۔ آب وہ منہ میں کچھ بربرات الي كاغذر تيب سے ركه رہاتھا۔ <sup>د</sup> میں نے ہاشم کو تجھی ڈاکٹر سارہ کے بارے میں

سعدی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے۔ رگوں میں خون بھی جم گیا۔اسنے چونک کر خاور کود یکھا۔وہان ہی سرد تاثرات کے ساتھ گھڑاتھا۔

د کیامطلب؟"سعدی کارل زورے وحر<sup>م</sup>کا۔ ''اس رات جب نوشیروان نے تم پہ حملہ کیا تھا تو تم ڈاکٹر سارہ کے ساتھ تھے۔ تم نے میسیع ڈیلیٹ لردييے تو كيا ہوا؟ من خاور ہوں۔ كرنل خاور منظا ہر حیات تمهارے میسجز ری کور کرنا میرے بائیں ہاتھ کاکام تھا۔اس رات میں نے تمہارا والس ایپ دوباره کھولا اور سب ری کور کرلیا ، مگر ہاشم کو نہیں

سعدی نے ملکے ہے شانے اُچکائے۔''مگرتم غلطی كركت مو- ميں نے ڈاكٹر سارہ كو بلايا ضرور تھا، مكروہ نهیں ہسکی تھیں۔" ''تم اب پہلے ہے بمتر جھوٹ بِول کیتے ہو۔ جیسا کہ

میں نے کہا تھا'تم اپنی معصومیت کھوتے جارہے ہو۔

مِنْ خُولتِن ڈائجنٹ 191 فروری 2016 مِن





ثِابِتِ كرنے كے ليے كوئى دوسرا طريقة، ڈھونڈلوں گا' کیکن اگر میرے ساتھ آتا ہے تو دو دن کے اندر ابندر مجھے بتاؤ۔ میری آفر محدود مدت کے کیے ہے۔" وہ بازووں کے مرواے جانے یہ زورے کراہا تھا۔ خادرنے ایک جھنگے سے اسے چھوڑا اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی اپنی دائیں کلائی <u>پکڑے 'غصے اور بے بسی سے گھرے گھرے سائس لیتا</u> وہیں دیوار سے لگا کھڑا رہا۔اس کے کان سرخ اور چمرہ سقیدیرا اتھا۔ پہلی دفعہ اے اس قید خانے میں اپنا آپ غير محفوظ لگاتھا۔

## ## ##

بدن کو برف بناتی ہوئی فضا میں بھی یہ معجزہ ہے کہ دست ہنر بچایا ہے انیکسی کے بچن میں ناشتے کی اشتماا نگیز خوشبو بھیلی تقى - صداقت بھاگ بھاگ كرسارے كام نيٹا تا بھررہا تقا- كف والي شلوار قيص بين ركهي تقي اور كوئي خوشِبوبھی لگار کھی تھی شایر۔

کچن کی گول میزید دو پر کے لیے سبزی کافتی ندرت نے نگامیں اٹھا کر عینک کے اوپر سے اسے ویکھا۔ ووتمهارے گاؤں جائے میں ابھی چار دن ہیں۔ایسے بھاگ بھاگ کر کام کردہے ہو جیسے شام کی ٹرین جِهُومِ من والي بو-"

وه شرمنده هو گيا- "دخيس جي مين تو سوچ رها تھا کہ۔۔ سعدی بھائی ہوتے تو گنٹی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے۔"جلدی سے بات بنائی۔ پھر ندرت کی طرف بلٹا۔"پتاہے جی میری کھروالی کے نانا برے اللہ والے ہیں عمیں نے ان سے سعدی بھائی کے کیے دعا کروائی تھی۔وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کرنے والاہے۔"

''اوراگر سعدی پیمال ہو باتو پتاہے کیا کہتا؟'سبزی كافتح انهول نے مسكراكر سرجھنكا ليے بھركے ليے منظرید لناگیا۔اردگرددیواریں ٔفرنیچرسب ڈھلٹا گیا۔ چھوٹے باغیجے والے گھرے لاؤ بج میں رات کے

دفت بتیاں جلی تھیں۔ ٹی وی شور مجارہا تھا۔ ندرت ۔ ہاتھ میں ریموٹ پکڑیے' اسامہ کو مسلسل خاموش ، مسئے کی تاکید کررہی تھیں۔ ساتھ میں کبابوں کے آمیزے سے مکیال بناینا کرٹرے میں رکھتی جارہی تھیں۔اس آمیزے کو چکھنے کی جسارت کرنے والے اینے تینوں بچوں کے ماتھوں پہ باری باری ریموث مار کران کوپرے ہٹا چکی تھیں ہے جمیری اولاد تمجال ہے جو آٹھ بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک آٹھ بجے والا ذراماً ويمحتى ہوں میں مگر نہیں۔ اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اوپر لعن طعن سے سجا کروہ بار بار ڈانٹتے ہوئے دہرارہی تھیں بگر کوئی اثر نهیں ہورہاتھا۔ حند پیراوپر کرکے لیپ ٹاپ تھٹنوں پہ کھے بیٹھی' ہیڈ فون چڑھائے' کسی کورین آئیڈل کاشو ديکھتی ہنتی جارہی تھی۔ سیمایے ہوم ورک کی کتابیں پھیلائے مسلسل اولجی آواز میں سعدی سے باتیں كررہا تفاجو صوفے پہر کہے كركے ليٹا كشن سرتلے رکھے 'موبائل یہ لگا تھا اور ساتھ ساتھ اسامہ کوجواب بھی دے رہاتھا۔

«بال تومسئله كياب؟ أيك سورة كالرجمه ياد كرنے كوتورياب ثيوش فيجرف كرلونا-"

"جھائی! ابھی ہماری عمرتو نہیں ہے ترجمہ یاد کرنے والی-"وہ منہ ٹیرم ها کر کے دہائی دے رہاتھا۔ عالباسکی کلایں فیلو کی باتوں سے متاثر ہو کر کمہ رہاتھا۔ سعدی نے نظرا تھا کراہے ذراسا گھورااور اسامہ فورا "بل بل كرر ٹالگانے لگا۔

"اورہمنے آپ کے لیے آپ کے ذکر کوبلند کیا۔ بے شک تنگی نے بعد آسانی ہے۔ بس بےشک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ توجب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کرس۔ اورائي رب كى طرف دل لگائيس-" سيم ياد كررما تھا۔ ندرت جو تا جھی نہيں اٹھا سکتی تھیں کیہ قرآن پڑھ رہا تھا'بس تلملا کر کہنے لگیں۔ '' ندرجا کریژه لوأسامه۔میرا ڈرامانکل رہاہے۔''

READING

Seeffon

مگرسعدی نے ایک دم چونک کراہے دیکھا۔ " فٹنگی ك بعد أسانى بي أيت قرآن مين نمين ب اب کے اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کراہے و یکھا تھا۔ حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا امگر سر جھٹک کر اسکرین کی طرف متوجہ رہی۔ (بس! اب شروع مواسعدي بهائي كاكوئي نيافلسفه-) ''بھائی! یہ میرے یاں ترجے میں لکھا ہما ۔ ہے۔" سیم توٹرا ان کر گیا تھا۔ سعدی نے گہرا سائس نے کر موہائل برے رکھا اور اٹھ کر بیٹھا۔ سنجیدگی ہے ماں کو دیکھا (جو آدھی اس کی طرف 'باقی آدھی ئی وى كى طِرِفِ متوجه تھيں) " نظّی کے بعد آسانی ہے؟ یہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا۔ ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو تادانست مي مين غلط بولت اور لكھتے ہيں۔" ذراسارك كر كمنے لگا۔ "سورة الانشراح كي انجويس آيت ہے" اب مع العسريرا-"ب شك تنكي تع "ماتي" أماني ہے۔بعد نمیں ٔساتھ!" ندرت وُهيلي پڙين- "ٻان تو ايک ہي بات ہو گي نا۔" یہ کمہ کرئی وی کے قریب والے صوفے پہ جا بیٹھیں۔ کبابوں کے آمیزے والی برات اور خاتی رے بھی دہیں رکھ ل۔ ''ایک بات نہیں ہے۔ ایک بات ہوتی تو اللہ ''مع"(ساتھ) کے بجائے ''بعد" کالفظ استعال کریا' مگراللہ کا قرآن اتنا پر فیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ بیروو آیات تومیری فیورث ہیں۔" اور حنین پوسف نے (اف) کراہ کررخ پورا موڑ لیا۔ سعدی نے مایو ہی ہے اسے دیکھااور پھرماں کوجو نکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور پھر سیم کی طرف چِره گھمایا' جو واقعی متوجہ تھا۔ چِلو' کوئی ایک تو متوجه تھا۔ سعدی کو حوصلیہ ملا۔ اہل قرآن کو کوئی سنتا نهیں'ورنه ده توبول بول نه تھکیں**۔** ''یہ آیت اس سورہ میں دو دفعہ آئی ہے۔ ایک

ماتھ-لیعنی دہرائی گئی ہے۔ شہیں کیا لگتاہے سیم! بیہ

كيول ومرائي كئي ہے؟" دبے دبے جوش سے وہ

گھنگھریا لے بالوں والالڑ کامسکراتے ہوئے بوچھنے لگا۔ "میری مس کهتی ہیں قرآن میں باتول کو۔۔ زور دیے کے لیے دہرایا جا تآہے۔" "بالکل ٹھیک۔ ماکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہں 'مگران دو آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھنرو! میں تہیں پہلے یہ آیت سمجھا تا ہوں۔ ان مع العسويرا لوان "كامطلب ب "ب شك "لعني جوبات آگے بتائی جارہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ "مع" کا مطلب ہے" ساتھ"۔ شادی کارڈزیہ لکھا ہو تا ہے تا ''بہع اہل و عیال'' یعنی گھروالوں کے "ساتھ '" کیں۔ یہ وہی "مع" ہے۔ تیسراً لفظ "عسر" ہے بعنی " تنگی"۔ بریشانی 'مشکل ' مخصن حالات۔ چوتھا لفظ ہے " نیسرا" بعنی آسانی۔ ان مع العبسر یسرا۔ ب شك ساتھ ہے۔ تنگی کے ۔ آسان سمجھ آیا؟" سيم نے اثبات ميں سرماايا۔ ''اوکے۔ اب دیکھو۔ اگلی ہی آیت میں بھران الفاظ کو بہرایا جا تا ہے۔ فان مع العسر بسرا۔ پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔بات ختم۔ ہے نا؟ میر نہیں۔انڈ کا قران بہت امیرنگ ہے۔"ذرا دیر کو مسكرا بهث دبا كر وقفه دباي- حنين بهيدُ فون البار كر كر دن مِوژُ کراہے دیکھنے گلی تھی اور ندریت گو کہ ٹی وی کوہی د مکچەر بى تىخىيى تىمكر آواز بېكى كردى تىخى-سعدی نے گہری سائس لی۔"اگر پیر آیت ایک ہی

د میر رہی سیس مگر اوا زہمی کردی ہی۔
سعدی نے گہری سائس لی۔ ''اگریہ آیت ایک ہی
دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہو تا کہ ''شکی کے ساتھ
آسانی ہے'' مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا
مطلب بیہ ہے کہ جس شکی کی بات دونوں آیات میں
ہوئی ہے' وہ ''ایک''ہی ہے'' مگر اس کے ساتھ دو دفعہ
جس آسانی کی بات ہوئی ہے' وہ دو مختلف آسانیاں
جس آسانی کی بات ہوئی ہے' وہ دو مختلف آسانیاں

ہیں۔"
"مگراس سے مطلب کیے بدلا؟" جند کواب بھی
نہیں سمجھ میں آیا تھا۔
"ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی
ہے 'چر''اسی "تنگی کے ساتھ "ایک اور آسانی " ہے۔
دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہورہی ہے 'مگر

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 193 فروري 2016 في

تھے۔جب سعیدی ... جب سعدی شیں رہاتو بھی میں نے بیہ نہیں شکر کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا۔ ہم اکیلے تو نہیں ہے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔" وہ شاید خود سے بول رہی تھیں۔ دمگراب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔سعدی نہیں ہے فارس نہیں ہے توكياموا ميراً الك بيناتو ب- أيك نكمى بني توب میرے پاس-"اور حنین جو بزدے پیارے آور دکھی ول سے سن رہی تھی' آخری الفاظ پہ تو مانو پٹنگے ہی لگ

"بإلى بس ميں ميں سوچ رہى تھى كە تاج اى نے پورا پیراگراف بول دیا مگرمیری برائی نهیں کی طبیعت تو تھیک ہے!! مگر بہتِ شکریہ ' تسلی کردادی آپ نے ميري! "غضيت تن فن كرتي وه الحد كئي-ندرت بیچھے ہے مسلسل اس کو سخت ست سنار ہی نفیں۔ ''ایک ہفتے کی بات تھی میراسارا گھالٹ کرر کھ ویا میچه بھی وھنگ سے صاف شیں کیا بچوہراڑ کی۔"

袋 袋 袋

سنا رہے کہ سبک ہو چلیے ہے قیمتِ رف سو ہم بھی آپ قدوقامت میں گھٹ کے ویکھتے ہیں سوموار کی صبح شهر کی سر کوں پیہ کاروبار زندگی از سرِنو شروع موجِها تفا- ريستورنث مين باكا بهلكا رش تفا-اليسي ميس اسامه سيرهيان جرهتااوير آيا اوراويري بال کا دروا زہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے بنیجے سڑک پہ بہتا ٹریفک صاف و کھائی دیتا تھا۔ کھڑی کے قریب ایک د پوار په چند کاغذات چسپا<u>ب ت</u>صه ایک سیاه کو<u>ث اور</u> ٹائی والا نوجوان اِن کاغذات کی طرف ِاشارہ کرکے کچھ كه رہا تھا۔ أيك سياہ كوث والى لؤكى بروى ميز كے کنارے بیٹھی چائے بیتے ہوئے سن رہی تھی اور سامنے کرسی یہ ٹیک لگائے 'ٹانگ یہ ٹانگ جمائے جمیعی زمردیواریه محلی تصویروں کو دیکھ کرسوچتے ہوئے نفی میں سرملارہی تھی۔ "تنہیں۔ یہ جھی نہیں۔" "السلام علیم!" سیم نے پکارا تو زیمرنے گردن موڑی مسکراکراس کو قریب بلایا۔ وہ باقی دونوں و کلا کو

ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتارہے ہیں کہ لوگوں ہتم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تواس کے ساتھ ہم تمهيس أيك آساني بهي ديية بين اور پير "اسي "مشكل کے ساتھ ایک دو سری آسانی بھی دیتے ہیں۔اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے 'بلکہ دہرانے ہے اس کایہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگ 'گرانسان کواس کے ساتھ بار بار مخلف آسانیاں بھی ملیس گ۔ ایک مشکل 'گرگئ آسانیاں۔ ایک عسر'گرایک ہے زیادہ پسر۔ ہم مشکل حالات میں اِنظار کرتے ہیں کہ بھی تنگی کے اوبعد" آسانی آئے گی مگر آسانی تو اللید تنگی کے "ساتھ" ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اس کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھولٍ جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس یہ غور کرنے کے لیے ساٹھ ستر سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک'اور ٹی وی ہے باہر نکلیں تو ہمیں وفت ملے... اچھااچھا'میں آپ لوگوں کو نہیں کمہ رہا۔"

ساتھے ہی جلیری سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے 'کیونکہ اسكرينز كے آگے جمي مال من جو پہلے توجہ سے من رِبی تھیں 'اب ایک دم آنکھوں سے انگارے انگلے

سزی کانتی ندرت کی انگلی یہ کٹ لگاتووہ جو نکیں۔ منظر کیمج بھرمیں بدل گیا۔وہ انگلسی کے اوپن کچن میں میٹر میٹر بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ حنہ بیٹھی سوچتے ہوئے بکی مٹراٹھااٹھا کرمنہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زورے اس کے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ " ہزار دفعہ کہا ہے 'ایسے مت کھایا کرو' ہے برکتی

میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ " سر جھنگ کرزخمی مسکراہٹ کے ساتھ الوجھیلنے لگیں۔ ''ان دنوں میں ہروفت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ٔ ایک بھائی مارا گیا' دوسرا جیل میں ہے۔ میں المنظمية تجهي نه سوچا كه ميرے دو بيٹے تو ميرے پاس READING

الأخوان والخشط 194 فروري 2016 يخ

Regifon

بھی سلام کر تا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمرکے

"آياوگ کيا کررے بين؟"

وہ بال باندھے 'سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی۔ ناک کی سنهری نتھ دمک رہی تھی اور بھوری آنکھیں پر سوچ انداز میں دیوار پہ مرکوز کرر تھی تھیں۔ "ہم بیرسوچ رہے ہیں کہ قمرالدین مقتول کا قاتلِ ان سب لوگوں میں ہے کون ہوناچا ہیے۔"سیم نے گردن موڑ کران

''قمرالدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی۔ پیسے والا آدمی تھا۔ نگینوں کی غیر قانونی اسمگانگ جیسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا۔'' وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا۔ ''اس کومارنے کے لیے بہت ہے لوگوں کے پاس بہت ى وجوبات بوسكتى تھيں۔"

م قدرے بُرجوش ہوا۔ 'دلیعنی کہ ہم اصل قاتل وموند كريوليس كے حوالے كرديں ، تو مامول

وہ تینوں آیک دم سے اسے دیکھنے لگے۔ سیم قدرے

"اصل قابل کی برواہ کیے ہے سیم؟ یہ حارا کام سیں ہے۔ قاتل تک نینچناپولیس کا کام ہے۔'' ''تو بھران لوگوں میں ہے آپ لوگ قاتل کیوں ''

''سیم' وہ لوگ فارس بیہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں' ہمیں اس جھوٹ کامقابلہ کڑنا ہے۔" "چ کے ساتھ!"وہ پھرسے پُرجوشِ ہونے لگا۔

ودنهیں سیم اکوٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یماں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے اس سے برے جھوٹ کے ساتھ۔ الزام سے لڑاجا تا ہے اس سے برے الزام کے ساتھ۔"

" یہ کورٹ ہے بیٹا!" نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا۔ ''یماں ایک بیج ثابت کرنے کے لیے ایک سو ایک جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔"

'صطلب<u>'</u>۔ابْ ہمیں کیا کرناہے؟''سیم نے پھر

سے زمر کودیکھا۔ ودہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ برون آف بروف (عدالت کے سامنے ثبوت وصوند کرلانے کی) ذمہ داري استغالة يه موتى ب استغالة (يراسيكيوش) وه ہو تا ہے جو الزام لگا تا ہے۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہو تاہے۔ کسی مزم کو قائل ثابت کرنابہت مشکل اس كوبے مناه ثابت كرنا آسان مو تاہے۔ كيونك قانون مر شک کا فائدہ ملزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر پرا*سیکیوٹر کے الزامات سننے ہیں اور پھر۔ان کے کیس* میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔جو گواہ وہ پیش کریں کے 'ہمیں ان کو وس کریڈٹ کرناہے' ان کی عزنت بھری کچری میں مجروح کرنی ہے۔ جو ثبوت وہ پیش لریں گے'اس ثبوت کے اوپر اتنے شکوک وشبہات کی مجیمزاحچالنی ہے کہ وہ دفن ہوجائیں اور پھر جمیں ایک اور suspect (مشتبہ شخص) عرالت کے سامنے پیش کرتاہے۔ کسی اور شخص پہشک وشبہ ڈال کراس پہ قاتل ہونے کالان ڈائر یکٹ الزام لگاناہے 'وہ إِنَّا بِرَا نَهْيْنِ بِوكًا كَهِ وه دو سَراً مَثْنَتِهِ فَحْصَ كُرُفَّارِ بُوسِكُ ' گر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک

ودگر آب نے کہا تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔"سیم کے چودہ سالہ مسلمان ول کے لیے یہ بہت برطاد ھیجا تھا۔

' میں' بلکہ ہر قانون کا احترام کرنے والا مخص برجري كے خلاف مو تا ہے۔ اللہ كي قسم الھاكر كشرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا لیعنی پر جری کرنا بہت برا جرم ہے 'مگروکیلوں کوابیا کوئی حلف نہیں لینا ہو تاسو وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے پچھ بھی کمہ سکتا ہے۔"ذراے شانے اچکا کربولی۔ سیم نے باری باری ان تنوں کے مطمئن چرے دیکھے اور گھردیوار یہ گلی تصویروں کو۔

"۔ Is That Right "(کیایہ سیجے ہے؟) " It's Legal "(یہ قانونی ہے)زمرنے گھر شانے اچکائے تھے۔"اگر ایک آدی اپنی زندگی بچانے

مَنْ خُولِينِ دُلِجَتْ عُنْ 195 فروري 2016 مِنْ

READING Regitor



کے کیے اپنے اوپر حملہ آور مخص کو قتل کردے تواس كوسيايف دُنِينس (دفاع ذايت) كَنته بين 'جو قانونا"اور شرعاً ''گناہ پنیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سبّ ہے قیمتی تحفہ ہے۔اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کر ناہے اور ہم نبی کررہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفنس لائرز ہیں۔ دفاعی و کیل۔'

اسامه سے اب مزید بہضم کرنا مشکل تھا۔ جلدی سے کھڑا ہوا' زمرے کار کی جالی کی اور ڈرا ئیور لے جانے کی اجازت مانگی اور نیجے بھاک آیا۔وونوں کانوں کو باری باری چھوتے (توبہ توبہ) وہ اب زینے سے أيرر ما تھا۔ ينچے کجن ميں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی۔ اسے جندے ساتھ جانا تھا۔ جند کو مدو کی

میں وہ آدم کزیدہ ہول جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی جانب س کے کرزہ براندام ہوجائے كولبومين واقع اس زير زمين تهه خانے ميں ميري ابنجیو سعدی کے سامنے میزیر کھانار کھ رہی تھی اور وِهِ كَاوَجٍ پِهِ بِعِيثًا' بِازُوسِينَهِ پِهِ لِيغِيْءٌ 'بَهِي كَصَانِے كُو دَيْكُمَا' بھی میری کو۔

''پہلے گارڈے کہوؤہ اسے چھے۔ پھر میں کھاؤں گا۔''

"جمسب کھا تھے ہیں '' پھر کے جاؤیہ کھانا۔ مجھے کیامعلوم تم لوگوں نے اس میں کچھ ملایا ہوتو۔۔ "برہمی اور قدرے اضطراب سے ٹرے برے دھکیلی۔میری متعجب رہ گئی۔ ''سب کے لیے ہی کھانا بنتا ہے'تمہارے کھانے میں کیوں کچھ ملائے گاکوئی؟"

''پہلے کوئی اور چکھے گا'تب میں کھاؤں گا۔''وہ ضد '' بھر بیٹھے رہوای طرح۔'' خفگی سے بردبرطا کروہ یا ہر

سعدی نے کھانے کو نہیں چھوا۔ ویسے ہی بیٹھا

رِہا۔ بھی سردونوں ہاتھوں میں گرالیتا مجھی بازوایئے محرولييث ليتا\_

''میں ڈر گیا ہوں۔'' کچھ در بعد خاور کے کمرے میں زمین یہ بیٹھتے اس نے شکتنگی سے اعتراف کیا تھا۔ خاور آنگ کونے میں کھڑا الکڑی کے جھوٹے سے مکڑے کو' جو اس نے وروازے کے کِنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پہ رِگڑ تا جارہا تھا۔ آواز پہ گردن تھما کر اے دیکھا۔اس کے چرے کے زخم اب بمتر تھے اوروہ

پہلے ہے تازہ دم لگتا تھا۔ "روز کھانا کھانے سے پہلے ڈرا مانہ شروع کردیا كرو- ير جميس زہروے كر نہيں ماريں گے- ہاشم لاشیں ویکھنا جاہے گا' ورنہ ان کولاش بنادے گا۔ بیہ نسی قدرتی طریقے سے ہمیں اریں گے۔" معدی نے نگاہیں اٹھا کریے بھی سے اسے دیکھا۔

''یہ میری ہاشم سے بات نہیں کروار ہے۔'' ''لیعنی میرا اندازہ درست تھا۔ ہاشم لاعلم ہے۔'' وہ ابِ بھرسے لکڑی کا مکڑا ویوار سے رکڑنے لگا تھا۔

وجهم كب تكليس كے يهاں ہے؟"خاور نے چونك کراہے ویکھاتواس نے جلدی سے اضافہ کیا۔ ''اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو!"

"جب تم تيار ہوگے۔"

وہ اٹھے کھڑا ہوا۔ خاور کے سامنے 'بالکل مدمقابل' اور گردن اکر اگر بولا- دمیس تیار ہوں۔" خاورنے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھااور اس کی جانب مِرا۔ چند کمیے خاموثی سے اسے دیکھارہا پھرایک دم گھٹناد ہراکرے اس کے بیٹ میں مارا ایک کہنی ہے۔

اس کے گندھے یہ ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سعدی کیے بعید دیگرے ضربوں سے بِ اختیار یتج گرا۔ دو ہرا ہو کے 'پیٹ پہ دونوں بازو

ركھ وه دردسے چلایا۔ "تم گشیاانسان!"

مگر خاور نے اس کی طرف بازو برمھایا۔ ''اٹھو۔ حمهیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ لڑنا تو یالکل بھی

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 196 فروري 2016 يَخ





مرے شوق کی سیس لاج رکھ! وہ جوطورہے بہت دورہے!

یونیورشی میں معمول کے مطابق رش تھا۔ رابداریوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بلند ہورہی هیں۔ایسے میں اسامہ کوباہرا نظار کر باچھوڑ کر حنین تیز تیزایک کوریڈور میں آگے بڑھتی جارہی تھی۔اس كاچره بيجان اور تذبذب كا آئينه دار تفا- مرجال مضبوط تقى نيصله كن تقى-

وفعتا"ایک دروازے کے قریب وہ رکی۔ نیم پلیث يرهى علوم الدين شعبه تفسيرالقرآن اس في وهنام كئى دفعه يزهااور تجردروازه كفتكهنا كر كھولا۔ اندر أفس میں وہ اس کا انتظار کررہی تھیں۔ میز کے بیچھے کرسی پہ براجمان' وہ عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ اے دیکھ کر مسکر اکرانھیں۔ اور اس سے ملیں۔ کرس پیش کی- حنین جیب جاب بیٹھی- سرجھ کالیا-وہ اب

"سعدی کی کوئی خبر؟" اور ایسے ہی چند چھوتے چھوتے سوال کرتی رہیں۔ حند سرچھکائے جواب دیتی رہی۔لب کاٹتی رہی۔ بہت در بعد اس نے سراٹھایا اوراینی ٹیچرکی مہران آنکھوں میں دیکھا۔

فعیں بچین میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی متھی' آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری دس سارے حفظ کے نتھے آپ ہی نے ہمیں تفسير ردهانًى تقي 'بلكه قرآن سكهايا تفاءٌ مَّرِهِ ''چند لمحول كا وقفه كيا- پرس نيچ ركھا- نيك لگا كر ميٹھي- ذرا آرام دہ ہوئی اور میچرکی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے گئی۔ ‹ مَرْمِيں کھو چکی ہوں۔ میں اپنی زندگی ضائع کررہی ہوں۔نہ میں قرآن یاور کھیائی' نہ میں آرگنائز ڈیموں' نه نيك مول أنه الم مهنج كرناسيك سكى- من فجريس اٹھے نہیں یاتی اور باقی نمازوں کے لیے دل نہیں چاہتا۔ گوکہ میری خواہش ہے کہ میں بھی یانچ دفت کی نمازی

نهير \_اڻھو!" ''یہ کیاتھا؟''سعدی نے اس کاہاتھ نہیں تھا۔ دہرا ہو کرغصے اے دیکھاہوا چیخا۔

د هیں تنہیں بتارہاتھا کہ تنہیں کچھ نہیں آتا۔اور لڑکیوں کی طرح مت روؤ۔ میں نے سادہ مکٹری سینیک ہے تمہیں نیچ گرایا ہے۔ جھے پتا ہے کسی کو کتیے مارتا ہے۔ مار کے مختلف ظریقے ہوتے ہیں۔ ی تو صرف گرانے یا ہے ہوش کرتے کے لیے آلگ کریقہ ہے۔ کسی کومعذور کرنے کا طریقہ اور ہے۔ اور قتل کرنے کا بالکل مختلف اٹھو' اور میرے سامنے کھڑے ہو۔ یمال سے نکلنے کے لیے تنہیں جسمانی طور پر بہت مضبوط بنیا ہو گا۔ویسے بھی میں نہیں جاہتا كه جب میں تمہیں قتل كروں توتم كسي معصوم لڑكي كي طرح نظر آؤ بلکہ تہیں تھی مردی طرح مقابلہ کرنے مرناچا ہے۔اٹھو میں تہیں سکھا ناہوں۔" دونتم سکھاؤ کے مجھے؟ میں تہماری جان لے لوپ گا۔"وہ بچرکر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکا مار نا جاہا' مگر خاورنے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر مرو ڑا۔

"أه-"وه أنكصيل بندكر كح كرابا-اي كندهي سى زيانے ميں شيرونے كولى مارى تھى۔ در تہدیں کچھ نہیں آیا۔"اس کوپرے دھکیلا اور : - نفر ملیں آیا۔"اس کوپرے دھکیلا اور

تاسف سے نفی میں سرملا تا کہتے لگا۔ "مم تیار تنہیں ہو۔میرے ساتھ جانے کے لیے تنہیں تیار ہوناپڑے گا۔ جاؤ گھانا کھاؤ اور سوجاؤ۔ کُل صبح ناشتے ہے میلے میرے پاس آنا۔ پھر ہم تیاری شروع کریں گے۔" سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھنا دروازے کی

''اور سنو!''لکڑی کا فکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاور نے یاد دلایا۔ ''مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا۔اگر چلنا ہو 'تو تم وہی کرد کے جومیں کہوں گا-ورنه رہو میس اور مرو بیس-"سعدی نے زور ہے دروازہ منہ پر دے مارنے کے انداز میں بند کیااور ہا ہر نکل گیا۔ گارڈزنے خاموشی ہے اس کو دیکھااور ای طرح کھڑے رہے۔

خولين الجيك 197 فروري 2016 فيخ

READING Regitor



تهارا ہرمسکہ اس کیے ہے کہ تم فجریہ نہیں انھیس اب اس کاغذ په لکھو که جب تم مجرپه نهیں انھتیں تو تههیں کیا ملتاہے؟" حنین نے الجھ کر سوجا۔ پھر لکھنے گئی۔ " تھوڑی می مزید نینڈ۔ بہت ساراسکون۔ کرم کرم بسرّ-چندمزیدخواب-پلیژر-" سرانھایا۔"اب؟" ''اب اس کے ساتھ تکھوم کہ تم اس وفت۔ یوں سوتے - ہوئے اللہ تعالی کو کیسی لکتی ہو؟ تمہار آکیا امپریش جارہاہو تاہے اللہ کے سامنے؟" کمنے بھرکے کیے خنین کے اندر کچھ ہلا۔اس نے سر جھکایا۔ سرخ دائرے کودیکھا۔ پھر لکھنے گئی۔ ''اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آرہی مولی مول؟" ایک غافل لڑکی جو سورہی ہے۔جو نشٹیوں کی طرح سوری ہے۔جو روز قیامت سے بے جرہے جس کو اینے بنانے والے کے سامنے جانے 'اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں ہے۔"اس کا ہاتھ کانیا مگر

مجنت کی نہریں 'جنم کی آگ۔اے نہ کسی پہ یقین ہے' نہ ان کا احساس ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے بار بار پکارا جارہا ہے مگروہ ڈھٹائی ہے 'سورہی ہے۔ نماز پڑھنااس کے نزدیک فیراہم ہے اگر اہم ہو تاتو وہ اٹھ جاتی۔ فرشتے اس کے بارے میں میں جاکر اور بتانيس كے كه فجريه اسے سو نايايا۔اس كى "اوير" والول میں نہ کوئی قدر ہوگی 'نہ عربت وہ بھلے ہوؤں میں ہے ہے۔ای طرح عافل سوتی عامی کسی دن مرجائے گ اور رحمت کے فرشتوں کواس سے کوئی ہمدری نہ ہوگی کیونکہ انہوںنے ہمیشہ اسے سوتے پایا ہے۔" اس سے مزید نہیں لکھاجارہاتھا۔ ''اور پھرسارا دن وہ ست اور \_ بر زار رہتی ہے۔ اس کا ہر کام بے بر کتا ہے۔اس کا دل پیٹیا تی ہے بھرچکا ہے مگراس پیشانی کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی۔ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ جب وہ اللہ

بن جاؤل' مگر۔ بیہ بہت مشکل مبہت بھاری چیز لگتی

وہ خاموشی سے سن رہی تھیں'اس مایت یہ تائید میں سرہلایا۔"نماز بہت بھاری چیز ہے۔واقعی!' ' <sup>د</sup>مگر پھروہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اند بھیرے نبیند تو ژیرانصتے ہیں اور ٹھنڈے یائی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگرنماز نہیں چھوڑتے۔"وہ بے چین ہوئی۔ '' حتین-اللہ فرما تا ہے۔ بے شبک نماز بہت بھاری ے سوائے ان لوگوں پر جو خشینٹ رکھتے ہیں۔" ''خثیث کیاہو تاہے؟''اے سارے اسباق بھول

"خشیت ور ہو تاہے اور خشیت محبت ہوتی ہے " کرنه بیه صرف ڈرہے نہ صرف محبت بیہ محبت بھراڈر ہو تا ہے جوانسان کوائیے ماں باپ کا کہنا مانے یہ مجبور کر تاہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں انتے یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے کوئی چھری تو نہیں دے ماریں کے ناوہ ہمیں۔ صرف یہ دھر کا ہو تا ہے کہ ان کے اوپر ہار اامپریش نہ خراب ہوجائے ہم ان کود کھ دینے سے ان کی محبت کی وجہ ے ڈرتے ہیں۔جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے ہمازاس یہ آسان ہوجاتی ہے۔'' ''توانسان این اندریه خثیت کیے پیدا کرے؟'

"تہماری جگہ کوئی اور پوچھتا تواس کے آھے کمی تقرير كرسكتي تهي مكرتم حنين انم يريكتيكل زياده يبند كرتي ہو۔" کہتے ہوئے وہ کیٹر ہرڈے چند کاغذ علیجدہ کرنے لگیں۔ ھندمسکرادی۔وہ درست جگہ آئی تھی۔ 'یہ دو کاغذلو۔"انہوںنے دو کاغذایس کے سامنے رکھے'اور پھرایک سرخ اور ایک سبز قلم ان کے اوپر

'بہلے ہائیں ہاتھ والے یہ ایک سرخ دائرہ تھینچواور اس سرخ رنگ ہے اس کے آندر لکھتی جاؤ۔"

وہ رسان سے مسکرائیں۔ ' فون پہتم نے کہا تھا کہ تم نے بہت ی ایڈ کشنز (لت) چھوڑ دی ہی مگر

مَنْ حُولِين وَالْجَسَتُ 193 فروري 2016 يَكُ



تعریف کریے گا۔اس کے کاموں میں برکت ہوگ۔ الله اس کی تعریف کرے گا۔اللہ اس کی تعریف کرے گا۔وہ اُس کو اُپنے پاس "نماز پڑھنے والوں" میں لکھ لے گا۔اللہ اس کی تعریف کرنے گا۔" وه ایک فقیره اتنافیمتی اور اندر تک ملادینے والا تھا کہ وه اس كوباربار لكصى كني يهال تك كدوائره بفركيا نیچرنے میزید وستک دی تواس نے گھری سانس لی۔ نمی اندرا تاری اور کاغذ الٹاکر کے میزیہ ڈال دیا۔ ''اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پہ ۔ یا بیڑ کے اوپر دیوار بیه کمیں بھی لگالواور دن میں بیس دفعہ لازی ان باتوں کو پردھو محتی کہ یہ تمہارے مل میں بیٹھ جائیں۔زندگی میں جب بھی کسی ایر کشن (عادت) کے ہاتھوں بریشان ہو' فورا" دو دائرے بناؤ' اور ایک میں لکھو کہ ذراسی تسکین کے لیے بیہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہول گی؟اوپر دوسرے میں لکھو کہ آگر به چھوڑ دوں تو اس کو کیسی لگوں گی؟ وہ رکیس۔ 'دمگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تہمیں کچھ اور بھی کرنا

'کیا؟' وہ تیزی ہے بولی۔اس وقت اندر ہے اتی بل چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ ''نہیں یہ سمجھتا ہو گاکہ نماز ہے کیا؟' وہ پرسکون سی پیچھے ہو کر بٹیٹھی کمہ رہی تھیں۔ ''نماز کے لیے آپ کو خدہ نے چہرے برجی تھیں۔ ''نماز کے لیے آپ کو گھڑی کا الارم نہیں اٹھا آ۔ آپ کا ایمان اٹھا آ ہے۔ بچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں 'خیانت کی ہے' وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اسکے روز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہوجا آ ہے۔''

دنیں کچھ دن نماز بہت اچھی پڑھتی ہوں' پھر کچھ دن چھوڑ دی ہوں۔ ایک فیزے نکل کردو سرے فیز میں چلی جاتی ہوں۔ایہا کیوں ہو تاہے؟'' ''ہم مسلمانوں کاسب سے بڑا مسئلہ بیہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کاسکون ہے' مگریہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جواس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کردہ خود کو مظمئن اور ے دعامائے گی توکیااللہ اس کی دعا قبول؟'' بس بہت تھا۔ اس نے قلم چھوڑ دیا۔ دل پہ بہت زور سے گلی تھی۔ صفحہ الٹاکر کے میز پہ رکھ دیا۔ سر ابھی تک جھکا تھا۔

''اب اس دو سرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینجو۔'' حند نے ذرا ہے توقف کے بعد دو سراصفحہ اٹھایا۔اور سبز دائرہ کھینچا۔انگلیوں میں لرزش تھی۔ ''اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تہمیں کیا کچھ کھونار' آہے۔''

وه ترجعائي لكھنے لكى۔

"نیند تو ژنا۔ گرم بستر چھو ژنا' سردی میں باتھ روم تک جانا' پانی سے خود کو بھگو تا' اور پانچ۔ دس منٹ کی نماز پڑھ کرواپس آنا۔ "وہ رک گئی۔

وہ ہر پیچلی بات مٹادے گا۔ میں اس کے سامنے
ایک الی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کراس کی پہلی
یکار پہ اٹھتی ہے۔ جو اس کی بات مانتی ہے۔ اس کو
قیامت کا احساس ہے' اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ
ہیں بہت رائیاں ہوں گی مگر فرشتے جب فحمل ہے اس
میں بہت رائیاں ہوں گی مگر فرشتے جب فجراور عصر
میں بہت رائیاں ہوں گی مگر فرشتے جب فجراور عصر
کے وقت اوپر جا میں کے تواس کا چھاذ کر کریں گے اللہ
جائے گا۔ "اس کے لکھنے میں روانی آئی تھی۔ ول زور
وارت دھڑ کئے لگاتھا۔

''وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا۔ اس کی بہت ی غلطیوں سے صرف نظر کرلیا جائے گا۔ وہاں اس کی قدر ہوگی۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ جبوہ فجر کے لیے اٹھے گی اور دو سروں کو بھی اٹھائے گی تواللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا۔ ''اس کا دل پھرسے بھر آیا۔ لبوں یہ ہاتھ رکھ کرخود کو قابو کیا۔ ''اس کا دل گلٹ (شرمندگی) سے یاک ہوگا۔ اللہ اس کی

مَرْخُولِينَ دُالْجُنْتُ 199 فروري 2016 فِيدَ





پوسف خاندان میں ہے کسی نے کاردار ذکی نیوایئر پارٹی میں شرکت نہ کی جواس سردرات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف ہے منہ موڑے 'بے تحاشا کاغذوں یہ بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگروہ منظمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کرتی رہی۔ اسامہ جلدی سونے چلا گیا۔ ندرت کی نماز اور وظیفے ابھی جاری تھے۔ غرض ان کا پورا گھر خاموش تھا' مگر ہا ہم ''دنیا والے ''کاردارز کے لان میں جشن منانے میں مصوف

وہاں گویا رنگ وہو کا سیلاب انریا آیا تھا۔غبارے قمقمے 'بتیاں۔پارٹی کا انظام اندر تھا مگر ارہ بجے کے قریب سب لمبے لیے کوٹ اور جب کٹس*س پہنے* ہاہر نکل م آئے تھے جہاں آتش بازی کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندرایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پہ گلاس ہے جارہی تھی۔ سرخ ساڑھی میں ملبوس وہ ہے رونتی اور تھی ہوئی لگ رہی تھی۔وفعتا ساس نے سرافهایا تواوپر سیزهیون په شیرو کفرانها وه اسے بی د رہاتھا۔شیری نے سے ہوئے چرے کے ساتھ مسکراکر ما تھ ملایا مگروہ ایک اچٹتی ہوئی نظراس پہ ڈال کرنے نے اتر نے لگا۔ لاؤنج تقریبا "خال تھا۔ سب ہاہر تھے۔ نوشیرواں بھی باہر نکل آیا۔ سردی کے باعث جیکٹ كے كالر كھڑے كركے اوليے برآمے ميں كھڑے ہوکر اس نے ایک وران نظرینے سبزہ زاریہ شور عاتے مسرات لوگوں بے دالی-اس کی نگاہیں ایک ایک کاچیرہ کھوجتی رہیں' پھر سر جھٹک کروہ دو سری سمت آیا اور ایک ملازم کواین کار نکالنے کا کها۔ "سرا آپاس وقت کهان ؟"

"زیادہ بک بک نہ کرد میرے سامنے۔ تم ہو کون' ہاں؟" اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ "جو کہا ہے وہ کرد۔" ملازم جلدی سے تھم بجالایا اور انلی بے زار شیروکار لے کربا ہر سرکوں پہ کم ہوگیا۔ رات ابھی جوان تھی۔ لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جوا ہرات رسکون محسوس کرتا ہے وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے کونکہ وہ اپنے 'ول '' کے لیے نماز پڑھتا ہے 'اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے 'اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ Phases میں مبتلا رہتے ہیں۔ پچھ دن نہیں پڑھی کیونکہ ول کوجو مرہم لگانا تھا لگ گیا۔ اب ضرورت نہیں ہے وہ اس کے پچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی' اب وہ پُسکون نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہیشہ سکون نہیں ماتا واگر کیا نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہیشہ سکون نہیں ماتا واگر کیا میں شفا ہے۔ واغ لگوانے میں شفا ہے مگر الکر اس میں شفا ہے مگر الکر اس میں شفا ہے مگر ہاری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو جاتا ہے۔ اس میں شفا ہے مگر ہاری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو جاتا ہے۔

ایکس ازے تثبیہ دیتے ہیں 'ان کوسوچنا جاہیے کہ

أكرالله نمازين شفانه ركهتا بلكه تكليف ركهتا توكتياجم

اے نہ پڑھتے؟ نماز کواپناول مطمئن اور خوش کرنے

کے لیے نہ پڑھاکرہ۔"

''تو پھرکیوں پڑھتے ہیں نماز؟ ''اس نے نکتہ اٹھایا۔

''کیو نکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دی اینڈ۔ فل اسٹاپ

ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں باکہ اللہ راضی رہے ہم

سے 'ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے۔ اگر

ہمارے ول میں یہ ''خشیئت'' ہو تو یہ بہت آسان

ہمارے ول میں یہ ''خشیئت'' ہو تو یہ بہت آسان

ہمارے ول میں یہ ''خشیئت'' ہو تو یہ بہت آسان

کیوں بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ نماز بذات خود ہے

کیا؟''خنین غور سے سن رہی تھی۔ وہ نرمی سے کے

عارہی تھیں۔''نماز تمہارے خیال میں کیا ہے؟

وہ حیب رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے

مگر کوئی تنلی بخش نہ تھا۔

مگر کوئی تنلی بخش نہ تھا۔

وہ لی شعور جے جان کی کہیں جرے سے زندگی کے نقابیں الٹ گیا EADING

Regiton

کسی بات یه مسکراری تھی۔ کندھوں یہ سفید منک کوٹ ڈاٹے'وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسان یہ نظر آتی آتش بازی د کھے رہی تھی جب احمراس کے قریب آگر کھنکھارا۔اس نے گردن موڑی احرکو دیکھ کر مسکراہٹ گهری ہوئی 'پھراس کابازو تھاہے ایک

"اتن بولیٹیکل گیدرنگ سنزکاردار؟اور آپنے كهاتفاكه آپ سياست مين قدم نهين رکھنا چاہتيں۔" وہ اب بر آریے میں کھڑا شکوہ کررہا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ یہاںِ اندھیراتھا۔ نیچے روشنی تھی۔ یمال کھڑے وہ دونوں کوئی تاریک سائے لگ رہے

«میرے بایا کیک سیاست دان شخے ممیرے دا داوو بار گورز رہے تھے میں چربھی اس میدان سے دور رہوں گی' لیکن ہارون کی دوستی میں بیہ سب کرنا پڑتا ہے۔" وہ سامنے دیکھیتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ''اس سفید شال دالی خاتون کو بہچانتے ہو؟" ابروسے نیچے میمآنوں کی طرف اشارہ کیا۔ احرف اس طرف گردن تھمائی۔ وہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال وِالی عورت کھڑی بات کررہی تھی۔وہ شکل سے بٹھان

ى كو كون تهيس پيجيانتا؟`` وگرا! چمکتی آنکھوں سے احمر کی آنکھوں میں جھانکا۔"اس کو تباہ کردواحمر! تمہارے پاس ایک میب ہے'اس کے اپنے اسکینڈل لیک کروم کہ وہ استعفیٰ دینیه مجبور بوجائے"

ایک کھے کے لیے احمریالکل سنائے میں رہ گیا۔ آسان یہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی موتى دكھائى دے رہى تھى۔

دمسز کاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔اس کا بھی سای خاندان ہے' آپ جنتنی امیر' آپ جنتنی طاقت ورہے۔اس ہے دعمنی مول کینے کا کیا فائدہ؟ كل كوده جميه جواني حمله كركى-" "اورتب تم ہوگے تا ہر حملے كاجواب دينے كے

کیے۔اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس کی ہو کیا تھا۔ میں ہارون پہ احسان کرنا جاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو وركب ايك مييني ب تموارك ماس!"اس كاشانه تقیت اگردہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زیے اترتی گئی۔ احمربے بھینی سے کھڑارہ گیا' بھرچونکاجب ساتھ

"تم میں کاردارز کے لیے اتنے برے کام کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کردینا' میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے۔" سرد مهری سے کمہ کر ہاشم نے ایک تند نگاہ اس پیرڈالی اور پھرزینے از کرلان کی طرف بردہ گیا۔ احمر کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد ہے۔

ڈرارہاہے مسلسل میں سوال بچھے گزارویں گے یو نہی کیا ہے ماہ وسال بچھے سرمایی اس دوببر کورٹ روم میں معمول کی ساعت جِاری تھی۔ جج صاحب سمیت تمام افراد توجِہ سے کشرے میں کھڑے وردی والے بولیس اہلکار کو سن رے تھے جو پراسکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹا کھٹ ٹائٹ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دین تھی۔

''اورجو تنمیں بور کابستول فارس غازی سے بر آمد کیا کیا وہ آپ کی موجود کی میں بر آر کیا گیا؟" براسکیوٹر نے کہتے ہوئے گردن چھر کر دفاع کی میز کو دیکھا۔ جہال زمر قلم تھماتے ہوئے 'آرام سے بیٹھی من رہی بھی' اور ساتھ بیٹھا فارس چھتی ہوئی نظریں گواہ پر جمائے ہوئے تھا۔

"جی- میں اس وقت اے ایس کی سرمہ شاہ کے ساتھ موجودتھا۔ 'گواہ کمہ رہاتھا۔ (سرمد شاہ سمیت چند گواہوں کو پر اسیکیوٹرنے جھوڑ رياتھا۔) "پھر کیا ہوا؟"

"مجھے محرّرنے اس رات ایک سریہ مہرپارسل میں وہ پستول دیا جومیںنے بوری حفاظت اور ذمہ داری سے

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 201 فروري 2016 يَكُ



فارنزک لیب میں بھجو اویا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی بستول قمرالدین کے قتل میں استعال ہوا

براسيكيوٹر ينج اِبْر آيا اور زمر كو د كھ كر ''آپ آگر جرخ کرنا جاہیں یہ کہنا واپس اپنی کرسی پر جا بلیھا۔ رِجْسِ كَا كُواہ ہو تاہے' پہلے وہ سوال كر تاہے' پھردو سرا و کیل اس گواہیہ جرح کرتاہے۔)وہ گھری سائس لے کر الھی اور سنجیدگی ہے کثرے کے سامنے بنیچے آ کھڑی

'فارس غازِي کو کس روزگر فقار کيا گيا تھا؟''سياٺ

لہجے میں یو تجھنے گئی۔ ''13آکتوبر کی شام-مغرب کے بعد کاونت تھا۔''

"اور آپ نے اسے لیب میں کب بھیجا؟" وه ملح بحركوچي بهوا- "اكلي دوبهر"

واس ون كيول ميس؟ ورك ايتهكس ك مطابق آپ کووہ پارسل ای وقت کیب میں بھیجنا تھا۔ آپ نے وہ سولہ تھنٹوں بعد بھیجا۔ کیوں؟ جب کہ آپ کی بر آمدگی کے وقت لیب کھلی تھی۔" ' مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا۔اس لیے میں

نے اس کولا کڈوراز میں ڈالا اور سوچاکہ صبح آگر۔ "مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔وہ بچ صاحب کی طرف مری۔ ''مور آنر' دفاع بہ جاہتا ہے کہ آپ پراسیکیوش Exhibit ایف تعنی اس کن کوڈسکوری میں سے خارج کردیں۔ یہ ایسا ثبوت نہیں سے جوشک و شیے ہے

"آب جيڪشن يور آنر-" ڀراسيکيوڻر فوِرا" اٹھا-'' دفتری کاموں میں در سور ہوجاتی ہے۔ بیے گن فارس غازی سے ملی ہے 'اس بات کے گواہ موجود ہیں۔' "اب بات کے صرف دو گواہ تھے۔ تسرید شاہ کو راسیکویش گیواب کرچکی ہے' اور ان صاحب کی

ریڈ دبیلٹی مشکوک ہے۔" وہ دونوں ایک ساتھ تیز تیز ہو گئے تھے جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر

زور زورے خاموش کہا' بھرہتھو ڑا زورے بجایا۔وہ دونول حيپ ہو ہے۔

دمسز زمر- براسیکوٹر صاحب کا بوائنٹ درست ہے۔ در سور ہوجاتی ہے۔ ہم اس شوت کو ڈسکوری نے نہیں نکال سکتے۔

زمري آنگھول ميں استجاب إبحرا-باري باري اس نے پراسیکیوٹراور جج کودیکھا بھر سرکو خمدے کرخاموشی سے واپس آگر مبیقی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ "ممے نے بحث کیوں

"ججان کاہے۔"وہ شدید ڈسٹرب نظر آرہی تھی۔ فارس ووجها "كمه كروالس يحصي موكر بميضا-وه اب بهي يُرْسكون لَكُتَا تَقال

اسی کے دم سے تو قائم ابھی ہے تار نفس بیہ اک امید کہ رکھتی ہے پُرسوال مجھے ملاقاتی بوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آکر بیٹھا تو شیشے کے بار براجمان لڑکی کو دیکھ کرچونک گیا۔وہ زمر کی توقع كرربا تھا مكروہ سرخ اسكارف ميں ليٹے چہرے اور ینچے کمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھی۔ بلی جیسی رمنی چیکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکر آئی۔

فارس نے ذراکی ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جابجا ایسے ہی ہوتھ قطار میں لگے تھے اور ایک دن میں ہزار سے اوپر قیدی اینے رشتے داروں سے ملا قات کرتے

'' میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی گرایسے سوالات زیادہ انتصتے۔" وہ سرمئی آنگیمیں فاربس پہ جمائے رسان سے بولی تھی۔فارس نے گری سائس تی ' ذراسا آگے کو جھکا۔

"میرا کام کرنے کاشکریہ!" دبی آوا زمیں بولا-خاور كوكس ففائب كروايا ب اسفاب كوئى شك تميس رباتھا۔

خولتن ڈانجنٹ مے 2010 فروری 2016 میں





جگه په آبيهی-"پيه کون تھی؟"

وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا۔ مٹھیاں جھینج رکھی تھیں۔ پشاوری جیل میں مقید پیر کا انگوٹھا مسلسل ہلا رہا تھا۔وہ پریشان تھا مضطرب تھا مگر ضبط سے بعشا تھا۔

'' بیں پوچھ رہی ہوں' یہ کون تھی؟''اب کے وہ درمیانی شیشہ کھنکھٹا کر زیادہ درشتی سے بولی تھی۔ فارس نے آنکھیں اٹھائیں اور ایک سپاٹ اچٹتی نظر اس جلاں۔

و الماري الله المرا فريند تھي كوئي مسئلہ ہے آپ كو ا

زمرکواس جواب کی توقع نہیں تھی۔ چڑے بھنچے
اور آنکھوں میں ناگواری عود آئی۔ بنا پچھ کے سیدھی
ہوکر بیٹی اور خشک انداز میں بات کرنے گئی۔ فارس
اس طرح بیٹیارہا۔ سُن 'پریٹیان 'شل' ہے چین۔
چیل سے نگلنے اور سعدی کے اغوا کے بعد سے اب
تک 'اس کے پاس ہر مسئلے کاحل ہو تاتھا۔ سب بلان
کے مطابق جارہا تھا۔ گرفاری غیرمتوقع تھی مگروہ اس
کی تیاری پہلے کر چکاتھا۔ صرف ایک بقین دہائی تھی کہ
ہاشم سعدی کو نہیں مارے گا۔ یہ بقین دہائی بہت
ہاشم سعدی کو نہیں مارے گا۔ یہ بقین دہائی بہت

مكر آج وه نهيس ربي تقي اوروه بالكل شل ببيشا تها-

وہ شہر ہجر عجب شہر پر تخیر تھا ہست دنوں میں تو آیا ترا خیال مجھے کولہومیں اس اونچے ہوٹل کے اندھیے شہہ خانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارڈزاس کے پاس آئے 'اور اس کے کھ کہا۔ وہ جران ہی ان کو دیکھنے گئی۔ بھران کے ساتھ چل پڑی۔ سیکورٹی چیک بواننظمیں سے گزر کروہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہوٹل کے بچن میں پینٹری میں رکی۔ جب کسی کو آنا جانا ہو آتہ ہیڈ شیمت پینٹری کو خالی کرا کے وہاں ''میںنے آپ کا کام نہیں کیا 'اسنے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا۔ میں تب بھی غیرجانیدار تھی 'اب بھی ہوں۔'' دہ دھیمی آوازمیں کمہ رہی تھی۔ '' پھر آپ یمال کیوں آئی ہیں ؟''اس کالبحہ خشک ہوگیا۔ موگیا۔

تبی نے ایک نظراس کے چربے پہ ڈالی۔"ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔" وہ ایک دم بری طرح چونک کراسے دیکھنے لگا۔ گویا سانس تک رک گیا ہو۔

"مجھے افسوس ہے میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی۔ نہ بڑانے قیدی کے لیے 'نہ نے قیدی کے لیے۔ میں نے کہاہے کہ میری اس سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے 'گروہ چند دن سے زیادہ انتظار نہیں کرس گے۔"

متیں '''وہ اسے نہیں مارے گا۔''اس نے تختی ہے کہا ما۔

''فارس غازی'''وہ''اس تھم سے اس کی شکیل تک بے خبررہے گا۔ یہ تھم اس کی ماں نے دیا ہے۔ خیر' میرا کام تھا بتانا'اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔''فارس نے بلکیس اٹھا کرزخمی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ان میں شدید عقصہ اور برہمی تھی۔

"آئی ایم سوری-"وه ذرا نرم ہوئی" آپ جیل میں ہیں 'کچھ نمیں کرسکتے۔ گر آپ ملزم ہیں۔ مشہدہ فرزند بین قانون کی محبوب اولاد ہو آ بیان قانون کی محبوب اولاد ہو آ ہے۔ ) با ہر نیکا اور اسسے خود بچاہتے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نمیں کر سکتی۔ "سرگوشی میں کمہ کروہ اٹھ گئی۔ ای بل جھے ہے ذمر آئی دکھائی دی۔ اور اسکے ہی بل وہ تھٹی۔ سرخ اسکار ف والی لڑی فارس کے سامنے بل وہ تھٹی۔ میں تھی۔ میں میں کہ سامنے بل وہ تھٹی۔ میں خیر اسکار ف والی لڑی فارس کے سامنے بیٹھی تھی۔

فارس نے دلی زبان میں کچھ کما (مجھے کچھ دن دو۔ کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو) جو زمر کو دہاں سے سنائی نہ دیا۔ لڑکی نے کندھے اچکائے اور مڑگئی۔ زمرکے ابرو جھنچے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔وہ لڑکی کی چھوڑی

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 203 فروري 2016 في





ومين تنهيس تمهارإ كلويا هوامقام وابس ولاؤل كي تم قصرِ كاردار واليس أوكى اور ميري اساف كي ملكه تم ہی ہوگا۔ تم ہیشہ سے یہ جاہتی تھیں کہ میں تم پہ بھروسا کروں۔ آج میں تم پہ بھروسا کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آگیا ہے۔ اورنگ زیب تمہارےبارے میں ٹھیک کتا تھا۔" میری بس ایک تک مگنگ می اسے دیکھے گ۔ "وہ دونوں بھا گنے کا بلان کررے ہیں میں جانتی ہول۔ تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤگی۔ تم میری' ان کو بھاگنے نہیں دوگ۔ صرف چند دن تک۔ بھرتم قصر كاردار وايس آجاؤ گ- جامون تو اجمى لے جاؤن تمهیں مگر جوا ہرات کاردار کابھروسا بھیک میں نہیں ملتا۔ اِسے کمانا پڑتا ہے۔ تو تم اسے کماؤ۔ سعدی کی دوستی کو بھول جاؤ۔ اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو- صرف این بارے میں!"اور ہاتھ کو بے نیازی ے امراکرائے اٹھنے کااشارہ کیا۔ مسکراتی نظریں اب بھی اس پر جی تھیں۔میری مرے مرے قدموں سے التقى اوروابس جانے كومڑى۔ " تہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے۔ ہے نا؟"اس کے الفاظ یہ میری چونک کر مڑی۔ ''مگریہ سری لنکاہے۔ دیکھ لو 'یاشم کو تم پہ اعتبارینہ تھا'جانتا تھاتم سعدی کو کیج بتادوگ۔ مگر مجھے۔ آب۔ تم۔ بحروسا\_ب! میری این**جیو ب**الکل لاجواب ہوگئی تھی۔ واپسی کا سفراس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا۔

حالت میری نہ مجھ سے معلوم سیجئے مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ انہیں کلب میں مدھم بتیاں جلی تھیں۔ موسیقی بھی کشتر میں مرتب مدهم تقى باركاؤنثريه دونول كهنيال ركه كر اونيج اسٹول پر بیٹی شہرین جمرے ہوئے گلاس کے منہ پہ اِنگی پھیرِرہی تھی۔ نگاہیں بارٹنڈر کے عقیب میں کھڑے ریک یہ جمائے وہ کسی سوچ میں کم تھی جب

# #

بہریداری پہ کھڑا ہوجا تا تھا۔ پینٹری کی دیوار کے اندر بنچے جائے کاراستیے 'یہ وہاں کسی کومعلوم نہ تھا۔ میری کو جب کجن سے گزار کروہ دونوں اوپر لے چارہے تھے تو وہ گردن موڑ موڑ کر ادھرادھر دیکھے رہی تھی۔ آئی کھوں میں جرتِ اور تعجب تھا۔ اسے جہاز ے آنھوں یہ ٹی باندھ کر (بلائنڈ فولڈ "کرکے)لایا گیا تفااورات ماه بعدوه بالآخراتي روشني ديكيرسي تهي-كچھ در بعد وہ اے ایک كمرے میں لے آئے۔ میری چکیاتے ہوئے ایدر داخل ہوئی۔ پر تغیش طریقے سے آراستہ سنری تھیم میں سجا کمرہ تازہ بھولوں کی مهک میں بساتھا۔ وہ سوئٹ کے ایک تھے سے دو سرے میں چلتی آئی جو سننگ اربا کے طور پر استعال ہو تا میں بس کے برے صوفے کیے ٹانگ پے ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جوا ہرات بیٹھی تھی۔ نازہ بو ٹکس کے پاعث اس کی جلید مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تقی- سیاه فنگر بگنگ ٹاپ اور سیاه اسکرٹ میں ملبوس' بھورے بال چرے کے ایک طرف ڈالے وہ بردی شان ہے بیٹھی تھی۔

"بيتهوميري إينجيو!" الكليول سے اس شان ے سامنے کری کی طرف اشارہ کیا۔ میری متذبذب ى دہاں آكر بليھى۔ ونسسر کار دار میں۔"

''نہیں میری۔ میں بولوں گ<sub>د</sub>۔ تم سنو گی۔ آج یہاں تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئیں۔"میری نے زبان داننول تلے دبالی۔

«میں ماضی کو شیس کریدول گی مگر تمهارے بارے میں میرااندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم كيا بچھ جانتي تھيں ، مگر بم نے ہاشم نے ساتنے وہ باتیں نہیں دہرائیں۔میرانہیں خیال بیہ تم نے سعدی کے کرینڈیلان میں مرودیے کے لیے کیا ہے۔ تم نے یہ۔میرے لیے کیا ہے۔ کیونکہ تہیں تہماری جاب والبن جائے۔ میں میری انجیو۔" یہ سینے پہ ایک انگی سے دستک دی۔ مسراتی

آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔







دوسری ست نوشیروال آناد کھائی دیا۔وہ اکھڑے' نے باٹرات چرے پر سجائے'جیکٹ اٹار کر ملازم کو دیتا' رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہری کو دیکھ کر ابرو بھنچے۔ پھراس کے قریب اسٹول پر ببیٹا۔ اس کے آگے جھک کر چنگی بجائی۔ وہ چونک کر اس جانب گھوئی۔

آج اس کا لباس ساہ تھا اور میک اپ تقریبا" ندارد۔ آنکھوں تلے طلقے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے۔ ٹیرو کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنهری بالوں میں انگلیاں پھیر کران کو پیچھے جھٹکا۔ "تم کدھر؟"

" بریشان لگرای ہیں۔ وجہ ؟"

" بہمارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہوسکتی کاس کو ہے ؟" بو جھل آ تھوں اور تھی آواز میں کہنے گلاس کو لاکھونٹ میں خالی کرکے کاؤنٹر پہرے دھیل ویا۔

" میری بیٹی جھ سے لے لئی ممینی میں جھے شیئر ڈ میس ویے۔ یہ مت کمناکہ اس بارے میں تمہیں کچھ شیئر ڈ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈبریش کاشکار ہوں۔ اوپر سے معلوم نہیں۔ میں شدید ڈبریش کاشکار ہوں۔ اوپر سے ایک میں ہی قفر کاردار کے گرد جلد دو سری شادی کرنے والا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی زندگی ہے۔ ایک میں ہی قفر کاردار کے گرد اپنی زندگی ہے۔ ایک میں ہی قفر کاردار کے گرد بھنوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سملا ہیں۔ "اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف کی کہ سعدی سے ذراسی دوستی تھی میرا؟ صرف کئی کہ سعدی سے ذراسی دوستی تھی میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس

مہینوں بعد- نوشیرواں سعدی کے ذکر ہر بے زار نہیں ہوا بلکہ آنھوں میں عجیب چیمن سی در آئی۔ ''کتنا اچھا ہو آاگریہ سعدی لوگ ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہوتے شہری!'' وہ نفرت کی آنچ لیے بولا تھا۔

"بالكل!"اس نے گوبا كراہ كر كما تھا۔وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہوسكتی تھی۔ "وہ خاندان خود كو بہت پارسا سمجھتا ہے۔ جیسے وہ

ایتھے اور ہم بڑے ہیں۔ ہروفت وہ دونوں بمن بھائی
اپنے غرور میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔
کیا ان باتوں پہ گناہ نہیں ہو تا؟ کیا سارے گناہ امیروں
کے ہوتے ہیں؟ یہ ٹمل کلاس لڑکے لڑکیاں۔ یہ اپنے
اعتاد کی آڑ میں کسی کو کتنا ہرٹ کر جائیں 'ان کوسب
معافے ہے؟"

'کیاہائٹم نے سعدی کوویسے ماراجیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ نہیں نا۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ میری کم ہے۔ ''شہری کے غم مختلف نتہ

اگ نگادول۔ سعدی سمیت ان سب کو مار دول۔
آگ نگادول۔ سعدی سمیت ان سب کو مار دول۔
ایک ہی دفعہ یہ سارا خاندان من جائے "وہ منتقم مزاجی سے کمہ رہاتھا۔" آخر ہم قاتل ہی ہیں تا توہم قاتل ہی ہیں تا توہم قاتل ہی ہیں تا توہم قاتل ہی ایس تا توہم قاتل ہی ایس تا توہم قاتل ہی ایس تھے۔ بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دوس ہم کی طرح ہیں۔ بیہ لوگ سے کہ ہمارے اردگر درہیں گئ میں ہمیں ہُری خبریں ہی ماتی رہیں گا۔ میراباب جھے سے ناراض حالت میں مرا صرف ... صرف ان ہی کی دجہ سے ناراض حالت میں مرا صرف ... صرف ان ہی کی دجہ سے ناراض حالت میں مرا صرف ہی دھرے دھیرے دھیرے کہتا جارہا ہیں۔ "وہ شدید کرب ہے دھیرے دھیرے دھیرے کہتا جارہا ہیں۔ "وہ شدید کرب ہے دھیرے دھیرے دھیرے کہتا جارہا ہیں۔ "وہ شدید کرب ہے دھیرے دھیرے دھیرے کہتا جارہا ہیں۔ "وہ شدید کرب ہے دھیرے دھیرے دھیرے کہتا جارہا ہیں۔ آگھول میں تبیش تھی اور دل جل رہا تھا۔ شہری نے تاک سکیٹر کرشانے اچکائے۔

''واٺ اُيور ... ان تخے مرنے سے ميرے مسلے تو نهيں عل ہوں گے تا۔'' يماں پہ شهری کواختلاف تھا۔ شيرونے سرجھ نکااور بار ٹينڈر کو قريب آنے کااشارہ کيا۔ حالانکہ اب اس کادل کمی چيز کو نہيں چاہ رہا تھا۔ باپ کے ذکرنے ایک دم سب کچھ جلادیا تھا۔ باپ کے ذکرنے ایک دم سب کچھ جلادیا تھا۔

# # #

کولہوکے اس سرداور خاموش نہ خانے میں میری اینجیو خاموش سے کچن میں بیٹھی چائے ٹی رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرکی نقطے پہ جی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کادروازہ مقفل نظر

مِ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 205 فروري 2016 في



آرہاتھا۔ دروازے کے پارسددہ سینے پہ بازد لیکئے کھڑا تندی ے خاور کودیکھے رہاتھا۔

" بجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا؟"وہ بے زار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا یا سعدی کے مقابل آ كفرا موا-اس كاچروسياث أور آنكھيں سنجيدہ تھيں۔ '' بہ سلیف ڈیفنس کے لیے ہے۔ تم میری لا نف لائن ہو میں تہیں مرنے نہیں دوں گا۔"اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو ذرااد هراد هر فينج كردرست كحزاكيا

' خاموشی کو <u>سننے کی</u> عادت <u>ڈ</u>الو۔ خاموشی کو دیکھو۔ محسوس کرو'میرے ہاتھوں کو دیکھو۔ میرے پیروں کو ويكهو-"وه آبسته آبسته التح همات بوئ كمه رماتها اور سعدی الرب سااس کود مکیمه رمانها۔

"اس كوروكو!"اس في ايك دم الناماته تلواركى طرح سعدی کے بازویہ مارنا جاہاتو سعدی نے تیزی ہے ا پی کلائی جوانی تلوار کی طرح اس کی کلائی ہے تکرائی۔ 'باتھ کو درست رکھو ایسے۔''وہ اب اس کو کلائی سے پکڑے 'زبانی سکھارہاتھا۔

دفعتا "سعدى نے اس كے كندھے سے اوپر ديوار يہ کھور کھا۔"کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے؟"

"كيها نشان؟"خاور في چره موژ كر ديكها- وبال کوئی نشان نہیں تھا۔اس نے چمرہ جیسے ہی واپس چھیرا' سعدی کا زوردار مکااس کے منہ پر پڑا۔ کمجے بھر کواس کا دماغ گھوم گیا۔

سعدی نے مٹھی کوچرے کے قریب لے جاکراس میں پھونک ماری۔''واؤی۔ اب میں بھتر محسوس کررہا ہوں۔ چلوٹریننگ جاری رکھتے ہیں۔"

خلاف توقع خاور برا مانے تغیر سرجھنگ کرواپس سامنے آکھڑاہوا۔

با ہر بیٹھی میری ، ہنوز کسی گهری اندھی سوچ میں گم

ان سے دور ... سرماکی اس سرورات میں جیل کاوہ تاریک بیرک خاموش براا تھا۔ فارس مسلسلِ دائیں ے پائیں ملتاشدید اضطراب کی حالت میں لگتا تھا۔

آتش دیوارے لگا'اکڑوں ہیٹھا'مندمیں کھے جیا آاہے

صبرسے دیکھارہا۔ بر سے بیام ہے۔ ''ایک نفیحت کی تھی تہیں۔ دسٹمن پہ ترس نہ کھانا۔۔۔ تم نے وہی کیا۔اگر نہ کیا ہو باتو آج جیل میں نه ہوتے۔ "اس کا شارہ اے ایس بی کی طرف تھا۔ ''اس یہ نہیں'اس کے بیچیہ ترس آیا تھا مجھے اور زیادہ دماغ نہ خراب کرد میرا۔" سلاخوں تک آکے ر کا و نول ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹا دیا۔ چرے یہ بے بسی اور آئھوں میں غصہ تھا۔ ''ایسے نہیں ٹوٹیں گی ہے۔ جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسے بی کیا کرنے تھے برے عرصے بعد پر اناغازی نظر آیا ہے۔" ''بریشان ہوں میں۔'' وہ وہاں کھڑا ہے بسی بھری رہمی سے باہرد مکھ رہا تھا۔ پیچھے زمین پر بیٹھا آتش مسکر)

'دىم بريشان ئىبى ہو بىتم خو**ف** زدہ ہو۔'' "ہاں میں خوف زوہ ہوں۔وہ میری بمن کا بیٹا ہے۔ وہ بچہ ہے۔ وہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ٹیملی دفعہ لگا ے کیروہ اے مار دیں گے۔" پھروہ تہیں کرکے اس کی طرف گھوما۔ " مجھے بہاں سے نکالو۔ اپنے آدمیوں سے کہو'مجھے باہر لے جائیں۔ میں اسے فیاں سے نکال لاؤل گا۔"

" چیچ ہے۔۔ " آتش نے افسوس سے سر کو تفی میں ہلایا۔ "بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ کیا سکھایا تھا تہیں جیل میں چار سال؟ وہ تہرارے ہاتھ قید کرسکتے ہیں' شہارا واغ نہیں۔ باہر نکل کر کیا گردگے؟خاندان کے ایک کڑے کو بچانے جاؤگے اور بِاقَ عورتوں کو ہیچھے تناجھوڑجاؤ گے؟ بولیس کیا کرنے کی تمهارے گھروالوں کے ساتھ 'ہم دونوں کو علم ہے غازی بے ہاتھوں سے میت سوچو۔ وماغ سے سوچو۔ فارس بائیں ہاتھ سے کنیٹی مسلتا سرجھکائے کھڑا رہا

" كبتے ہو توسمہيں باہر نكال ديتا ہوں ليكن بيہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ دماغ سے سوچو'تم اس وقت اس

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 200 فروري 2016 يَكُ





کے لیے کماکر سکتے ہو؟"

فارس سلاخوں سے ماتھا ملیکے' آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ پھراس کے تنے اعصاب ڈھیلے پر ہے۔اس نے چرواٹھایا۔ سنہری آنکھوں میں سوچ تھی۔ ٹھنڈی

"شوكت كمال موتاب آج كل؟"اس في بدلي ہوئی' ٹھسری ہوئی آواز میں آتش سے اس کے ایک برانے ساتھی کا یوچھا۔

"جمال بھی ہے "تمهارا کام کل ہی کردے گا۔ بول كياكام ٢٠٠٠ وه ول سے خوش موا تھا۔ اسے يرانا غازى - بىندىنىن تھا-اسے بدوالاغازى يىند تھا۔

# # #

کے خبر کہ بنہ خاک آگ زندہ ہو زرا کی در تھمر اور دیکھ بھال مجھے سرما کے دھندلکوں میں انیکسی ڈوبی کھڑی تھی۔ سرما کے دھندلکوں میں انیکسی ڈوبی کھڑی تھی۔ تنین خوابیدہ چرے کے ساتھ کچن کی گول میزیہ یا شتا کرری تھی۔ وہ اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتی - الارم بھي نہيں لگاتي تھی- الارم کے باوجود<mark>ي</mark>نہ عَی تو...؟ وُر لَکنا تھا مَرباتی کی جار نمازیں بڑھنے کلی تھی۔ ٹیچرنے کہاتھا کہ جس وقت بھی اٹھو جمرر دھ لو۔ وہ ساڑھے سات ہے فجر رہھ لیتی تھی۔ قضا مگر اب گلٹ کم تھا۔ ناشتاکرتے ہوئے اس نے سراٹھاکرادھر ادھرایک سرسری نظردو ژائی۔ زمرسیاہ کوٹ میں ملبوس ایک فائل پڑھتی جائے ٹی رہی تھی۔ بالکل منهمک ی- اسامه اسکول یونیفارم میں جلدی جلدی ناشتا کررہا تھا۔ ندرت بھی تیزی سے کام سمینتی' ریسٹورنٹ جانے کی تیاری میں تھیں۔

ایک میں ہی ہوں نکمی آور ناکام! اس کا ڈپریش بوھنے لگا۔ سِت روی سے لقمے زہر مار کرنے لگی۔ تب ہی بیل ہوئی۔ ندرت باہر کو لیکیں۔ حنین کوصدافت کی آواز سنائی دی تھی۔ (اسے گاؤں سے آج صبحوالیس آناتھا-)وہ سرجھکائے کھاتی رہی۔ تبہی اسامہ اس کے قریب کھسکا۔

"بيمابھي آنبيس ربي بھابھي آگئي ہے۔"حسن چونک کر سر اٹھایا۔ دور سامنے داخلی دروازے یہ ندرت مسکراکرصدافت اوراس کے ساتھ ایک لڑگی کو خوش آمدید کمبر رہی تھیں۔ صدافت کی عمر کی (یعنی حنین ہے جھوٹی) سانولی ویکی تیلی 'بالوں کی سس کرجوٹی یے مگر تھوڑا ساسنہری زبور پینے وہ گاؤں کی رہائشی لگتی تھی 'صاف ستھری اور اچھی تھی۔

"حنعه..صدافت کی بیوی کانام کیا ہو گا؟ امانت؟" سیم پھراس کے کان میں گھُسا۔

"اوران کے بچوں کاخیانت ... خباشت .... "دونوں بهن بھائی ہاتھ یہ ہاتھ مار کر بنے۔ زمرنے نگاہ اٹھا کران كود يكھانوان كى مسكراہٹ فوراسمٹ گئی

اس کانام آمانت نہیں تھا،حیینہ تھا۔ سیم نے توخیر بمشكل بنسي كأكلا كهوثا تكرحتين كهانسي كي بهان تعوزا بہت ہنس گئی۔ خیر … سب نے اٹھ کر حسینہ لی لی کو خوش آرید کما۔ ندرت نے جانے سے پہلے اسے بجن د کھایا کام سمجھایا۔(اب آئی ہے توکیا نخرے اٹھانے ملے دن سے کام پہ لگے گی تو آگے عادت ہوگی۔)اور پھر یے بعد دیرے سب کھرسے رخصت ہوگئے۔ صدافت نیچ بڑے ابائے کمرے میں چلا گیااور حنین سائیں سائیں کرتے خاموش گھر میں ادھرادھر شملی' بالاً خراوپر اپنے کمرے میں آگئ۔ ایک ست نظردرو دیوار پہ ڈالی۔ پیہ کمروانیا بھوا بھوا کیوں لگنا تھا؟ جیسے دیوار پہ ڈالی۔ پیہ کمروانیا بھوا بھوا کیوں لگنا تھا؟ جیسے چیزوں کارش نگاہے مرکمال سے صفائی شروع کرے

پھے در بور ہوتی رہی ' پھر نیچ آئی تو حسینہ ' کجن صاف کردہی تھی۔ کمج بھر کو جند سیرهیوں کے اختیام په خمسری گئی۔ کچن کاؤنٹرانجی صاف تلیس کیاتھا اس نے۔ میلے برتن اکیٹھے کرکے سنگ میں رکھے تھے اور فرش پر جھاڑولگائی تھی مگر کچن ۔... وہ کچن جس کووہ اس ایک ہفتے میں رگڑر گڑ کر تھک گئی۔وہ کچن یک دم حَيكَ لِكَا تَعَالُهُ صَافَ سَعْرًا ۖ نَكُوراً نَكُوراً نَكُوراً ... وہ الجھی ہوئی سی اوین کی کے دہانے پہ آری۔ "يه تم نے ... كينے صاف كيا؟" تذبذب سے بولي

مِنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 207 فروري 2016 مِنْ





تھی۔ ڈسٹ بن کانیا شاپر لگاتی حسینہ مڑی اور مسکراکر اسے دیکھا۔

ے دیں۔ ''باجی'اللہ جہنم رسید کرے میری بھیھی کو 'بردی ہی نہ عورت تھی دہی۔''

فتنه عورت تھی دہ۔" "اے۔۔ ایسے نہیں کتے مرے ہوؤں کو۔۔" دہ ڈیٹ کر بولی۔

رب المراق المرا

''ایک سوال کیا پوچھ لیا' بازہ تازہ اسلام آباد آئی خمیارن کو اپنااحساس کمتری چھپانے اور رعب ڈالنے کا موقع مل گیا۔ عام حالات میں حنین بہت کچھ کہتی۔ (مثلا ''یہ صدافت گاؤں میں جاکر سب کوبتا آہے کہ مالکن کی بیٹی سارا وفت کمپیوٹر پہ جیٹھی رہتی ہے؟) مگر۔۔اس حسینہ نے انبی بات کمہ دی تھی جس نے حند کے دل کو ایک دم جھجھوڑ کرر کھ دیا تھا۔''

''غلطی۔ بالکُل غلط۔ ''وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔''تہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کمپیوٹرز انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں۔'' یہ کہتے ہوئے وہ فورا'' واپس اوپر کو بھاگی' بھرر کی۔

''سنو سدنیا دہ باتیں نہ بنایا کرو'ہمارے گھرمیں زیادہ بولنے والوں کو پہند نہیں کیا جا تا اور دھیان سے کام کرو۔'' رعب سے ڈبٹ کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی کا اللہ ا

Seellon

گئ-(حسینہ بردیراتی ہوئی جھاڑو دینے گئی۔)اپنے اور ندرت کے کمرے میں آگر حند فرش پہ بیٹھی اور بیڈ پہ لیب ٹاپ رکھ لیا۔ گوگل صاحب اپنا خالی چو کھٹا لیے مسکراکراس کو دیکھ رہے تھے۔

صدافت کی شادی کے دنوں میں جباہے گھر ساف کرتے وقت اپنی غلطیاں بھر میں نہیں آتی تھیں تو سوچا اس کے جب بہلے سوچا اس سے بوجھے۔ (گرامی ڈائٹیں گی کہ جب بہلے فون کرے۔ (او نہوں ۔ پھر توان کی اخلاقی فتح ہوجائے گی کہ بوجائے گی کہ بوجائے گی کہ بوجی نکھی ہے۔ ) بھی خیال آیا۔ ذمر (گر کی کہ بوتی نکھی ہے۔ ) بھی خیال آیا۔ ذمر (گر بہال انا آڑے آئی۔ ) سیم سے بوچھنا اپنی بے عزتی کروانے کے مترادف تھا۔ صرف سعدی تھا۔ وسب کی مدور تا تھا گرسعدی نہیں تھا۔ کی سنتا سب کی مدور تا تھا گرسعدی نہیں تھا۔

مین لوکل بھی تو تھا۔اس کابر انادوست۔
اس نے پوچھا۔(کی بورڈید انگلیاں چلاتے ہوئے)
کیے رکھاجائے آپ نے کمرے کوصاف اور آرگنائزدی؟
لیحے بھر میں جوابات نگاہوں کے سامنے جیکنے لگے تھے اور یہ پہلی دفعہ تھاجب حنین ذوالفقار پوسف خان نے وہ دنیا دریافت کی تھی جو گھرسے باہر نہیں تھی بلکہ وہ جو گھرکے اندر تھی۔

'صاف لڑی وہ ہوتی ہے جو گند الماریوں میں نہ سے بھارہا ہے۔ بھی بلکہ ڈسٹ بن میں بھیتے۔ "گوگل اسے سمجھارہا تھا۔ ''گوگل اسے سمجھارہا اور سارے سے مراد ہے… سارے کاسارا سامان بہر نکالو۔۔ تین ڈبے بناؤ۔۔ ایک ردی کا۔۔ ایک خیرات کا اور ایک وہ جو تمہارا ہے۔ "وہ شاید گھنٹہ بھرپالکل من اور ایک وہ جو تمہارا ہے۔ "وہ شاید گھنٹہ بھرپالکل من کی بیٹ میں بیک فلک پڑھا تیں 'کمریہ دوبڑا کسا' بال باند ھے۔ ایک عرم سے چڑھا تیں 'کمریہ دوبڑا کسا' بال باند ھے۔ ایک عرم سے بڑھا تیں 'کمریہ دوبڑا کسا' بال باند ھے۔ ایک عرم سے سابولی تھی۔۔

'' ''میں اس ملک کی سب سے آر گنائزڈ لڑکی بننے جارہی ہوں۔'' (شکرہے سیم نہیں تھا'ورنہ اتنا ہنستاکہ بس!)

). حنین ہمیشہ سمجھتی تھی کہ سکھر لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جواب یا کرسکھ کاسمانس لیا۔ کمرے کے وسط میں میز کھینچ کرر تھی'اوپر اسٹول رکھااور پرانا تکیے کا کور لیے اوپر چڑھی۔ ایک ایک پر یہ باری باری کورچڑھایا اور رگز کر جالے اس کے اندر آنار کیے۔ پنکھا گزارے لا کُق صاف ہو گیا۔ جالے نیچ بھی نہیں گرے۔ آب جب نیچے کھڑے ہوئے حنین نے گردن گھما تھما کرایے ممرے کودیکھانودل میں سکون سابھر گیا۔ ایک تشفی کا حساس تھاکہ یہ کمرہ اندر تک الماری کے دروا زول اور نهال خانول تك صاف ستقراب صفائي کااحساس۔طمانیت۔انمول ہوتی ہے۔ اس سارے میں اس کی حالت شدید وگرگوں ہو چکی تھی مگروہ خوش تھی۔ بے حد خوش۔ صاف استری شدہ کپڑے نکالے۔ نہا دھو' بال برش کرئے' برفیوم لگا کے نماز پڑھی' نیچے جاکر کھاتا کھایا اور پھر ح خمرے میں آگر کمبل مان کر سوگئی۔ بری بی تعیقی نینڈ تھی جواس وقت اسے آئی تھی۔ حنین کی آنکھ باتوں کی آوا ڈسے کھلی تھی۔ بمشکل اس نے آئکھیں کھولیں اور کمبل ہٹا کردیکھا۔مغرب ہو چکی تھی اور کمرے کی بتیاں جلی تھیں۔وہاں اسامہ اور ندرت کھڑے زمرے بات کررے تھے جو کوٹ اور پرس اٹھائے چو کھٹ میں کھڑی ستائش انداز میں كمدري تقي-"واقعی بھابھی اسنے آج بہت کام کیا ہے۔ آ کا کمرہ تو جیک رہا ہے۔ "حنین نے بلکیں کجھیکیں۔ ک کے بل اٹھی۔ (کمراجھی تک آکڑی ہوئی تھی۔) "ينكها لائش مرشے صاف كى ہے المارياں تك جھاڑى ہیں۔"ندرت كى آواز میں سِتائش تھی۔ حند خوابيده أتكهول اورلبول به معصوم مسكرابث سِ اتھ اٹھ بیٹی۔ دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ ادھراسامہ كمه ربا تفاـ "وأهام-بير صداقت بهائي كي بيوي توبست احجها كام کرتی ہے۔" حنین کامنہ کھل گیا۔وہ یک دم بالکل شل ہوگئی۔ اسال مسلم کا اسال میں کا اسال درحنیں' زمرنے آے المحت دیکھ لیا تھا۔ تب ہی پکارا۔ "حنین '

جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سنبھال کرر تھتی ہیں'جبکہ سنبھالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر ہے کار موتی ہیں۔ اس نے الماریاں خالی کیں وراز الطی شاف کا سامان بھی فرش پہ و هر کیا۔ چزس... چزیں۔ چزیں۔ ہم بدات خود کتنی گندی میلی قوم ہیں۔ روی سے الماریوں کو بھر کرد کھتے ہیں مگراب مزید شیں۔ گوگل نے کما تھا۔ ہروہ چیزجو تم نے بچھلے دو سال ہے استعال نہیں کی 'وہ تھینگو۔ قابل استعال چیز خیرات کردد اور صرف ضرورت کی چیز داپس ر کھو۔" اس نے بھی تین ڈھیر بنانے شروع کیے۔ میک اپ کا ایکسهارُدُ پرانا سامان ٔ پرانی چوڑیاں 'پرانے کپڑے' گاغذ 'کاپیان' کتابیں' جوتے 'سو کھے ہوئے قلم' خالی گاغذ 'کاپیان' کتابیں' جوتے 'سو کھے ہوئے قلم' خالی ڈے انت اتنا کیاڑا ... جب اس کے نتیوں ڈھیر مکمل ہوئے اووہ اٹھی تو کمرد کھ رہی تھی مگر حبینہ کو آواز نہ دی-(انا!) خود ہی کو ڑے کو برے سیاہ شاہروں میں ڈالا اور باہر رکھ آئی۔ برانے اخبار لاکر اپنی المار یوں میں جھائے 'شاف صاف کیے۔ چیزی ورست کرکے جھاڑے رہھیں۔ دراز صاف اور ملکے ہو گئے۔ جب سارى الماريال أور دراز اندرے صاف ہو بھے تووہ جِالوں والا ڈنڈا لائی' ہر کونے سے جالے صاف کیے۔ سر کا کہنا تھا۔ ''بھول جھاڑد سے دیواروں یہ بھی جھاڑولگاؤ۔"جو حکم۔ وہ بھی کیا۔ پھر سیلے اخبارے شیشہ صاف کیا۔ گیلے کیڑے ہے ڈسٹنگ کی۔ جھاڑو لگائی-صوفے اور پانگ د تھل و تھلیل کر اور بالحضوص کونوں میں جھاڑو لگا دی۔ رگ کو ویکیوم کیا۔ فرش پہ موب لگایا۔ (موب دھونے کی ہمت نہیں تھی وہ ایسے بی کچن میں حبینہ کو دے آئی۔)اب (ٹوٹتی کمرے ساتھ)واپس آگر کمرہ دیکھاتو طمانیت کا حساس ہوا مگر ہاں۔۔ بیر شیٹ رہ گئ۔ جلدی سے اسے تبدیل کیا۔ اف سب اتنا نکھر گیا تھا۔ صاف چمکتا ہوا۔ گردن اٹھائی تودل دھک سے رہ گیا۔ عکھے پہر جالے تھے۔ "اوه نو...."وه کمریه باخه رکه کر کرای تقی-اب اگر اوپر جالوں والی جھاڑو آری توسارے کمرے کی صفائی کا بیڑہ غرق ہوجاناتھا کیا کرے؟ دوڑ کر گو گل سے یو چھا۔

مُؤْخُولِين ڈانجنٹ 203 فروري 2016





تم نے اپنی تگرانی میں اس ہے صفائی کروائی تھی نا؟ وہے صدافت ہے کہیں زیادہ سلیقہ شعار ہے ہیاڑی۔

تنین کے اوپر ہے گویا ٹرک گزر گیا تھا۔وہ سب اب باربار حبینہ کی تعریف کررہے تھے۔ ڈھیروں آنسو حندے حلق میں جمع ہوئے۔ آنکھیں ڈبڈیا گئیں۔وہ ایک دم سے رخ موژ کر کمبل تان کروایس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تواہے پتا تھاوہ رونے لگ جاتی۔ سو تمبل کے اندر خود کو چھیالیا۔

کیاں سے لائیں بھلا ہم جواز ہم سفری تجھے عزیز ترے خواب' اپنا حال مجھے اس چیکیلی مخر محندی دو پسر "آبدار عبیدایی رہائش گاہ کے گیب سے کار نکال رہی تھی جب تھٹک کر رک۔ایک شخص وہاں منتظر سا کھڑا تھا۔اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑر کھا تھا جسے لہراتے ہوئے وہ کار تک آیا۔ آبی رکی مگر شیشہ نہیں کھولا۔ اس نے قریب آکر ڈبہ دکھایا۔ اوپر فارس غازی کا نام لکھا تھا۔ آبدار نے تیزی سے بیک کھولی اور باہر نکلی۔ گیٹ پے مامور گارڈز یرن سے اس طرف آنے لگے گراس نے ہاتھ اٹھا گران کو پلیٹ جانے کااشارہ کیااور خوداس شخص کی طرف مڑی۔ ''یہ فارس غازی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔'' اس نے ڈبہ بردھایا۔ آبی نے تنکھی نظروں ہے اُسے ویکھتے ڈبہ تھا۔ وہ فورا ''بلٹ کراٹی موٹر سائکل کی

پچھ در بعد وہ وہاں سے دور ایک اسپتال کے یار کنگ امریا میں کاررو کے اندر جیھی تھی۔ اور ڈبہ کھلا يزا تھا۔اندرايك لکڙي کاجھوڻاسا پين کيس تھا 'اوراوپر أيك حيث ركهي تهي جس يرايك نمبردرج تفا-وه سوچتي رہی۔اس نے موبائل نکالااوروہ تمبرڈائل کیا۔ پہلی تھنٹی پیہ کال ِمل گئی تھی۔ بھاری مگر دھیمی مردانه آوازسنائی دی تھی۔ میرا پارسل مل کیا؟" آبدار کے نئے اعصاب

وُکٹیا آپ کی جیل میں یانچ کلو میٹر تک موبا کل جيموز نمين لکے ہوتے؟"

''ہمیں جیمو زکودھوکا دینے کے سوطریقے آتے

ہیں۔ لیسی ہیں آپ؟" "كنفيوزمول-اس بين كاكياكرون؟"اسينے لکڑی کا کیس کھولا۔ اندریلاسٹک میں لپٹاسنہری قلم رکھاتھا۔ وہ بال بین تھاجس کو پیچھے سے دبانے یہ نب

''اے مت چھو تیں۔'' وہ جلدی سے بولا تھا۔ ''اس میں سائنا کڑہے۔ زہر۔'

آبدارنے جلدی سے کیس بند کیا۔خوب صورت بیشانی په لکیری ابھری- "میں اس کاکیا کرون؟" "بيرات دينا ب-"وه دهير ب سيولا-

"وہ اس کاکیا کرنے گا؟" "دفاع ازخويشتن!"(دفاع ذات!)

'' آپ تو فارس بھی بو گتے ہیں۔'' مگر پھروہ برہم ہوئی۔ دنیں اینے باپ کو دھوکا دول استم سے وغا كروي بين الاقواى قوانين تو ژول اور سيكورني كويائي یاس کر کے بیہ قلم اس تک پہنچاؤں ' بیہ کرنے کا حکم وعدبين آب بھي؟

''میں صرف درخواست کررہا ہوں۔''وہ نری سے بولا تھا۔ اپنی بیرک میں دیوار سے لگا کھڑا' وہ آسٹین موڑے ' فون کان سے لگائے کمہ رہا تھا۔ اس کے چرے یہ اب برہمی عصہ 'بے بسی سب مفقود تھا۔وہ بالکل پُرِسکون تھا۔

آبددار کے تنے نفوش پھرسے ڈھیلے پڑے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دہ مسکرادی۔

"اور میں ہے کیوں کروں گی؟" ''بدلے میں' میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں

''مثلا "کیا؟''وہ شرارت سے نجلالب دیا کربولی۔ "جو آپ کهیں۔"وہ بھی مسکرایا تھا۔ "آپ میرے ساتھ جائے بئیں گے؟" کمہ کراس

خولين والجسط 210 فروري 2016





آیدارعبید کو نهیسِ معلوم وه کیوں مسکرا رہی تھی مگروہ مسكراري تقى-ايك دم سے سارى دنيا خوب صورت

شر آباد کرے شر کے لوگ اپنے اندر بکھرتے جاتے ہیں دوپسر کی نرم سنہری کرنیں قصر کاردار کی اونجی کھڑیوں سے چھن چھن کراندر کررہی تھیں۔لاؤنج میں کنارے یہ ' کھڑی کے آگے شاہانہ کری پیر بیٹھی جوا ہرات کرو قرے ناک ہے مکھی اڑا کر بولی تھی۔ "اور بھی کھ کمہ رہے تھے تم۔" "آپ کااس ہفتے ایک فرڈو آپس -- کرنا ہے۔ زلزکہ متاثرین کے ساتھ۔"وہ ساتھ والی کرسی یہ بیٹھا اپنے سیل فون یہ کچھ چیک کرتے ہوئے کہہ رہا

''احمر!کیایہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا؟'' وسر کاردار! سب کو معلوم ہے کیر فوار آيس جھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں کیکن اس جھوٹ کو پیش کرنے کے لیے مہارت ہونی جا ہے۔ جوجتناا جهاجهوك بولتائياس كافوثواوب اتناهث حبابا ہے۔ان کیے آپ نے مجھے از کیا ہے نا۔ سومجھے اپنا كام كرنے ديں۔ "وہ محل سے كه رہا تھا۔ جوا ہرات نے جوایا" ہاتھ بردھا کراس کاشانہ تھیکا۔ "جوتم کہو۔" لاؤرج كے ان دور بلانث كوياني دين فينو نانے ذراكي ذرا نظراتھا کروہ منظرد یکھا اور پھرناخوشی سے ناک سكيرتي وابس كام كرف لكى وهجوا مرات كاب صرف لي آراو ميس تفا-نه بي وه صرف اس كالميح كنساننت رَبِاتِها-وهاس كا"بادى مين"بنتا جاريا تَها-با ہرلان میں کار رکی وروازے تھلے اور ہاشم کاردار کوٹ کا بٹن بند کر تا ہاہر آ تا دکھائی دیا۔ وہ آ تکھیں سامنے اونچے قصریہ جمائے چرے یہ سختی اور برہمی طاری کیے 'ماتھ نگلتے رئیس سے بات کررہاتھا۔ ''یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی ضانت کے لیے

نے ہے اختیار وانتوں تلے زبان دبائی اور خفت سے نکھیں میچیں۔ بیرک میں کھڑے فارس کے ابرو

"وو دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لیے۔ ایک تب جب آپ بہلی دفعہ اُدِھر آئے اور ایک تب جب ہم الیں ایج اوصاحب کے کرے میں ملے تھے۔" وہ ہولے سے ہسا۔ سرجھکائے افعی میں گردن جھٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلتے ہولا**۔** و میں شادی شدہ آدی ہوں' آبدار لی لی!" ''پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا ج<u>ا ہ</u>یے۔''وہ

''اوکے ... میں آپ کے ساتھ جائے پیوں گا'اگر میں باہر آیا تو۔ مگر آپ بیراس کودے دیں گی۔"فارس نے نرمی سے یاد کرایا۔

ولیکن جب میں اس ہے مل لوں گی تو فضیح کو دیا وقت ختم ہوجائے گااوروہ اس کوماروے گا۔" "جو کیں کمہ رہا ہول آپ وہی کریں۔"اس کی آواز سنجیدہ اور بے کچک تھی۔ آبی نے مسکرا کرشانے "آپ کواچھالگتاہے یہ کرنا؟"

"کیارنا! «جیل میں بیٹھ کر' خود مقید رہ بھی' ہم سب کو

"میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ شرافت سے قید کے دن کاٹ رہاہوں۔" دہ سادگی ہے بولا۔لبوں یہ مسکراہث پھرے در آئی تھی۔

آبی مسکرادی۔ ''میں اس جیل صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنےا جاہتی تھی۔ووبارہ بھی میں ادهر نهیں جانا جاہتی تھی مگر ... (مھنڈی سائس بھری) آپ کے لیے میں یہ کرلول گی۔"وہ فون بند کرنے لگی

' تحنینک یو!''وہ تھسرے ہوئے کہجے میں بولا تھا۔

بن ٹانجے ہے 211 فروری 2016





دلجیں رکھتے ہو تو کوئی فیصلہ کرلو۔" وہ کہنے کے ساتھ نری سے اس کے ہاتھ کو تھیک بھی رہی تھی۔ ہاشم نے گھری سائس کے کرتنے اعصاب وصلے چھوڑ دیے۔ وہ بولا کچھ نہیں ، مگر چرے یہ سب لکھا

ومیں دیکھ سکتی ہول کہ آبی کے لیے کسی اور کا ر پوزل آنا و مکھ کرتم وسٹرب ہوئے ہو'اس کیے... فیصلہ کرلو۔" ہاشم نے نظراٹھا کرجوا ہرات کو دیکھااور ذراسامتكرايا\_

"واقعی<u>...اب آگے بوصنے کاو</u>قت ہے۔" سیرهیوں کے اور ... کمرے کے آگے بنی ریانگ یہ کھڑے نوشیرواں کا خلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آبدار ج وہی آبدار؟وہ شدید ناخوش نظر آنے لگاتھا۔

تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو بلیٹ کے دیلھتے ہیں اس روز سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کمرۂ عدالت میں حا ہیٹرچل رہاتھا۔ زمر سرخ پڑتی ناکیے ساتھ اپنی میزیہ بلیٹھی' گواہ کے بیان کو سنٹی کاغذیہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کاچرہ بخار کی حدت سے گلانی پر رہا تھا۔ آ تکھوں تلے حلقے تھے۔ فارس گاہے بگانے نظراٹھا کراس کو دِیکھتا تھا۔ وہ گو کہ پہلے کی ظرح پرسکون تھا مگراس کو دیکھتے ہوئے آنکھول میں فکر مندی در آتی تھی۔ذراسا

اس کی طرف جھک کربولا۔ من مرت هك رودا-«مطبیعت نفیک نهیں تھی توساعت میں نہ آتیں۔ اگلی تاریخ کا نتظار کرلیتیں۔"

زمرنے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ''مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری روز روز شکل دیکھنے کا۔ مگر جو تمہارے گھروالے ہیں تا'وہ بہت پریشان ہیں۔ چاہتے ہیں تم جلد رہا ہوجاؤ بے تمہاری توعادت ہے جیل جانا۔ حمہیں فرق شیں پڑتا لیکن ان کورڈ تا ہے۔'<sup>:</sup> فارس نے سکوین سے اس کی بات سنی۔ ''وہ میری حرل فريند شيس تھي۔"

واقعی کورٹ گیاتھا۔مزید کیامعلوم ہوسکاہے۔" ''سر' فاطمی نے چھلے تین ماہ میں جابر دفعہ ہمارے جانے والے ایک کور بیڑے ذریعے کرلی باہرلانڈر کروائی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اوا تے باہر منتقل كرريا ہے۔ وہ اپني بيٹي كے نام پہ اليك گھر بھي بارسلونا

میں قشطوں میں تحرید رہاہے۔'' ''اچھا۔'' وہ پھریلے گاڑات کے ساتھ سنتا' بر آمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رغیس اس سے أيكب قدم فيتحصي تقاب

"کیااس ہے بات کریں گے آپ؟" "تمهاری جگه خاور ہو تاتو یہ بھی نہ یو چھتا۔"وہ کمہ لرکھے کو رکا' کھر سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا۔ ''ابھی اس به نظرر کو- صرف نظر-"

وہ اندر آیا اور بس ایک سرسری نظرماں اور اس کے باڈی مین پہ ڈال کراوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر شرث اور ٹراؤ زرز میں ملبویں 'آرام دہ حلیے میں نیچ آیا توجوا ہرات تنا بیٹھی تھی۔ وہ اخر کی چھوڑی كرى پەبىيھ كيا- ٹانگ پيە ٹانگ جمائى۔

" آپ نے کال کی تھی۔ کوئی اہم بات تھی؟" "ہول۔" جوا ہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ غاور والے سارے مسئلے کے بہت دن بعد 'وہ بالاً خر ذہنی طور پہ پرسکون ہو <sup>ی</sup>ا نظر آرہا تھا۔ جوا ہرات نے اتھ برمھاكراس كاہاتھ تھيكا۔

''باشم... شهری اور شهاری ژائیوورس کو دو سال ہونے کو آئے ہیں۔سعدی 'خاور 'وہسارے مسئلے بھی عل ہوگئے ہیں۔ فارس بھی قصّہ پارینہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ نئ زندگی شروع کرنے کا

'' آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کرلوں۔''وہ ہلکا سا "بالكل-اوراب تههيں جلد فيصله كرنا موگا- مجھ

ے سزشائستہ ذکی نے کماہے کہ ان کے بیٹے کے لیے إرون كوبيغام بمجواول-اگر مارون وانٹرسٹٹر ہوا تومسز شائسة وكى با قاعده پر بوزل ديس گ- ليكن أكر تم آبي ميس<sup>-</sup>

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتُ 2 2 فروري 2016 يَن





سالے اور بہنوئی وونوں ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی وٹے سٹے کی شادی تھی؟" "جی۔"

''تواس کامطلب بیہ ہوا کہ قمرالدین صاحب کی تمام پراپرٹی آپ کو اور آپ کے بھائی کو ملی ہے۔'' مجھنے والے انداز میں سرملاتے ہوئے زمرنے سادگ ہے دھما

به در آب جیکش بور آنر!"پراسیمیو ثر تیزی سے اٹھا۔ " سٹینڈ!" ج ساحب نے تنبیہ پھری نظرز مرپہ والی۔

ر '' مسز قمرالدین۔'' وہ گهری سانس لے کر اس کی طرف گھوی۔''آبیا آپ کااور قمرالدین صاحب کا کوئی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے؟''

''جی''ہے۔''وہ چونگی تھی۔ ''اور کیاجن دنوں قمرالدین صاحب جیل میں تھے' آپ نے ایک خطیرر قم نکلوا کراینے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفری تھی؟''اس نے چند کاغذات باری باری جے اور براسکیوٹر کے سامنے رکھے اور ایک کائی گواہ کو تھائی۔ خاتون ہاتھ میں بکڑے کاغذ کو دیکھ کر خاموش

وسنز قمرالدین... کیا یہ درست ہے کہ جب قمرالدین کو اس خطیرر قم کے ٹرانسفر کاعلم ہوا تو بینک آفس میں بیٹھے انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جھڑا کیا؟"

''جی۔درست ہے۔''نگاہیں جھکائے وہ لولی۔ ''اوراس جھگڑے میں آپ کے بھائی نے قمرالدین صاحب کو شدید برابھلا کہا۔اور اس جھگڑے کے ڈیڑھ ماہ بعد قمرالدین صاحب کا قتل ہو گیا۔ کیا یہ درست سری''

' ''جی۔'' وہ دهیرے سے بول۔ نگاہیں بدستور جھکی تھیں۔ ''مجھے مزید کوئی سوال نہیں بوچھنا۔'' وہ کورٹ کو

"جھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا۔"وہ کورٹ کو ایک اور suspect دے کر آرام سے مڑکراپی کری کی طرف چلی آئی تھی اور پہلے سے بہتر نظر آرہی ''جیسے مجھے بہت فرق رو آ ہے۔'' سر جھٹک کروہ کترے کی طرف متوجہ ہوگئی۔ وہ مسکراہٹ دبائے خاموش ہوگیا۔

کٹرے میں اپ کی بار ایک در میانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ سانولا مگر سنجیدہ چہوہ نفیس لباس اور اٹھی ہوئی گردن۔ اس کے سامنے کھڑا پر اسیکیوٹر سوال کر رہا تھا۔

"مقتول یعن آپ کے شوہر قرالدین صاحب فارس غازی کاذکر آپ سے کرتے تھے؟" "جی-"

"آب جیکشن بور آز۔ heresay ۔ (ئی سنائی بات)" ذمرنے بے زاری سے آواز بلند کی' ساتھ ہی ذکام زدہ سانس ناک سُڑک کراندر تھینجی۔ "مبور آز'مقتل کی بات کی اہمیت سے دفاع کیے انکار کر سکتا ہے۔"

''اوور رولڈ!''جےنے پراسیکیوٹر کی پوری بات سننے کی زحمت بھی نہ کی اور ٹاگواری سے زمر کا اعتراض رو کیا۔وہ شدید کینہ پرور نظروں سے ان کودیکھتی رہی۔ فارس بار بار آیک خاموش نظراس پہ ڈالٹا تھا۔

"بی وہ اکثر فارس غازی کا ذکر کرتے تھے"ابوہ فارس اور اس کی دشنی کے متعلق کورٹ کو آگاہ کررہی تھی۔ زمر سرجھ کائے کچھ لکھتے ہوئے سنتی رہی۔ اپنی باری آنے پہوہ اٹھی اور اتنے ہی برے موڈ کے ساتھ اس کے سامنے جاکھڑی ہوئی۔

' دسترقمرالدین... مقتل چند د کانوں کے مالک تھے' اچھا خاصا پیسہ چھوڑ کرگئے ہیں۔ان کی موت کے بعد وہ پیسہ کس کو ملاہے؟''

ین من سرعا" تقسیم کیا گیاہے۔"خاتون سنجیدگ اور ماری سے بولی۔

بردباری سے بولی۔ ''چو نکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے تووہ رقم آپ کے اور مقتول کی بہن کے حصے میں آئی ہوگ۔'' ''جی ہاں۔''

''مقتل کی بمن کے شوہر آپ کے بھائی ہیں۔وہ چھلے ماہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔وہ مقتول کے

مَنْ خُولِين دُالْجُسُدُ 2013 فروري 2016





"مس! آپ اپنا پرس سیل فون کچھ بھی نیجے نہیں لے جاسکتیں۔ میں معذرت خواہ ہوں مگربارون صاحب آپ یہ بھی بھروسانمیں کرتے۔"

سفيد لمباسو يمثر ينع اور سرخ اسكارف مين ملبوس آبی نے ایک چیھتی ہوئی تظراس پہ ڈالی اور میز پہ اپنا برس الك ديا- جابيان قلم موبائل ال استك كريدُّتِ كاردُ-سِب جِيجِه ميزية كرا تفا-اب وه ہاتھوں

ہے الکو میاں الرفے لگی۔

فصیح شرمنده موکر "نمیس اس کی خیر ہے۔" کہنے لگا مگر آبدار نے اس خاموشی سے انکو مھیاں میز پہ بیخیں از ا آرا۔ گھڑی کھول کروہاں رکھی۔اسکارف تلے ہاتھ ڈال کر چین نوچ کرا تاری۔ دوبارہ اسکارف تلے ہانچھ ڈالااور اب سرکی بن اتاری۔ پھردونوں ہاتھ اٹھائے۔ ''کیا تمہاری تسلی ہوگئی کہ اب میں کلیئر ہوں؟"اور واک تھرو گیٹ سے گزری۔ کوئی سائرن نہیں بچا۔وہ ہردھات ہے پاک تھی۔ پھرمڑی اور ان ہی خشیگیں نگاہوں سے فضیح کو دیکھتے ہوئے بول۔ ''اب آگر تمهاری اجازت ہو تؤمیں اس کا انٹرویو نوٹ کرنے کے لیے نوٹ بک اور پین اٹھالوں؟" کہتے ہوئےاین چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔

"آف کورس"مس!" آبی نے ای برے موڈے نوٹ بک اٹھائی سنہری پین اٹھایا اور پھراس کی طرف برمھایا۔'''ان کو بھی چیک كرلوِ ماكه كل كواكروه بهاك جائے توتم مجھيہ الزام نه وهرسكو\_لو 'چيك كرلو\_"

وسر سوت و چیک روی "میں صرف حکم کی تغییل کررہا تھا۔ آئی ایم سوری۔" سینے پہ ہاتھ رکھے' سر کو خم دے کر بولا اور آگے برمھ کیا۔ آئی قلم اور نوٹ بک پکڑے اس کے پیچھے ہولی۔

جب سعدی پوسف کواس کے سامنے لا بھایا گیاتو وه سنجیده نظر آرہی تھی۔سعدی بھی خاموش مگرا کھڑا ا كفراسا لكنا تفا- وبي سفيد شرك ييني جواب وهل دهل کربے رنگ ہو چکی تھی 'وہ ابرد جینیجے اے دیکھ رہا تھا۔خاموش 'بالکل حیب نصیح آبدار سے بیجھے آگھڑا

تھی۔ البتہ فارس نے ملکے سے سرگوشی کی۔ ''براسی پرنے آب جیکٹ نہیں کیا۔'' زمرچو کی۔فارس سیکھی نظروں سے پراسی وٹرکو ونكير رباتفاجو ساراونت خاموش ببيضار بإتفااوراب كواه کو re-exmine کرنے اٹھ رہاتھا۔ ایک دم زمر کواحساس ہوا' خرائی طبیعت کے باعث تاج اس کا دماغ تھيك سے كام تہيں كررہا۔ ''مسز قمرالدین۔'' وہ اس کے سامنے جاکھڑا ہوا۔ " آپ نے وہ رقم کیوں نکلوائی تھی؟" زمرابرداکٹھے کیے آگے ہوکر بیٹھی۔

خاتون خاموش رہی۔ د مسز قمرالدین آگر آپ جواب نہیں دیں گی تو فاضل عدالَتَ تَحْ سامنے آپ کااور آپ کے بھائی کا کردار مشکوک ہوجائے گا۔"

"میں..."وہ رکی۔"ایک سال پہلے مجھے بریسٹ کینسرڈاٹینگنو زکیا گیا تھا۔ یہ رقم اس کے علاج اور سرجری کے لیے نکلوائی تھی میں نے۔ قبرالدین صاحب کو بریشانی سے بچانے کے کیے لاعلم رکھا تھا۔ میرابھائی ہر کمح میرے ساتھ رہاتھا۔" نگاہی جھکائے وہ بولی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زمرنے کراہ کر آنکھیں چھیں۔ پراسکیوٹرٹراب

اس کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں جنع کرا رہاتھا۔ پھر مؤكرفاتحانه اندازمين زمركوديكهابه «کیا آپری کراس کرناچاہیں گی گواہ کو؟»

"نوتھینکس-"وہ سمنی ہے کہ کر کاغذیہ لکیریں صینچے لکی۔ فارس نے دیکھا'وہ صرف تکونیں بنارہی تھی۔ آج کادن اس کے لیے بہت برا ثابت ہورہاتھا۔

یقین حرف دعا بے یقین موسم میں بہت سخص تھا بچانا گر بچایا ہے ہوٹل کے کچن کی دیران پڑی پینٹری کے دروازے سے اندر جانے کی بعد قصیح 'آبدار کو راہداری میں آگے لے آیا۔ایک سیکورٹی چیک پوائنٹ پہوہ رکا۔

مَرْخُولِين دُانِجَتْ 4 24 فروري 2016 يَكُ



يواکها-

"مجھے تمارے Death Experience Near (قرب مرگ کا تجربہ) کے بارے میں چند موال كرنے ميں -" ختك لهج ميں كنتے موئے اس سون رہے ہیں۔ نے نوٹ بِک تھول کر قلم اس پہ جمایا اور پیچھے سے ان ان لکھ دبایا۔نب نکل آئی اور اس نے بک یہ چند الفاظ لکھے۔ پھراس کی خاموشی محسوس کرکے سراٹھایا۔

" بجھے ہاشم سے بات کرنی ہے۔ یہاں کوئی میری اس سے بات تہیں کروا رہا۔ یہ کہتے ہیں ممس کا فون آف ہے۔" ساتھ ہی ایک کٹیلی نظر پیچھے کھڑے

رنے گهری سائس لی اور نگاہیں اس یہ جمائے رکھے بولی۔ ''تمہاری سرجری کے دوران' خِونِ زیادہ بہہ جانے کی وجہ ہے 'تمہاری طبی موت ہو چکی تھی۔ میں جاننا جاہتی ہوں کہ اس دوران تم نے کیا محسوس

یہ لوگ مجھے ماردیں گے۔"وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے چینی مگر ضبط سے بولا تھا۔ ''ہاشم کوپتاؤ کہ رہے مجھے ماردس گے۔"

"م نے کیاد یکھا؟ کوئی خواب؟ کوئی چرہ؟ یا کوئی ایسا مفرجوتم بیان نه کرسکتے ہو؟"

"مم میری مدد کردگ یا نهیس؟" وه سن ربی تقی-وه اب کے بولاتو آوازبلند تھی۔ چبرے پیدد کھ تھا۔ ''میں۔۔نیوٹرل ہوں۔''اس نے کلک کے ساتھ

پین بند کردیا۔ اور نوٹ بک پیر رکھ کراس کی طرف

"ایک گھنٹے بعد میری فلائٹِ ہے۔ می<u>ں</u> مزید تمهاری باتیں برداشت نہیں کر علق۔ اگر پچھ یاد آجائے تواس پہ لکھ دینا اور کسی گارڈ کودے دینا'وہ تجھ

فصیح آبی کی پشت پہ کھڑا تھا۔ اس کا چرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ الفاظ کتے ہوئے آبی نے ابروسے قلم کی طرف اشارہ کیا گویا التجاکی کہ انسے پکڑلو۔ سعدی نے کمنے بھر کا تامل کیے بغیر قلم اور نوٹ بک تھام لی۔ پیھر

باری باری ان دونوں کے چروں کو دیکھا۔ آبدار سنجیدہ

<sup>دو</sup>چلو قصیح!اگر زیاده در تھسری تو مجھے تمہارے تیدی پہ ترس آجائے گا۔" نے نیازی سے کمہ کروہ باہر جانے کئی تب نصیح رکا۔

"ایک منٹ مجھے اس کو چیک کرنے دو۔" وہ سعدی کی طرف بردھا۔ آئی منجمد ہو گئی۔ سانس تک

سیجے نے سعدی کے ہاتھ ہے نوٹ بک لی اور اے كھولا۔ البھى طرح كھنگالا۔ صفح يلئے۔ ان كوسونگھا۔ (كوئى نادىدە انك ہوشايد-) چىرمطمئن ہوكرېك داپس کردی اور با ہر کی طرف برمھ گیا۔ آنی کی جان میں جان

ہے کو اس پہ شک نہیں تھا کیونکہ ریہ پہلی دفعہ نہیں تھاجب آبدار اپنے کسی مریض کو نوٹ بک اور قلم دے آئی تھی۔ نصیح اس کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہی منظر دیکھ چکا تھاجب مریض بڑانے سے زیادہ لکھنا پہند کرئے تھے بعد میں وہ نصیح کو نوٹ بک واپس لانے کے لیے بھیجتی تھی۔ اِب بھی باہر راہداری میں آگے برهقة ہوئے اس نے نصیح سے کما تھا۔

"جب وہ مرجائے تو میری نوٹ بک واپس لے

اورا ندراینے خالی کمرے میں بیٹے اسعدی دیوانہ وار نوٹ بک کے صفح بلٹارہا تھا۔ وہاں آنی کے نوٹ کردہ چند NDEs کھے تھے سعدی نے قراری سے ان الفاظ میں کچھ تلاش کررہاتھا۔ کوئی بیغام کوئی کوڈ۔ جبکہ سنری چمکتا ہوا بین لاروائی سے میزیہ رکھا

# \$ \$ \$

شکیب اپنے تعارف کے لیے کی بات کافی ہے ہم اس سے نیج کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہوجائے قصر کار دار کی انکیسی میں اس صبح شور وغل برپاتھا۔ قصر کار دار کی انکیسی میں اس صبح شور وغل برپاتھا۔ صدافت کام حم کرے اپنے کوارٹر میں جا اجا تاتھا 'آج

خولتِن ڈانجسٹ 215 فروری 2016



بھی ہاہر تھا۔ حسینہ فارغ ہی لاؤنج میں چوکی تھینچ کر بیٹھی گاہے رگاہے کچن کو دیکھتی اور ادھر ادھر شملتی ندرت بھی تو کچن کو ہی انگارہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر ہول رہی تھیں۔ان کابس نہیں چل رہاتھا، حنین کو کچا چہاجا ئیں۔

حینہ سمیت سب کووہاں سے نکال کروہ اوین کچن

میں کاؤئٹر ٹاپ کے اوپر چڑھی کھڑی تھی۔ آستینیں جِرْهَائِ وَوَيْنًا كِمْعُ ۚ بِالْ بِانْدِهِمْ ۚ وَهُ لِكِن كُو de\_clutter کردی تھی۔ گندگی سےاک جب ندرت کومعلوم ہوا تھا کہ اپنا کمرہ حنین نے خود صاف کیا تھا تو کافی خوش ہو ئیں۔ جیران بھی۔ جہایا بھی (آج کہاں ہے خیال آگیا؟) مگرچلوا چھاہے۔اس کو بھی احساس ہوا گھرداری کا۔ یہاں تک ٹھیک تھا مگر جب آہستہ آہستہ دراز کھلنے یہ معلوم ہواکسی۔ آدھے ے زیادہ سامان حنین لی لی کھرسے باہر کر چکی ہیں تو ندرت ملے پریشان پھر غضہ ہو ئیں۔ حالا تک حنین نے کام کی کوئی چیز شیسِ بھینکی تھی مگروہ ماؤں والی عادت کے انیس سوسترگی دہائی کی بھی سوئیاں' وھاگے سنبھال کر ر تھیں گی کہ شاید قیامت سے پہلے بھی کام آجا تیں۔ جلويهال تك بهي تُعيك ثقاً مرجب وه بيحقيك وو ہفتوں کے دوران باری باری جر مرہ (ماسوائے زمرے كمرے كے) صاف كرنے كلى تو ندرت كو غصه آنے لگااور آج مبح جب اس نے کچن میں قدم رکھا 'یعنی کہ ان سب کوبا ہر نکالا تو ندرت ذوالفقار خان کے لیے مزید برداشت كرنانا ممكن ہو گیا۔

رہی ہو؟ آف یہ مسالوں کے ڈب کیوں نکال رہی ہو؟ وہ وہیں بیٹھے ہوئے بار بار پریشانی سے اسے پکار تیں (حند کا اتنار عب تو تھا کہ منع کردیا تو اب کچن میں نہیں جانا۔) مگر حنین پرسکون تھی۔ گھٹنوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ ہے بیٹھی اوپری کیبنٹ سے چیزیں نکال نکال کر کاؤنٹر پہ

" مرچزملا دوگی بیچینک دوگی وه کیبنث کیوں کھول

اربی ہے۔ دمیں کوئی بھی کام کی چیز نہیں پھینکوں گی امی!

صرف ایکسهائز مسالے کے پکٹ نکال رہی ہوں۔ شیشوں والے مسالے نکال کر 'شیشیاں دھوکر 'سکھاکر واپس ڈال دوں گی۔ اندر رکھے سارے برتن دھونے ہیں۔ صاف کرتا ہے۔ پھرصاف اخبار بچھاکر' ہرچیز سیٹ کرکے رکھنی ہے۔"

''ہاں بھی ماں تو پھوہڑ ہے' ماں کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تین بچپال کربڑے کیے'جاب بھی کی گھر بھی سنبھالا مگر نہیں۔''

وہ پنجوں کے بل جیٹی کیبنٹ پہ ہاتھ رکھے مڑکر ندرت کودیکھنے گئی۔

"بات کیاای! برعورت کے اندر ایک شدید

پونیہ وقتم کی روح ہوتی ہے۔ جسے وہ اپنی ساسیاا پی

ہوکی خود مخاری اپ گھر میں نہیں برداشت کرتی گئی

طرح وہ اپنی بنی کی خود مخاری بھی نہیں برداشت

کرتی۔ آپ المیں یہ توجاہتی ہیں کہ بنی بسترے اٹھے

وینے کاسلیقہ آناہو مختلف پکوان بنانا سکھ لے 'اپنا کمو

ماف رکھاکرے ' اکمہ لوگ اس کی تعریف کریں مگر

ماف رکھاکرے ' اکمہ لوگ اس کی تعریف کریں مگر

ہماں بنی نے اپنی مرضی ہے گھرسیٹ کرنا چاہا وہاں

"ہوس واکف " یا "ہاؤس کیر" کی ٹرم بنائی کہ صرف

آپول کو رکھنے اور چھٹرنے میں خود مختار ہوتی ہے مگر

گھر کے صاحب کی بیوی یا گھر کی نوگرانی ہی گھر کی

اب وہ دور ختم ہوا۔ آج سے ختین یوسف ایک نی ٹرم

اب وہ دور ختم ہوا۔ آج سے ختین یوسف ایک نی ٹرم

ابجاد کرتی ہے۔ "ہوم گرل۔" گھر کی بنی کو گھر کے کام

ابجاد کرتی ہے۔ "ہوم گرل۔" گھر کی بنی کو گھر کے کام

ابجاد کرتی ہے۔ "ہوم گرل۔" گھر کی بنی کو گھر کے کام

ابجاد کرتی ہے۔ "ہوم گرل۔" گھر کی بنی کو گھر کے کام

ابخاد کرتی ہے۔ "ہوم گرل۔" گھر کی بنی کو گھر کے کام

اب وہ وہ کرتی ہے۔ "ہوم گرل۔" گھر کی بنی کو گھر کے کام

اب وہ وہ کرتی ہے۔ "ہوم گرل۔" گھر کی بنی کو گھر کے کام

اب وہ وہ کے جمال وہ رہے۔"

سکھنے چاہیں " گئے گھر کے لیے نہیں " بلکہ اپ گھر

اوراگر حسینہ سامنے دانت کوستی سن نہ رہی ہوتی تو ندرت کا ہاتھ باربار جوتے تک جاکر رک نہ جا آ۔
قریبا " تین تھنٹے بعد وہ دھلے دھلائے کی کے سامنے تھن سے چور کھڑی تھی۔ اب کی سامنے تھن اور ان میں جگہ بھی کیبینٹس اندر سے بھی صاف اور ان میں جگہ بھی نکل آئی تھی۔ سب اس نے خود کیا تھا۔ یہ نوکرانیوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ ای کی سوسو صلوا تیں

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 216 فروري 2016 في





وه لحظر بحركور

''جب کوئی لڑگ اپنی الماری کا'اینے کمرے کاخیال کرتی ہے'اس کے اندر کا زائد ہوجھ نگال کراس کوہلگا پھلکا اور صاف کرتی ہے'خوب صورت بناتی ہے'تو یہ بھادہ درسات ہیں۔ الماریاں تمہارا شکریہ اداکرتی ہیں اور ان کے کونے کھدروں سے کوئی نیے کوئی تحفہ نکل آنا ہے۔ بھی کوئی رانی کھوئی ہوئی چیز مجھی برسوں کے بھولے ہوئے نيے۔اس ليےان دروديوار كاان چزوں كاخيال ركھا گرو۔ یہ بھی تم سے پیار کریں گی۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باتی ساری مخلوق بہت احسان مانے والی بہت

حنین نے متخیرسا ہو کران پیپوں کو دیکھا' پھراہا کو۔ اس کے آوپر جیسے ایک نیاا نکشاف ہوا تھا۔ اسی ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ بولی تھی۔

"ابالوئی که تا ہے لؤکیاں خلا اور جاند تک پہنچ رہی ہں'کوئی کہتا ہے وہ گورٹ'اسپتال'قوج' ہرمیدان کو فتح کررہی ہیں۔اب میں سوچتی ہوں کہ کتنااحچھاہوا کر لیاں اپنے گھروں کے کونوں کھدروں تک بھی پہنچ یں۔ ئیں۔انگلے گھرجانے کے لیے نہیں' دو سروں سے ریف سننے کے کیے بھی نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ اللہ خوب صورت ہے اور خوب صورتی کو پیند کر تا ہے۔ اس لیے کہ صفائی کے بغیرایمان آدھاادھورا ہو تا ہے اور اس لیے کہ فرشتے صاف جگہوں پیہ آتے ہیں۔ جب ہمارے گھر اندر سے اتنے گندنے ہوں گئے' الماربوں کے اندر دنیا جہاں کا گند سرر ماہو گا'ڈسٹ بن کے ہے۔ اہل رہے ہوں گے 'توکیا فرشتے ہارے کھروں میں آناپند کریں گے؟"

وہ اب سرجھکائے خود سے بولتی پرس الٹ رہی تھی۔ایک پانچ روپے کاسکہ گود میں گرا۔وہ مسکرادی۔ اس کواب زمراسامه یا ندرت کی تعریف کی ضرورت

اس كا گھر اس كى المارياں اس كے درود بوار تو وانف تھے نااس کی محنت ہے۔وہی اس کو شکر ریہ کہہ

س کر بھی بسری بنی " clutter " اور " charity " کے برے برے شاہر یام کوڑے کے ڈیے میں وال کر آئی۔اب بس ایک کام رہ گیا تھا۔ ایے بیر روم کی ایک دد درازیں اس نے چھوڑ دی

اب ان کو نکال کرلاؤنج میں لے آئی اور ان میں سے ضروری مجرا اور خیرات کاسامان الگ الگ کرنے لگی۔ ابھی ویسی ہی ہے چال' بندھے بالوں اور شکھکے چرے کے ساتھ بلیٹھی تھی اور گود میں رکھے برس کھول کھول کرد مکھ رہی تھی جب بڑے اباا پنی وہیل چیئر د ھکلتے قریب آکر خاموشی سے مسکراتے ہوئے

وہ مگن می برس خالی کررہی تھی۔ بیہ اس کے سارے پرس تھے۔ دفعتا "وہ رکی۔ ٹھٹکی۔ ایک پرس میں ہے یانچ سو کا نوٹ ٹکلا۔ دو سرا کھولا تو بچاس اور ہیں ہیں کے نوٹ تھے۔ایک میں چند سکے تھے۔اس نے خوشگوار جیرت سے سراٹھایا۔

''مجھے تویاد بھی نہیں تھا کہ میرے پرانے پرسوں میں بلیے بڑے ہیں۔ عجیب انفاق ہے۔" "بیہ انفاق نہیں ہے۔" ابا مسکرائے۔"بیہ تحفہ

«جب چھوٹی تھیں تو سنتی ہوگی کیہ دنیا میں صرف انسان اور جانور جان دار ہوتے ہیں۔ بروی ہو تیں تو پتا چلا ہو گا کہ بودے اور درخت بھی جان دار ہیں ،مگردین ر موتومعلوم ہو تاہے کہ ہر پھر' ہر دیوار سب جان دار ہں۔ قیامت کے دن گواہی دیں گے نامیہ پھر میہ کھریہ بس- پچھ محسوسٍ کرتے ہیں 'سنتے ہیں' دیکھتے ہیں تبہی گواہی دیں گے نا۔ای لیے زمین یہ آہستہ اور ہے چلنا چاہیے۔ اس کیے کچھ پتھراللہ کے خوف ے گریزتے ہیں 'آوریادہے'ایک پھررسول یاک صلی الله عليه وسلم كو بھي سلام كيا كريا تھا۔ اس ليے ان جیزوں کے سانئے جھکے ہوئے اللہ کو سجدہ کررہے ہیں۔ ي سب ليونگ تهنگو (جان دار) بين- حمهين ديمحتي

لين دانخت 217 فروري 2016





# رہے تھے۔ حنین یوسف کے لیے ہی بہت تھا۔ ۵۵۵ ۵۵۵

"ريريشان هو؟"

ز مرئے سرجھ کا اور فاکل کھولی۔ کان کے بیچھے بال اڑستے سرچھ کائے اب وہ کمہ رہی تھی۔

"براسيكيور في بهت سے گواہ جھور و بے ہیں۔
جب و كلاجا ہے ہیں كہ كوئی كيس جلد از جلد چلے تو وہ كم
سے گواہ ہیں كرتے ہیں۔ ميری ہی اسٹر ینجی تھی مگر
ہیں تمہارے گواہی دینے سے خوش نہیں ہوں۔
خیر۔ تم فیصلہ كرہی حکے ہو تو تمہیں witness
ریپ كرانی ہے۔ وقت تم ہے۔ "كلائی پہ بند ھی گھڑی
دیکھی اور سراٹھا كرفارس كو ديكھا۔ "جب وہ كوئی ایسا
سوال پوچھیں جس كاجواب نہ دینا چاہو تو چار لفظ بولنا۔
سوال پوچھیں جس كاجواب نہ دینا چاہو تو چار لفظ بولنا۔
موال پوچھیں جس كاجواب نہ دینا چاہو تو چار لفظ بولنا۔
موال ہو چھیں جس كاجواب نہ دینا چاہو تو چھیں كہ اس
جھوٹ نہیں ہو تا اور جب وہ تم سے پوچھیں كہ اس
مرات تم كمال تھے تو كہنا۔ "میں نے بہت دفعہ بنایا ہے
کہ میں اس رات گھر ہر تھا۔ اب بیہ ہے ہے كونكہ تم
مہاری بہت دفعہ كى بات ہے تھی یا جھوٹ نیہ الگ

''او کے ...''اس نے سر کوخم دیا۔اب دہ اس سے وال یو چھنے لگی۔

"فارس غازی!کیا آپ کے اور قمرالدین صاحب
کے در میان کوئی دشمنی تھی۔"
"مجھےیاد نہیں۔" وہ پر سکون سابولا۔
"مجھےیاد نہیں۔"
"مجھےیاد نہیں۔"
"گڑ…" وہ ذرا سامسکرائی۔اب وہ بہتر نظر آنے گئی تھی۔ "کیا آپ نے قمرالدین کو قتل کرنے کی دھملی دی تھی؟"
دشمیں دی تھی؟"
دشمیں۔"
"آپ 28 اور 29 اگست کی رات کمال شدی"

''میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں عیں اس رات گھر پر تھا۔''' مائیدی انداز میں ابرواٹھائی۔ زمرنے مسکراکر مر ملاما۔

ہلایا۔ ''کیا آپ بوری رات گھر پر تھے؟'' ''جھے یاد شمیں۔'' وہ سلجھے ہوئے انداز میں جواب دے رہاتھا۔ زمری رنگت والیس آرہی تھی۔وہ کشرے میں کھڑے کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔اس کی امید بردھنے گئی تھی مگر۔۔وہ فارس تھا۔۔اس پہ اعتبار کیوں نہیں ہو باتھا؟

## # # #

تھوکر سے میرا پاؤل نو زخمی ہوا ضرور رہے میں جو گھڑا تھا' وہ کہارہ گیا وہ سے میرا اور خالم تھی۔خاموش اور ہے حس...
وہ صبح سرداور خالم تھی۔خاموش اور ہے حس بین آج کمرہ عدالت میں بیٹھے فارس غازی نے ساہ بین کے اوپر گرے شرف اور ساہ کوٹ بین رکھا تھا۔ تازہ شیو' ذرا بردھے بال کیلے کرکے بیچھے کو بنائے وہ سنجیدہ مگر مطمئن نظر آرہا تھا۔ ساتھ بیٹھی ساہ کوٹ اور گھنگھ یا لے بالوں والی زمر کا چرہ ذرد تھا۔ اننی صحت کی گان تھک محنت اور زہنی دباؤ نے اسے ابنی صحت کی طرف سے غافل کرر کھا تھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور طرف سے عافل کرر کھا تھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور نظر آتی تھی۔

نظر آتی تھی۔ سیاہ کوٹ میں مابوس احمر شفیع بمیٹھا کوٹ میں مابوس احمر شفیع بمیٹھا کوٹ میں مابوس احمر شفیع بمیٹھا

مَنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 2113 فروري 2016 في

حلف اٹھا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ساری باتیں ذہن سے جھٹک کر گواہی کینے "ریکارڈ کے لیے اینا نام بتائے۔"اس نے خشک بهج میں مخاطب کیا۔وہ بلکاسامسکر آکر بولا۔ "فارس طهيو غازئ" نظرس ذمرية جي تفيس-"كيابيه درست ہے كہ آپ كو 13 اكتوبر كى شام آپے گھرے كر فاركيا كيا؟" "جييه" وه اب اس سے چند روئين كے سوالات کررہی تھی اور وہ مخترجواب دے رہاتھا۔ آخر میں اسنے یوچھا۔ ''کیا آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا قمرالدین چوہدری کے فتل ہے کوئی تعلق نہیں ہے؟" ''جی ہاں ... میں نے بیہ <sup>قل</sup> اور اغوا شیں کیا میں بے گناہ ہوں۔" زمر مزی اور براسیکور کو "Witness Your "(آپ کاکواه) کمه کرمخاطب کرتی ای کری پہ آ بیٹھی۔ برائیکوٹر لبول یہ معنی خیز مسکراہث شجائے اس نے ساتنے جا کھڑا ہوا۔ "فارس غازی! آپ نے ابھی کماکہ آپ مقتول کو جیل کے زمانے سے جانے تھے کیا آپ دونوں کے ورميان كونى دستنى كوني رقابت تقى ؟ "دمجھے یاد نہیں۔" کمرے پہ ہاتھ رکھے کھڑے وہ براسکیوٹر کی آنکھول میں آنکھیں ڈالے پرسکون سی مشكرابث كے ساتھ بولا تھا۔ وکیا آب کوبدیادے کہ آپ نے قمرالدین چوہدری <sup>ود آ</sup>ئی ڈونٹ ری کال۔"(مجھے یاد نہیں) راسکہ ٹرنے مسکرا کر سرجھٹکا۔ 'کیا قمرالدین کے جیل ہے تجھوٹنے کے بعد آپ کااس سے کوئی جھکڑا

تھا۔ اس کی لاء ڈگری اور لائسنس کے باعث اسے ادھر بیٹنے کا موقع مل جا تا تھا۔ (زمر کو ننانوے فیصد یقین تھا کہ اِس کی ڈِگری جعلی تھی مگراہیے دفاع میں وہ صرف اتنا کہنا تھا کہ بغیر لا عورکری کے وہ سیاس كنساننث بن بي نهيس سكنا تفااور جو نكه بات درست تھی اس کیےوہ بازیرس نہیں کرتی تھی۔) جب فارس انصنے لگانو زمرنے بے چینی سے گردن موژگراہے دیکھا۔ ' بہت احتیاط ہے گواہی دینا' پلیز ۔ پچھ غلط مت وہ اٹھتے اٹھتے واپس مبیٹھااور اسی سنجید گی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھا۔"میں نے ساڑھے تین مہینے کچھ نہیں کیا۔ جو تم نے کہاوہ کیا۔ ایسابی ہے تا؟" زمر كاسراتبات ميس بلا-' میں یہاں خاموشی سے بیٹھ کرو کمیلوں کی ہے کار بحثیں سنتارہا۔اییاہی ہےنا؟" زمرنے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اثبات ''اب میرے بولنے کا وقت ہے اور ان سب کے سننے کا۔" کہتے ہوئے اس نے زمر کے پیچھے کسی کو ريكھا۔ "بيركون ہے؟" زمرنے چونک کر گردن تھیری تو استفاعہ کی كرسيول بير بيتھے بھيمتى تقيس سوٹ ميں ملبوس آدمى كو "په نوسابق پراسکيو ژجزل بيں-په ادھر کیسے؟" فارس لاعلمی ہے شانے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمرنے گھوم کر احمر کو دیکھا جو نگاہیں اوپر چبوترے یہ جمائے بیٹھاتھا۔ "راسيكور جزل ادهركياكررب بي احمد؟" ''مجھے نتیں معلوم…غازی نے کماتھا'ان کوبلاؤ' میں نے صرف اتنا کیا کہ ان کی موجودگی یہال یقینی

''فارس نے کہا تھا؟'' وہ متعجب رہ گئ' بھروایس کھوی اور البحص سے فارس کو دیکھاجو کٹیرے میں کھڑا

خوان ڙانج ٿ 219 زرري الآي



"ج<u>جھے ہا</u>د نہیں۔"

رات کهان تھے؟"

"آپ 28 اور 29 اگست کی در میانی

کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ ہو۔"پرائیکیوٹر کے لبول بيراستهزائيه متكرابث بمحرى-و وہاں 32 لوگ تھے جنہوں نے مجھے وہاں دیکھا پوری رات میرے اس Alibis 32 بیں۔" جمال پر اسکیوٹر کھے بھرکے لیے لاجواب ہوا وہاں زمرنے چونک کر مرافعا کراہے دیکھا۔ وہ ای طرح یر سکون کھڑا تھا۔ پر اسکیوٹر جزل نے کراہ کر آتھیں ''32لوِّكِ؟ 'پراسيكيوٹر قدرے ہكلاكر سنبھلا۔ "به کون ی جگه تھی۔" "بير أيك إيك ميٹنگ پليس ب- ملاقات كي جگه-بوربوئلوگ ادهرجاتے ہیں۔ "اور آپ ادھر کيول گئے تھے؟" ''میں۔ کُافی پینے گیا تھا۔ ِ''وہ تازہ دم سی مسکرِ اہث کے ساتھ بولا۔ برائیسوڑکو سمجھنے میں چند کمھے لگے ''آپ کامطلب ہے'یہ کوئی باریا کلب جیسی جگہ ''تو۔ وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی؟'' پراسکیوٹرنے اب کے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ 'کیا آپ مسی آؤگی کے "空夢し ووہاں۔ لوکیاں۔ نہیں ہوتیں۔ صرف مرد ہوتے وه الفاظ چباچبا كريولا تھا۔ لمح بھر كو كمره عدالت ميں خاموشی چھاگئ۔ زمر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ نحپلا لبِ دانتوں تلے دبائے وہ بالکل من سى فارس كود مكيمه ربى تھي۔ ''اچھا۔ آئی ی۔ سو۔ آپ اس کلب میں تھے؟ يورىرات؟" "ىرائىيكىونرصاحب!وہال32لوگ-32مرداس رات موجود تصے کلب کی لانی کی سی سی نی وی فوتیج

''میں ِرات نوبج گھر آگیا تھااور اگلی مبح ساڑھے سأت بح كرم تكلاتها." زمرنے بے اختیار اے دیکھا۔وہ مختاط الفاظ کاچناؤ کررہا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے پراسیکوٹر جزل کو دیکھا۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے انگشت شہادت کا ناخن رگڑتے توجہ سے اس کودیکھ رہے تھے۔ 'کیا آپ بوری رات گھریہ رہے تھے؟" راسکیوٹر في وه سوال يو چهاجس كاز مركود هر كانها-کمرہ عدالت میں چند ثانیہ کے لیے ساٹا چھا گیا۔ پھر فارس طبہید غازی نے اٹھی گردن اور سنجیدہ چرے زمر كا ول لمح بھر كے ليے ركا۔ احمر بے اختيار سیدها هوکر بنیفار پرائیکیوٹر بھی دو قدم مزید قریب ''تو آب اس رات… کمیں جاکر واپس آئے ىراسىكىوئرگو<sup>دد مج</sup>ھےياد نہيں"كى توقع تھى 'وہ خود بھى حيران ہوا تھا۔ ''میں رات گیارہ ہجے گھرے نکلا تھااور صبح یانچ بجحواليس آگياتھا۔" زمرنے بے اختیار سردونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ "آپ گیارہ سے پانچ کے دوران کد هر گئے تھے؟" فارس نے ایک غلاقے کانام لیا جو ڈاکٹرا بین کے ہیتال کے قریب تھا۔ " یہ علاقہ قمرالدین کے قتل کی جگہ سے کافی دور ہے۔ میں بوری رات ای علاقے میں تھا۔" وہ پرسکون سا کمه رہاتھا۔ زمرِ کی سمجھ میں نہیں آباوہ کس بہ اعتراض کرے۔ اس کا گواہ اپنے ہی خلاف گواہی وكرباتها-hostile witness بن رباتها-''اور آپ دہاں کس جگرے تھے؟'' وه لمح بهركور كا-"مين أيك عمارت مين كيا تفايه" مِن ميرے آئے بيجھے داخل مونے والے 32 لوگوں ''اور کیا وہ کوئی خال عمارت تھی؟ کوئی زیر تغییر

وخولين والجنب أرضح فروري 2016 في





اسپتال؟ کوئی فیکٹری؟ جمال آپ کی Alibi ثابت

کے چربے بھی نظر آرہے ہیں۔ کچھ کے تو نام بھی مجھے

یاد ہیں۔جو کولمبیاسے پڑھ کر آیا ہے۔اور ایک برے

جوتک جانے کے انداز میں باری باری بھی فارس کو ويكھتے ، بھی پیچھے بیٹھے سابق پر اسيكيو ٹرجزل كو۔ وكيا آب أيك بهي شوت لاسطي بين النام کے حق میں؟"وہ سرخردتے چرے کے ساتھ ہے کی بحرے غصے کدری تھی۔

"فارس عازی بے گناہ ہے "کیااس کے جار سال ضائع کرکے لوگ خوش نہیں ہوئے جواس کوایک دفعہ پھر قید کی طرف و حکیلا جارہا ہے؟ وہ اپنا بیان وے Case of Two Versions ہے۔ وہ اس رات قل کی جگہ سے بہت دور تھا۔ حارے پاس 32 گواہ ہیں۔ لیکن ان کے نام راسکیوش کے حوالے کرنے کامطلب ہے کہ ہم پلک پراسکیوش آفس کوسابق افسروں کے بارے میں انتقامی کارروائیاں کرنے کا اختیار دے دیں۔" پہلی دفعہ پراسکیوٹرچونکا۔ مژکر تماشائیوں کی طرح بیٹھے سابق برانسکیوٹر جزل کودیکھا جو سرخ چرے کے مائ بيئے تھے کھے بھرے لیے پراسکیوٹر کواپنادماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔

"ایک منٹ منزمر۔"

«منتیں جناب عالٰی! اُب وہ وفت آگیا ہے جب ہم فارس عازی کو اکیلا چھوڑ دیں۔اے اس کی زندگی جینے دیں اور اس کے ادبریہ جھوٹے مقدمات حتم کریں۔ اس کا سردردے پیٹ رہاتھااور آوازغصے تیمٹ

حيور آنر إسززمركيس كارخ دوسرى طرف مورث ربی ہیں۔ بیے غلط بات کمہ ربی ہیں۔" پراسکیوٹر بُراعتاد نہیں لگ رہا تھا۔ بھی دہ بیچھے بیٹھے پراسکیوٹر کو دیکھا المجھی کٹرے میں کھڑے فارس کو اور وہ دونوں براسكيور سے بياز ايك دوسرے كو د كھ رہے تنص سیات ممری نظروں کے ساتھ۔

ومسززمرواقعی غلط بات کمه ربی ہیں۔" جج صاحب نے برہمی سے پراسکیوٹرکو مخاطب کیا۔ ''یہ Versions کا کیس نہیں ہے۔ یہ Further Inquiry (مزید اعوازی)کاکیس

سرکاری عمدے دار کا بیٹا ہے۔وہ بار کاؤنٹریہ میرے ساته بى بىيھاتھا۔اس كابازد فرو كچر ہواتھااور۔ زمرنے بے اختیار کردن موڑ کر پراسکیوٹر جزل کو ديكھا جن كى نظريں قارِس غازي په گري تھيں اور كان سرخ يتصد ادهروه يُرسكون ساكيد رما تقارج صاحب أيك دم چونك كرفارش كود يكھنے لگے نقصہ "أب براسيكيور ماحب ان 32 لوكوں كو Subpheona کریں' (بروانہ طلبی بھجوائیں)کورٹ بلائیں اور میری Alibi کی تقدیق کرلیں میں آپ کوان کے نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے مجھے کر فار ہی ان لوگوں کے ناموں کے لیے کیا ہے تا او مجھ سے نام یو چھیں۔" سادگی ہے جے صاحب کی طرف دیکھا۔

"بالكل" آپ ان كے ناموں كى فهرست عدالت ميں جع کروائیں۔ عدالیت ان کو باری باری طلب کر کے سوال جواب کرلے گ۔" پر اسکیوٹر کا اعتماد واپس آنے

معيور آنر!" زمرايك دم كفرى موئى-اب يجهيكه اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ "فارس عازی ان لوگوں کی فہرست عدالت کے حوالے نہیں کرسکتا کیو نکہوہ عزت دار لوگ ہیں۔ اگر ان کو بروانیہ طلبی جھیج کر عدالت میں بلایا گیا تو یہ ان کی توہین ہوگ۔ جیسے ایک سابقته سركاري آفيسر كابيثا بحس كآبازه فريكيجو هواتها وہ بچے بننے جارہاہے 'اس گواہی ہے اس کا کیرر۔ متاثر ہوگا۔"وہ جلیری جلدی کمہ رہی تھی۔ براسیکوٹرنے جفلًا كراہے ديكھا تھا۔

''مور آنرا آگر دفاع کوملزم کی ایلی بائی ثابت کرنی ہے توان کووہ فہرست عدالت کے حوالے کرنی ہوگی۔ ونشيور عمل تو تيار ہوں دينے کے ليے۔ اس فرست کے لیے تو آپ نے مجھے گر فقار کروایا ہے۔"وہ ئر بیش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پراسیکیوٹرنے اب کے الجھ کراہے دیکھا۔ کے الجھ کراہے دیکھا۔

''کون سی فہرست؟ آپ کوایں کے گر فقار کیا گیاہے كونك آپ ف قرالدين كاقتل كيا ہے-"ج صاحب

مَنْ خُولِين دُالْجَتْ المُعْمَعُ فروري 2016





# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دکھ بھی ہے کہ آپ کو اتنے ماہ جیل کی سلاخوں کے لیجھے گزارنے پڑے میں پلک پراسیکوش آفس کو ایدوائس دول گاکه ده آپ کومعذرت پیش کریں۔ فارس نے کثیرے کی میلنگ یہ ہاتھ رکھے اکھی كردن اورزخي أنكهول كيساته بس اتناكها-''آپ کا شکریه پور آنر اِلیکن ان کی معافی میری زندگی نے سوا چار سال نہیں لوٹا سکتی۔ میرے خاندان اور دوستوں میں ہوئی میری بے عزتی اور توہین نہیں تھیک کرسکتی۔ میری دورفعہ کھوجانے والی نو کریاں مجھے عِزت سے واپس نہیں مل سکتیں۔جب آپ حسی بے گناه آدی کو قید میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کو معصوم میں رہنے دیتے۔ وہ اپنے دفاع کے کیے کئی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوجا آہے۔اس سے قطع نظر کہ کوئی خداہے بھی یا نہیں گوئی قیامت آئے گی بھی یا نہیں 'مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہے گناہ آدمی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے جو بھی ے وہ قانونا" اور شرعا" درست ہو تاہے۔" بھنچ ہوئے ابرد کے ساتھ وہ نیجے اثر آیا۔ زمراس وفت ڈیفیرسارا روناچاہتی تھی مکروہ یہاں رو بھی نہیں سکتی تھی۔ دقت سارے آنسواندوا آار اس نے سراٹھایا 'اور نگاہی جھکائے' بال کان کے براسیکوٹراب جج صاحب سے بیہ بات کررہا تھا۔ زمرنے نگابی جھائے کاغذ پر لکھا۔"مم اس رات اسبتال بَهِي كَيْرِيقِ مِا نهيں؟" ہباں سے است ہے۔ فارس نے قلم اٹھاکر اس کے نیچے لکھا۔"صرف پچیس منٹ کے لیے گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے میں اتن كري ميں بوري رات اس جكه بيشار باتھا؟" "تم نے بینلے کیوں نہیں بتایا کہ اس رات تم کہیں ''آپ نے یوچھاہی نہیں۔''سادگ سے لکھ کر کاغذ اس کے سامنے رک دیا۔

ہے۔ زمرنے ہے اختیار میز پہ دونوں بازور کھے 'اور چرہ ان پر گرادیا۔ اور فارس نے آنکھیں بچچ کر طویل سانس تھینچی۔ ''یہ ایک Fishing expedition ہے۔ اور مجھے اس بچ پر ہیٹھے شرم آرہی ہے کہ پبلک براسیوش آفس انتقامی کارروائیوں کے لیے اس حد تک کر سکتا ہے۔''

"جناب عالی ہے ہیجویش کو Manipulate کررہے ہیں۔" براسیکوٹر یو کھلا کراحتجاج کرنے لگا مگر جج صاحب نے غصے سے ہاتھ اٹھاکر اسے خاموش رہے کااشارہ کیا۔

''سرکاری آفس نے اس کیس میں اپنی ذمہ داری درست طریقے سے انجام نہیں دی۔ آپ کے گواہوں کے بیانات میں جھول ہے۔ شواہر ناکافی ہیں۔ شریک جرم کریڈ پہل (معتبر) نہیں ہے۔ آپ نے ساڑھے تین ماہ سے ایک ایسے آدی کوزیر حماست رکھا ہوا ہے حس کومقد کرنے کے لیے آپ کے پاس ناکافی شوت کے علادہ کچھ نہیں ہے۔ ''دہ شدید بر جمی سے کمہ رہے تھا در پر آئیکی ٹرلب کا فیا سنے پر جمور تھا۔ دیمان بیس لوگوں کو کورٹ میں تھنے کی میری نظر

''ان بتین لوگوں کو کورٹ میں گھنٹنے کی میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت فارس غازی کے بیان سے مطمئن ہے اور سکتن 249 Crpe محت فارس غازی کونا کائی شواہد کے باعث باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور پابک پرائیک پر شن آفس کو انتہاہ کرتی ہے کہ اس قسم کے او جھے ہتھکنڈوں پہ اتر آنے سے گریز کریں تو یہ موجودہ پرائیکیوٹر جنزل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔''

شدید غف اور ناگواری ہے کمہ کر جج صاحب نے اپنا ہتھو ڈا زور سے میز پہ دے مارا۔ پیچھے ہیٹھے سابق براسیکیوٹر جزل نے آنکھیں چچ کر گمری سائس لی'اور پھرفارس کو دیکھ کر سرکو ذراساخم دیا اور اٹھ کربا ہر چلے گئے۔وہ اس کے احسان مند تھے۔

''اور آپ فارس 'ظہیر غازی۔''ج صاحب نے رخ اس کی طرف پھیرا۔'' جھے افسوس ہے اور شدید

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتْ (مرمرح فروري 2016 في





میں بیٹھے تھے۔سب خوش ہاش اس سے ہاتیں کررہے تھے۔ وہ بھی مسکرا کران کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگنا تھا۔

حنین مل کراسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ وہ کچھ کام کررہی تھی۔ ایسے میں صرف زمر تھی جواب تک اس سے نہیں ملی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں وہ ناخن وانوں میں دہائے 'اوھر اوھر نہل رہی تھی۔ ہار بار دروازے کی طرف بروھتی ' پھر سر جھٹک کر واپس ہولیتی۔ ذراسی در ذہ یہ نیچ کی آوازیں صاف سائی وی تھیں۔ 'نسب کو شکریہ کمہ رہاہے۔ آپا! آپ کا شکریہ 'کھانے بھیجنے کا۔ انکل! آپ کا شکریہ ' دعا کرنے کا۔ صدافت تہمارا شکریہ ' پتا نہیں کس چیز کا۔ اور میں ہوا تن مین زمر کود کھ لول۔ " وہ معذرت کرکے اٹھ آیا احساس نہیں!" وہ خفگی سے خود سے بردروارہی تھی۔ احساس نہیں!" وہ خفگی سے خود سے بردروارہی تھی۔ احساس نہیں!" وہ خفگی سے خود سے بردروارہی تھی۔ میں زمر کود کھ لول۔ " وہ معذرت کرکے اٹھ آیا جلدی سے تکیوں کے غلاف آ تارہی تھی۔ زمر نے تکارے 'اور جس وقت دہ دروازہ ذرا سا بجاکرانہ روا خل ہوا' وہ مصروف سی تکیوں کے غلاف برلتی نظر آرہی ہوا' وہ مصروف سی تکیوں کے غلاف برلتی نظر آرہی

"السلام وعلیم-" دردازے میں کھڑے وہ ذراسا کھنکھار کر بولا۔ زمرنے ایک بے نیاز "چٹتی نظر اس پہ ڈالی جینز پہ سوئیٹر پنے 'وہ تھکاہوا مگر مطمئن لگ رہاتھا' تکیے کونئے کور میں ڈالتے ہوئے مصروف انداز میں دیل

"دخمبرایک میں نے تہارے لیے جو بھی کیا ہم پارٹنر سمجھ کرکیا۔ نمبردو میں اب بھی نہیں بھولی کہ تم نے جھے استعال کرکے جیل تو ژنی چاہی تھی۔ نمبرچار تم جب چاہو ' ڈاکیوورس پیرز بنوالواگر میرے پاس حق طلاق ہو آتو میں خود بنوالیتی۔ نمبریا نج عیں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کیے میں نے اپنا سامان نیچے اسٹڈی روم میں شفٹ کردیا ہے۔ یہ کمرہ اب صرف تمہارا ہے۔ نمبرچھ ہم ٹیم کی طرح۔ پہلے کی زمر کی تیوری چڑھ گئے۔ کاغذ پر چند ہندے لکھ کر اس کے سامنے ڈالا۔

" بہ میری بقایا فیس ہے۔ وقت یہ ادا کرنا۔ "خفگی سے سرگوشی کی توفارس نے مسکرا کراسے دیکھا۔ سے سرگوشی کی توفارس نے مسکرا کراسے دیکھا۔ "مجھے ریسیو کرنے نہیں آؤگی؟"

''نیکسی کرکے آجانا۔''دہ رخ موڑے سنجیدگ سے جج صاحب کی طرف متوجہ تھی۔ ''ادر ٹیکسی کاکراہیہ؟''

''اپنی گرل فرینڈ سے مانگ لینا۔''وہ اٹھ کر آگے چلی گئی۔

۔ اوروہ تکان بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھتارہا۔ پھر گردن موڑی تواحمرابھی تک ششدر ببیٹھا تھا۔اس کو متوجہ پاکر آگے ہوا۔

''تواس رات تم الی جگہ تھے جس کے بارے میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔واؤ۔ ایسے طریقے بچھے کول نہیں سوجھتے؟'' وہ محظوظ ہوا تھا۔ فارس چھے کو جھکا اور دھیرے سے کہنے لگا۔ ''تم نے میرے کیس کے لیے تمام انویسٹی کیشن کی۔اس کے لیے تمام انویسٹی کیشن کی۔اس کے لیے تمہارا۔۔۔''

"اس کی فیس اس پہ لکھی ہے۔"احمرنے فورا"ہی کارڈ نکال کراس کے سامنے رکھا۔" کپس کچھووں کے پیمے الگ ہیں۔ ٹیکس الگ ہے۔ویک اینڈ سے پہلے اوا کردینا۔"

اور دہ جو شکریہ ادا کرنے لگا تھا' رک کراس کاغذ کو پڑھنے لگا۔ ابرد ہے اختیار اٹھے۔ باری باری فیس کے دونوں تحریری مطالبوں کو دیکھا اور پھرمانتھ پہ بل لیے۔ ''بہت بہتر''کمہ کر خفگی سے رخ موڑ لیا۔

# # # #

یا انتا سخت جان که تلوار بے اثر یا انتا نرم دل که رگ گل سے کٹ گیا جس دن فارس گھروالیس آیا 'وہ انٹیسی والوں کے لیے عید کادن تھا۔ حسینہ اور صدافت نے اچھا ساکھانا بنایا تھا۔ سیم 'ندرت اور بڑے ابااس کے ساتھ لاؤ کج

مَنْ حُولِين دُالْجَسَةُ ( مُعَمَّعُ فرورى 2016 الله



یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ''کیابنا؟''زمرفورا''اس کے قریب آئی۔ "میں نے اس فلیش ڈرائیو کے بردگرام کو ڈی کرپٹ کرلیا ہے۔اوروہ کھل گئی ہے۔ زمر کو آگے ہیجھے کی ہر شے بھول گئی۔ دل و داغ مِن جيسے سکون ساائر آيا۔ ''اوہ رئیل۔''وہ خوشی ہے کہتی اس کے ساتھ آگر

بینهی اور اسکرین کودیکھا**۔** "كيانكلااس ميسي حنین ابھی تک شِل تھی۔ "میں نے اتنے مہینے لگائے اتنا وفت برباد کیا' صرف ایلسا اور آنا کے

حنین نے اسکرین کارخ اس کی طرف پھیرا۔ <sup>دو</sup>س فلیش ڈرائیو میں سوائے فروزان فلم کے کچھے بھی نہیں ہے۔ ہر طرح سے کھنگال چکی ہوں اسے۔ مرب خالی ہے۔ یا تو بھائی نے اصل فلیش مجھے نہیں دی 'یا اس نے غلط فولڈر کانی کیا تھا۔"وہ ابھی تک سُن تھی۔ "اوہ نہیں!" زمرنے تدھال ہو کر سر پیچھے کو

قصر كاردار كے لاؤرج ميں جوا برات كاردار عصے ادھرادُھر منگ رہی تھی۔اس کی رنگت مارے غضب کے سیاہ پردری تھی جبکہ صوفے پہ بیٹھا ہاتم کرون سیجھے ڈاکے ہنتا جارہا تھا۔ جواہرات نے رک کر ناپندیدی سے اسے دیکھا۔

"وہ رہا ہو کر ہمارے سرول پر چھرسے بھی گیاہے اور تم بنس رہے ہو۔"

"اس نے والنیس اسٹینڈ یہ کھڑے ہوکر ایڈووکیٹ جزل کو بلیک میل کیا۔ ہاہا۔ ناؤ دیش كول-"وه بنس ربانها-"زِمر کوتومیں دیکھ لول گی ہتم مجھے بتاؤ اب ہم اس کو

دوبأره کیے جیل جیجیں۔"

طرح کام کرتے رہیں گے 'کیکن تمہاری بے گناہی معلوم ہونے کابیر مطلب ہیں ہے کہ میں نے تمہیں معانب بھی کرویا ہے۔ نمبرسات۔''

الفاظ تُوث مجيع كيونك وه خاموشي سے قدم قدم چاتا ایں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ'اپنے ہاتھوں میں لے کراہے اپنے کندھے سے لگایا اور ٹھوڑی اس کے کندھے پر جمائے "آٹکھیں بند کیے اس نَ صرف اتناكما - "شكريد - مير عد لي الوي كالد" چند ساعتیں گزریں۔ چند کمجے اور سرکے۔ زمرجو بالكل منجمد مو گئی تھی' بمشكل تمری سانس

"فرسات میں کل تمہارے خلاف Order Restraining فائل کروں گی۔ جس کے تحت مہیں مجھ سے دس فٹ دور رہنا ہو گا۔"اور اینے ہاتھ

فارس نے سراٹھایا 'اسے کہنی سے تھامے اپنے مامنے کیا اور قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ "تم كل بيه آردُر فاكل كروگى؟واقعى؟" ''یالکل!'' وہ گردن اکڑا کر بولی مگراس کی آنکھوں

ر بنگر کل تو چھٹی ہے۔" ورنگر کل تو چھٹی ہے۔"

«ميرا مطلب نهان پرسون-» وه تلملا كربولي اور کہنی چھڑا کر دروازے کی طرف برمھے گئے۔ ''اچھا' کمرہ مت چھو ڈو'ہم بیٹھ کراس بارے میں بات کرکیتے ہیں۔"وہ تکان سے مسکرا کر پیچھے سے بولا

"نمبرآٹھ'میرافیصلہ حتی ہے۔"بظاہر خنک کہج میں کہہ کروہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں ا ترتے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ بمشکل چرے کو نارمل رکھے وہ اسٹڈی میں آئی تو اندر تقشہ

بدلا ہوا تھا۔

READING

**Neglion** 

ایک صوفه کم بیژ 'جو فی الحال کھلا ہوا تھا۔ (اور اس کی او نیجائی میٹرس جنتنی ہی تھی اس پر حنین لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ اندر سفید فلیش گئی تھی' اور حنین

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 224 فروري 2016 يَنْ



''اب پلک براسیمیوش آفس میں کوئی اس کو ابھررہے متھے ووسری طرف سے علیشا کا جواب راسکوٹ نہیں کرنا جائے گا۔ میں نے آپ ہے کہا تھا' کیس جلدی چلوانے <sub>ک</sub>ی کوشش نہ کریں' لیکن دكيا تمهيس ذرابهي دلجيي نهيس سننه ميس كدوه كس خير-" ہنتے بنتے وہ بل بھر کو رکا اور محظوظ آنداز میں جوا ہرات کودیکھا. ے شاوی کرنے جارہاہے؟

منین مزیداس کوجیل میں نہیں بھیجنا چاہتا۔اس کو صرف أيك تفخص اندر كرواسكنا قفا- كرنل خاور \_اب مزید کوسٹش نہ سیجئے۔ وہ ہمارے کیے خطرہ نہیں ہے۔ نہ بن سکتاہ۔اب مور آن کرنے کاوفت ہے۔ا جھے کام کرنے کاوفت ہے۔ "کوٹ کابٹن بند کرتے اٹھا۔ در ممی امیں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں راستہ تبديل كرنا جامتا موں۔اس ليے پرانی دشمنیاں چھوڑ کر

مال کا شآنہ تھیک کروہ آگے بردھ گیا۔ جوا ہرات وہیں کھڑی کلستی رہی۔ پھر کمرے میں آئی۔ دروازہ مقفل کیااور فون ملایا۔

ں لیااور تون ملایا۔ ''فبچھے اچھی خبر کب سناؤ کے قصیح؟'' زہر خند کہجے . میں وہ بولی تھی۔

"آج رات کام ہوجائے گا۔ پہلے سعدی اور پھر خاور۔"س کراس نے موبائل برے ڈالا اور سنگھار میزے قد آدم آئینے کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ سفید اور سرخ کیجے گاؤکن میں ملبوس وہ بے حد خوب صورت لگ رہی تھی'مگرچرے پر چھایا غیض وغضب اس کے حسن کو کہنا رہا تھا۔ شرارے برساتی آ نکھوں سے آئينے کو دیکھتے اس نے کِرون میں بہنی موتیوں کی الاتو ژ دِالی- تَزْرِزَ رَّسُه سفید چینے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر

اوپر اپنے کرے میں بستر پر مستی سے نیم دراز' پیروں تی فتیجی بنائے نوشیروان کھٹا کھٹ موہائل پیر ٹائپ کیے جارہا تھا۔بال بے تھے اور لباس سے لگتا تھا کہ ابھی آفس سے لوٹا ہے۔ آنکھوں میں ازلی بے زاری کی جگه مصروف سا تاثر تھا۔ گویا گفتگو میں بہت

'مهائی شادی کرنے جارہا ہے۔"اسکرین پہ الفاظ

"يى بتانے كے ليے اتن صبح نيكسٹ كررہے ہو؟"

"متم بتارو-" ''آبدار عبید سے ... وہ ہماری یونی میں تھی۔ مجھے شدید نالبندہے وہ۔ بھائی کو دہی لوگ پیند آتے ہیں جو مجھے شرید تابند ہوتے ہیں۔"لکھتے ہوئے ابرو بھینچ كَةُ اور آنكهول مِن خفكي عود آئي-

<sup>دو</sup>ا چھا۔۔۔ وہی جس کو تم یونی میں تنگ کرتے تھے اور پھرہاشم نے تمہیں پڑایا تھا؟ 'وہ محظوظ ہوئی تھی۔ کمنے بھر کو نوشیروال کاردار منجمد ہوگیا۔ جیسے سارا خون جم گیاہو۔ہریاں پرف کی ہو گئی ہوں۔

ودکون ہاشم؟ اور شہیں کیے بیا؟"اس کے زہن میں بہلا خیال یہ آیا تھا کہ آن کے منگیتر کانام بھی شاید

کیاِ تمہارے بھائی نے حمہیں نہیں بتایا کہ میں نے اورنگ زیب صاحب کا اکاؤنٹ اپنے پاس مرر کر رکھا تھا۔ ان کی ساری ای میلز میں پڑھا کرتی تھی۔ مجھے یادہے 'ہاشم نے اُن کو میل کرکے بتایا تھا کہ تم اُن کے دوستِ کی بیٹی کو تنگ کررہے تھے 'اسی لیے اِس نے اپنے کی بندے کے ذریعے منہیں پٹوایا تھا۔ شاید اس کوییہ بھی کہا تھا کہ وہ خود کواس لڑکی کاشو ہریا منگیتر ظاہر کرے۔"وہ رکی۔ 'کیا تہیں نبیں معلوم تھا؟" ِ نوشیروں کے چرے کا رنگ یوں نچو گیا جینے سینے میں گھاؤ لگا کر کسی نے ساراخون نکال لیا ہو۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے موبائل فون وہیں لحاف یے گر گیااور سراٹھاکر خالی خالی شل ششدر تظروں سے سامنے دیکھا جہاں سنگھار میز کا آئینہ اس کا زُرد چرہ منعکس

كردباتھا۔ اس کی ساری دنیاز مین بوس ہو گئی تھی۔

فیض سر پر جو ہر اک روز قیامت گزری

READING

Regitor

لاتے ہیں اللہ تعالی۔ ان کو دہراتے ہیں۔ ہر دفعہ وہرائے کا مقصد مختلف ہو تا ہے۔ جیسے سورۃ النمل میں جتنے بھی واقعات ہیں'ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ ویسے تو بہت ہی آقدار مشترک ہوں گی مگرمیں محدود سوچ اور محدود علم كا آدمي مول-اتنابي غورو فكر کریاؤل گاجتنی میری ذہنی وسعتہ۔اب تک جتنے واقعات پہ غور و فکر کیا ہے میں نے ... ان سب میں ایک اکائی ہے جو پورے سنٹم کے خلاف کھڑی ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کاواقعہ ایک موسیٰ علیہ السلام اورسامنے فرعونِ اور اس کالاؤلشکر... پھرسلیمان علیہ السلام او ران کے سامنے ایک بوراسٹم جس کووہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ پھرایک سلیمان علیہ السلام اور ان کا سامنے ملکہ سباء اور اس کے سردار سلطنت .... دو سری جانب آیک ملکیه سباء اور سامنے سلیمان علیہ السلام اور ان تے لاؤ کشکر۔ ایک ہدید جو پورے کشکر کے سامنے آگیلا کھڑا اپنی صفائی وے رہا ب بھرایک شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے يوري كافر قوم ... ليكن أكر غور كرو تو سورة كا نام ' أَلَّمُلَ ''ہے۔ چیونٹیاں<u>۔۔ کوئی بھی ی</u>ہاں اکیلا ہو کر<sup>ا</sup> بھی اکیلا میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کی قوم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگ ہیں۔ ملکہ بھی اپنے سرواروں کے ساتھ ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی آپنی قوم کے اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور این کے بھی ''وارث'' تھے جن سے ان کے خلاف مل کی سازش کرنے والے ڈرتے تھے۔ انسان کو برے برے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا جا ہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب كرليا- مين أكيلا أيك سيلقف ميذ آدى مول \_ بلكه سیں ہے۔ اوگ یہ اوگ میں جیونٹیوں جیسے سیں ہے اوگ میں خاموش چیونٹیوں جیسے لوگ ہوں کے جنہوں نے آپ کاساتھ دیا ہو گا۔ان کو بھولنا نہیں جاہیے۔جو ہندول کاشکر نہیں کر آوہ رب

باہر کچن میں وہی گارڈ خاموشی سے ٹرے میں پلیٹ رکھ رہا تھا۔ جمچہ کا ٹئاسب برابر کیا۔ نیپ بکن سجایا "گلاس ایک بھی روز مکافات نہ ہونے پائی کرنل خاور اپنے کمرہ بجن میں زمین پہ اکروں بیٹا تھا۔ نگاہیں دور خلا میں جمی تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں کم دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں کے گرد گئے زخم اب مندمل ہو چکے تھے اور صحت بھی بہتر تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چو نکااور سراٹھایا۔

گارڈ کھانے کی ٹرے آلیا اور نیجے زمین پہ رکھی۔ خاور کی نگاہیں ادھ کھلے دروازے کے پار گئیں۔ وہاں ایک اور گارڈ نظر آرہا تھا۔ خاور کی آٹکھیں پڑسوچ انداز میں سکڑیں۔

ہیں اور ۔۔۔ انداز میں سکڑیں۔ ''تمہاری اور اس کی توضیح ڈایوٹی ہوتی ہے'تم لوگ اس وقت کیا کررہے ہو؟ اور رات والے گارڈز کمال میں ؟''

یں اس کا ماتھا ٹھنکا۔ گارڈ نے ایک نظراس پہ ڈالی۔ گهری 'خاموش نظراور مڑ گیا۔ خاور تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔

ں ''جھے سعدی یوسف کے کمرے میں جانا ہے' ابھی ی وقت۔۔۔۔''

وہ چونکا ہوا لگتا تھا گرگارڈنے ایک دم پیچھے مڑکر ایک زور دار مکاخاور کے جڑے پیدوے مارا۔ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ تیوراکر پیچھے کو گرا۔ اسی اثنا میں وہ دروازہ آگے سے بند کرچکا تھا۔ خاور وحشیانہ انداز میں دروازہ سٹنے لگا۔

" "اگرتم نے اسے مارا تو میں تنہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم اس کو نہیں مار سکتے۔اس کو ابھی نہیں مرتا۔" • سعدی یوسف کے کمرے تک بیہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ اسٹڈی نیبل پہ جیٹھا "کاغذ سامنے رکھنے سنہری قلم سے لکھتا جارہا تھا۔ سامنے رکھنے سنہری قلم سے لکھتا جارہا تھا۔ "میں بناہ ما نگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 3010 فَرُورِي 2016 فِيْدُ





ر سات ''اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو (اللہ سے) ڈرنے رہے۔ اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے ۔۔۔ کیا تم ار تکاب کرتے ہو ''فاحشہ'' (بے حیائی) کا حالا تکہ تم دیکھتے ''

رود احد ! " تیز تیز لکھتے اس معصوم او کے نے گہری سائس لی۔ "اس لفظ کے ساتھ ذبن میں عموا" ان کاموں کا خیال آتا ہے جو بد کاری سے مجڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو فاحشہ ہوتے ہی ہیں گراس لفظ کا مطلب زیادہ وسیع ہے۔ فاحشہ ہراس گناہ کو کہتے ہیں جو تھلم کھلائ سرعام کیا جائے چاہے وہ بد کاری ہو عمل قوم لوط ہو "سوتیلی ماں سے شادی ہویا دن دہاڑے ہونے والی قتل اور را ہزنی کی واراد تیں ہوں۔ قوم لوط کے والی قتل اور را ہزنی کی واراد تیں ہوں۔ قوم لوط کے وگ مسافروں کولو نے تھے اور ان کا فحش عمل اس کے

علادہ ہے۔
الوط علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ "تبعرون" (تم
دیمجے ہو) یہاں "لظر" نہیں آیا۔ نظر بعنی آنکھ ہے
دیکھا۔ "بھر" کہا گیا ہے۔ بھر بعنی دل سے دیکھتا۔
بھیرت رکھنا۔ سمجھ رکھنا۔ تو تھلم کھلا برائیوں کو شمجھنے
والے لوگ جو پھر بھی ان کی مخالفت نہ کریں وہ بھی
قوم لوط جسے ہی ہوئا۔ آج کل تھلم کھلا گناہ کرنے کو
بولڈ نیس کہا جا آ ہے۔ خوداعتمادی کہا جا تا ہے۔ بھلے
ہول' کھلم کھلا ہے ادبی ہورہی ہو' مال باپ خوش
ہورہے ہوتے ہیں کہ بچہ کانفیڈ نٹ ہے بولڈ ہے۔
ہورہے ہوتے ہیں کہ بچہ کانفیڈ نٹ ہے بولڈ ہے۔
گون میں میری اب بیالے میں سوپ ڈال رہی
تھی۔ گارڈ منتظر ساکھڑاتھا۔
گین میں میری اب بیالے میں سوپ ڈال رہی
تھی۔ گارڈ منتظر ساکھڑاتھا۔

(لوط علّیہ السّلام نے کہا) کیاتم آتے ہو مردول کے باس شہوت کے لیے 'عور تول کو چھوڑ کر۔ بلکہ تم آیک قوم ہوجو جمالت برتے ہو۔''

مسلم الله تعالی ... "وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ لکھتا جارہا تھا۔ "آج کل یہ گناہ اتناعام ہوگیا ہے کہ اب ہمارے بچے اس کو بہت لائٹ لینے گئے ہیں۔

مَنْ خُولتِن دُالْجُسَتْ 2017 فروري 2016 عِنْ





موسم کے پکوان اور دیگر مستقل سلسلے شامل ہیں،

شعاع کافروری 2016کاشمارہ آج ھی خرید ان

اور النمل سورۃ ہے۔ مبلغین کی۔ ظلم اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کی'جو نیوٹرل (غیر جانب دار) نہیں رہتے تھے۔

''تو نجات دی ہم نے لوط کو اور اس کے گھروالوں کو۔ سوائے اس کی بیوی کے۔ مقدر کردیا ہم نے اس کو پیچھے رہ جانے والول میں سے اور برسائی ہم نے ان یہ بارش ۔۔۔ تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں

ں سعدی لکھ رہاتھا۔ کچن میں ہونے دالی سرگر می ہے بے نیاز۔

'قوط کی بیوی گوکیہ مسلمان تھی مگر قوم کے لیے ول سے بعدردی رکھتی تھی۔ انبان اس کے ساتھ ہے جس ہے دہ محبت کر ناہے۔ انجیل مقدس کے مطابق اس نے لوط اور دو بیٹیول کے ہمراہ نکلتے ہوئے ہے مُ كُرُد يكِها تقالوروه نَمَكَ كامِجهمه بن عَيْ- يَقِما كِيْ دہیں ہے وہ در پھھے مرکر نہ دیکھنا پھر کے ہوجاؤ کے " واتى اصطلاح نكلي بي جو گناه آج لوگوں كو اتنا بلكا لكتا ہے 'پرسل چوائس لگتاہے' وہ اتنا سخت ناپیندیدہ ہے الله على نزديك كه الهاى كتب مين آنا ہے۔ جريل علیہ السلام نے اپنے پرول پر اس پوری سنتی کو اٹھایا' آسان تِک لے کرکھے اور واپس شخ دیا۔ وہ زمین میں وهنس گئے۔ان پہ بچھوں کی ٹار گٹافبارش بری۔ ہر مخص کے اوپروہ پھر آگر لگاجس پہ اس کانام منقق تھا۔ آج اس جگہ یہ . مردار ( Dead Sea ) ہے۔ جہاں کوئی ذی روح نہیں رہ سکتابے جہاں پانی کے اندر ۔۔ اتنے برسوں بعد بھی کوئی زِندگی نہیں ہے۔ نہ زندگی مل سکتی ہے۔ یہ استے بوے گناہ گار تھے اور آج

و تلم خنگ ہونے لگا۔ اس نے رک کر قلم چھڑ کا۔۔ پھر لکھا۔۔۔ ہے سود۔۔ اس کاموڈ خراب ہونے گا۔ لکھنے کے لیے سب سے ضروری چیزا یک اچھا قلم ہوتی ہے۔

سعدی نے خفگ سے اس کے اوپر کے کلپ دیکھے۔وہاں جار بٹن تھے۔اس نے موجودہ نب کا بٹن

قوانین پاس کرواکر بائیولوجیل وجوہات بیان کرکے 'یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بھائی جارہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں 'سوان کو برداشت کریں ' در گزر کریں۔ تو پھرلوط علیہ السلام نے برداشت کیوں نہیں کیا؟ کا نتاہ میں کسی نے یہ گناہ پہلے نہیں کیا تھا۔ سیہ ای قوم سے شروع ہوا تھا۔ آج لوگ اس کو برداشت 'روشن خیالی اور ترقی پہندی کی علامت قرار دستے ہیں ۔۔۔۔ لوط علیہ السلام نے اس کو جمالت قرار دیا تھا۔"

رے میں میری نے گرم گرم چاولوں کی پلیٹ رکھی ساتھ میں چکن گریوی۔پانی گلاس میں انڈیلا۔۔۔ اور ٹرے اٹھانے لگی تو گارڈ آگے برسما۔

''میں اسے کھانا دول گا'یہ مسز کاردار کا تھم ہے۔'' میری کی آ تکھول میں تعجب بھر آیا۔''مگر۔'' ''قاموش رہو!''اسے گھور کرٹرے اٹھالی اور آگے بردھ گیا۔میری گومگوسی کھڑی رہ گئی۔

برتھ سیات بیری و توں کا کاروہ گا۔ ''تونہ تھاجواب اس کی قوم کا'نگریہ کہ 'نکال دو آل لوط علیہ السلام کواپنی بستی ہے 'بے شک بیدوہ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔''

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتْ وَرَمِي عَلَيْ خُورِي 2016 فِي





وابس اوبر كرديا اوردو سراكرايا ليكهاتووه سرخ لكهتا تقابه اونہوں۔ اس نے تیسرا بٹن دباکر تیزی ہے نب نکالی-وه نیلی تھی اور سعدی کو صرف سیاه روشنائی پیند

س نے چوتھے بٹن کو نیچے کیا تواندر سے ۔۔ باریک سى نب نكلى - وه اس سے لكھنے لگا ؛ پھرغور سے ديكھا - وه نب نہیں تھی۔ سوئی کی طرح تھی۔ تیز دھار آلے کی طرح... اس کو آبدار کی آنگھوں کا اشارہ یاد آیا۔وہ ك كرسوچنے لگا۔ تب ہى دروا زہ كھلا تواس نے جھٹ قلم مٹھی میں دیالیا اور یوں ظاہر کرنے لگا گویا اپنا لکھا

گارڈ نے وروازہ بند کیا۔ ٹرے لاکر رکھی۔ باری باری چیزیں نکال کرمیزیہ سجائیں۔ پھر ۔۔ سعدی کی طرف بشت کیے ۔ جیب نے رکیر کا ٹکڑا نکالا۔وہ خاور کوباند هی گئی زنجیروں سے مشابہت رکھتی تھی۔اس پہ خاور کا خون اور ڈی این اے موجود تھا اور گارڈ کے ہاتھوں یہ وستانے ترکھے تھے شفاف باریک

وستانے

وہ ایک دم پلٹااور پیچھے سے آگر سعدی کی گرون میں وہ زنجیرڈالی۔ بلکہ ڈالٹاجاہی مگرسعدی تیزی سے آگے كوجه كااور خود كوكرى سميت دائيس جانب گرايا - گارۋ کے ہاتھ میں اس کی شرث کا بچھلا حصہ آیا تھا۔وہ اس

ے اُس کو تھینچے ہوئے زمین پے گرانے لگا۔ سعدی چلایا ''میری لِکوئی ہے 'ڈاس نے ہاتھوں اور پیروں سے اس کو برے دھکیلنا جایا مگر گارڈ کا زور بہت زیادہ تھا۔وہ گھٹٹا شعدی کے سینے یہ رکھ کر پوری قوت سے اسے نیچے گرائے زنجیراس کی گردن میں والني كى كوشش كررما تفااور سعدى مسلسل سردايي بائیں ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کررہاتھا۔ سعدی نے بوری قوت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر یرے ہٹایا اور اس سے پہلے کہ اٹھتا گارڈنے زور کامکا اس کے جڑے یہ رسید کردیا۔

سعدى كأدماغ بهى گھوم گيااور چرو بھى اور جب چرو بالتين جانب كھوما تواسے دھندلا سا تظر آیا۔ سنہری قلم

قریب ہی گرا پڑا تھا۔اس نے ہاتھ پرمھایا ہے بھیلالیا م چندا کچ دور تھا۔ گارڈنے اس کی گردن کے گردز نجیر

نبیٹی اوراہے کسے لگا۔۔۔ سعدی کی انگلیوں نے قلم کوچھوا اور اگلے ہی کیسے اس نے قلم اٹھاکر گارڈ کے جسم کے اندر ایار دیا۔ دھندلی بصارت کے باعث سمجھ تہیں سکا کہ کدھر مارا... مگرمنظرذراواضح ہوا... گردن کی زنجیرڈھیلی ہوئی تودیکھا۔ بین گارڈ کے ہاتھ کی پشت میں کھب چکا تھا۔ زَنجير گاردُ کے ہاتھوں ہے بھسلِ گئی اور وہ ایک جھٹکے ے اٹھ کھڑا ہوا۔ الکلے ہی کہتے گھٹنوں کے بل زمین یہ گرا۔ سعدی نے زنجیر گردن سے نکالتے الو کھڑا کر کھڑا ہوااوراہے دیکھا۔

گھٹنوں کے بل بیٹھا گارڈ۔۔سعدی کود مکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید برار ہی تھی اور آنکھوں میں ایک شل سا باثر تھا۔منہ سے سے پکایک جھاگ نگلنے لگااور وہ منہ کے بل نیچ گرا۔

Dont die "سعدی نے جلدی سے اسے سيدهاكيااوراس كاچرو تقيتهايا- گاردابهي تك سعدي لود مكه رباتها\_

"مرتامت عليزمت مرتا-"وهو حشت سے اس كو جھوڑتے کہ رہاتھا۔ گارڈ کی متعجب آ تکھیں سعدی جي تھيں۔ وہ اتني حيران' اتني ششدر آنگھيں میں ۔ کہ سعدی کاول بند ہونے لگا اور ان آئھوں میں روشنی بھی تھی۔ زندگی کی رمق... اور پھر... سعدی نے دیکھا... کمحول میں روشنی کی وہ جوت بجھ گئے۔گارڈ کا جسم ٹھنڈا نیلای<sup>ڈ</sup> کیا' بے جان' بالکل سرد۔ بيروه يهلا فل تفاجو سعيري يوسف نے كيا تھا۔ اور بدوہ پہلی رات تھی جب سعدی بوسف نے سعدى پوسف كو كھوديا تھا۔

(ياقى آئنده ماهان شاءالله)

# To Download Next Episode Visit Paksociety.com



Register



ساتھ جاکرشاپنگ کر تیں اور دہی بھلے کھاتیں جو دونوں ہی کے من پیند تھے۔

''توبہ ہے نسرین۔ تونے ڈرا ہی دیا۔ رات آئی تھی۔ میاں جی چھوڑ گئے تھے۔''مسرت نے مٹر کے دانے سمیلتے ہوئے کما جو نسرین کی تیز آواز ہر چونگنے کے باعث اس کے ہاتھ سے کر کر تخت پر جھر گئے تھ

میں آیا اور تو نے دنوں بعد اچانک دیکھاتو یقین ہی انہیں آیا اور تو نے میں جی شین کیا اس بار آنے کا۔
خیر اچھا لگا سربرائز۔ چل میں آتی ہول پھر وونوں ہے۔" وہ ہفتے ہو گے ہوں قر سرت نے اثبات میں سربلادیا۔
پھراس نے جلدی سے مرغیوں کو واپس دڑ ہے میں بند کیا اور بانگ پر پھیلے کپڑوں کو ایک چادر میں ڈال کر بند کیا اور بانگ پر پھیلے کپڑوں کو ایک چادر میں ڈال کر بانہ کھر مبنایا اور تیزی سے سیر ھیاں اترتی نے چلی آئی۔
امال بھی آئی میں بیٹھی مٹری چھیل رہی تھیں۔
آئی ہوئی ہے۔ آگر بلاؤ بھی بنادوں گی اور کپڑے بھی تہ کردوگ تی ہے۔ آگر بلاؤ بھی بنادوں گی اور کپڑے بھی تہ کردوگ۔ تم بس بیر بیالہ بھر مٹر چھیل دوں گی۔ " نسرین تہ کردوگ۔ تم بس بیر بیالہ بھر مٹر چھیل دوں گی۔ " نسرین میں بیر باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ " نسرین میں بیر باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ " نسرین میں بیر باقی مٹر بھی رات میں چھیل دوں گی۔ " نسرین میں بیر بیا کی مٹر بھی رات میں جھیل دوں گی۔ " نسرین میں بیر باقی سے خوب واقف تھیں۔ اس لیے ہنتے ہوئے والی سے نوب واقف تھیں۔ اس لیے ہنتے ہوئے یار سے بولیں۔

بیہ ''ہاں ہاں من لیا میں نے۔ تیری جوش بھری آواز نے تو محلے کو خبر کردی ہوگی کہ تیری سکھی سہیلی آئی اوا کل دسمبرے دن تھے۔ مبحے ساڑیھے دس ج رہے تھے۔ منبح کی نرم چیکتی دھوپ آنگن کی منڈیروں سے اِرْ کر فرش پر پھیلی تو امال کے کہنے پر وہ سو کھے ہوئے کیڑے اتارنے چھت پر چلی آئی۔ سورج کی گرم کرنیں جسم میں نوانائی بھررہی تھیں۔ ''داہ اللہ جی کیاشان ہے تیری۔ گرمیوں میں ہی سورج الی تباہی مجارہا ہو تاہے کہ ہرکوئی اس سے چھپتا چررہاہو تا ہے۔اور سردہواؤں کی آمدے ساتھ ہی ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو تا ہے۔ "وہ دل میں سوچ کر آسان کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرادی پھر مرغیوں کے دڑہے کی طرف آئی اور اس پر بچھاموٹا کپڑا جوانسيس مردى سے بچانے كے ليے وال ركھا تھا أمثاكر دروازه كھول دیا تو مرغیاں کٹ کٹ کرتی پروں کو پھیلا سورج کی گرمائش کواینے اندرجذب کرنے لگیس وہ رس کی طرف آئی اور کبڑے ایار کرچھت پر بچھے تخت پر ڈالنے کلی ناکہ دھوپ سینکتے سینکتے انہیں <sup>\*</sup> مہ کرنے کا کام بھی نمٹالے۔جو نئی رسی خالی ہوئی سائنے والی اعجم خالہ کے آنگن کامنظر دیکھ کرخوشی اس کی ہاچھیں کھل منٹ انھیں۔اورخوشی سے تقریباس چیختے ہوئے بولی۔ "اللہ مسرت توکب آئی؟"مسرت اس کی بجین کی سنیلی تھی۔ دونوں ساتھ تھیلی اور ساتھ برو ھی ک<u>ق</u>یں۔ پھرمیٹرک کرتے ہی مسرت کااچھارشتہ آنے پر المجم خالہ نے اس کی شادی کردی کہ باب کا ساہ بھی سربرنه تھا۔مسرت کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے مگر آج بھی دونوں میں خوب گاڑھی چھنتی تھی۔اس لیے جب بھی مسرت میکے آتی دونوں خوب باتیں کرتیں۔

مِنْ خُولِين وُالْجَنْتُ (2010 فَروري 2016 فَيَ





ہی انجم خالہ کا گیٹ بجارہی تھی۔ دستک کی آواز پر مسرت نے ہی دروازہ کھولا تو نسرین جھٹ اس کے گلے لگ گئی " روے دن بعد آئی اس بار۔"

ہے۔ جاتو آرام ہے مل لے اس سے۔ پلاؤ میں دم وے اول گ۔ چار اوگوں کا کتنا کھانا سے گامیری چندا۔ جاخوش رہ۔" آور وہ خوشی سے نمال ہو کر سر پر دو پیٹہ جماکر انجم خالہ کے گھر کی طرف دو ژی توپانچ منٹ بعد



''بینی ہےنا۔ بیٹیوں کاتو کام بی مال کو سکھ دیتا ہے۔ اجھات کہ آج اتوار بازار لگاہے۔ مجھے میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے سردیوں کے کپڑے ابھی تک شیں لیے۔ایک تو تھے گھرکے حالات کاپتاہی ہے۔ابار کشہ جلا کر مما ما ہی کتنائے اوپر سے منگائی۔ امال کے بلڈ پریشر کی دوائیں اور چھوٹے وقاص کے اسکول کی نیں۔ بیا تو امال نے بیسی والی تھی اوپر چھت پر ممرا بنانے کے لیے۔ ماکہ کرائے یر دے کر کھ آمنی کا وسلد بے تو چیکے سے میرے ہاتھ میں ہزار روپے رکھ ویے۔میں نے سوچاقیصوں کا کپڑالے کرسی لوں گ۔ شلواریں پلین کیڑے کی پڑی ہیں وہی چل جائیں گ۔ ویسے جھی یہاں کون سا سردیاں زیادہ رہتی ہیں۔" نسرين في ايك وانه جا تكتي موسع كما ''ہاں ضرور چلیں گئے۔اس بار میں بھی اب تک م کھے منیں کرسکی۔ ببلو کو بھی کپڑے وہی چھلے سال کے پہنارہی ہوں جو چھوتے ہو گئے تھے ایک تومیاں جی سے ضرورت کے پینے بھی مانگو تو منہ بن جا آ ہے۔ کہنے کی ابھی شادی میں تو نے کیڑے بنائے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ شادی بیاہ کے کپڑے بندہ گھرمیں یا عام آنے جانے میں تو نہیں بہن سکتا۔ پھر ردھتے بچے کے کپڑے سال بھرمیں چل جائیں تو بردی بات ہے۔ ہو ہز۔ بس امال کے لیے جھٹ سے نکل آتے ہیں۔ بیوی تو کسی نتی میں ہی نمیں۔"مسرت مند بنا کر میاں کے قصے سناتے ہوئی تونسرین نے چرت سے کھا۔ "تو بھائی صاحب تجھے خرچہ نہیں دیے کیا؟" ''ارے رہے دو۔ تین ہزار کیا ہوتے ہیں بھلاجب که منخواه بوری ستره بزار مبس راش بانی لا کراحسان کردیا۔ کوئی میں اسکیے کھاتی ہوں۔ میں نے بھی کمہ دیا کہ تھیک ہے اب کہیں جلنے کونہ کمنا۔ کیا میرا بچہ اویچ کیڑے بین کر آئے گاجائے گااور میں نے گھنے ہوئے سوٹ بہن گراینی ہنسی شمیں اُٹھانی۔ تومنہ بناکر چار ہزار دیدے اس میں بھی ہی تاکید امال کی جرس اور سوثِ بھی کے آنا۔ تم کیاجانوان شوہروں کی خصلت۔

''ہاں بس- بتایا تھاناں۔ سسرال میں شادیاں بہت تھیں۔ فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔''مسرت نے اس کے رخسارے ابناگال ملاتے ہوئے کہا۔ ''ہاں خالہ نے بھی بتایا تھا۔ بچھ سے توفون پر بھی صبیح بات نہیں ہوپار ہی تھی۔ اچھا سن اتنے دنوں بعد آئی ہے تواب رہے گی نال۔''نسرین نے مسرت کے ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح لاڈسے پوچھاتو مسرت اس کی بیتانی دیکھ کر مشکرادی۔

''ہاںہاں ہفتہ بھررکوں گی پورے۔'' ''ہائے اللہ جی تجی۔ اچھا وہ ہبلو کماں ہے دکھائی نہیں دے رہااور خالہ کدھر گئی ہیں؟''نسرین نے اوھر اوھر دیکھتے ہوئے مسرت کے بیٹے اور اماں کی بابت دریافت کیا۔ '' اب تو کیا ساری باتنی ادھر کھڑے کھے۔ری

" اب قو کیا ساری باتیں ادھر کھڑے کھڑے ہی کرلے گی۔ پہلے آگر بیٹھ تو جاسکون ہے۔"مسرت نے اس کا تھ مکڑ کر تخت پر بٹھایا اور خود بھی آلتی پالتی مار کراس کے سامنے بیٹھ گئی اور مٹرکے دانے نکالتے ہوئے بولی۔

''ہبلو سورہا ہے۔ رات میں امال کے ساتھ در تک لگارہا۔اور آمال اندر کین میں ہیں میرے لیے آلو کے براٹھے بنار ہی ہے جب کہ میں نے تواتا منع کیا مگر مانتی ہی نہیں۔ کہتی ہے میری بیٹی بہت کمزور ہوگئی ہے ۔ ڈھنگ سے کھاتی پیتی نہیں۔''

"صحیح تو تهتی ہے خالہ۔ اتنا بڑا سارا سسرال ہے تیرا۔ پھریجے کاساتھ۔اب تو یہاں رج کے آرام کر۔ یہاں پر بھی تو مٹر لے کر بیٹھ گئی۔" نسرین نے جیکتے گالوں اور فریہ جسم والی مسرت کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''بس سوجالمال کا تھو ڈا ہاتھ بٹادوں۔ بھابھی صاحبہ تومیرے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے میکے بھاگ گئیں کہ بھرموقع نہیں ملتا۔''مسرت نے مٹرکے چند دانے خود منہ میں ڈالے اور چند تھیکی پر دھرکے نسرین کے آگے کردیئے۔

مِنْ حُولِين دُالْجَسَتْ صَحَدَ فَروري 2016 فَيْخَ





ہفتہ دوانہ کھا کریم کتنی تکلیف میں رہوگ۔"مسرت کوبھائی پر غصہ آنے لگا تھا۔

"ارے بیٹا۔ کمال ہے دے گا'پندرہ ہزار ہیں کیا کرے گابھلا۔ دو چھوٹے بچے ہیں۔ ان کے اسکول کے خرچے الگ ہیں۔ پورا گھر تو وہی چلا آ ہے۔ میرا بھی جمال تک ممکن ہو آئے کر ہی دیتا ہے۔ "انجم خالہ نے بیٹے کی طرف داری کی تو مسرت کو اور غصہ آگیا۔وہ ننگ کر ہوئی۔

" رہے دو امال۔ ابھی بیوی کو میکے لے گیا ہے اور وہ خوب لدی پھندی آئے گی تو ظاہرہے بھائی ہی پیسے دیتے ہیں تا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے یہ ساری بٹیاں صبا

بھائی کی ہی پڑھائی ہوئی ہیں کہ اخراجات کا رونارو و گہ ماں کو بیسے نہ دینا پڑیں۔ میں بولوں کی تو بھائی کے گا چھوٹی ہو کربولتی ہے اور تمنے کچھ بولتا ہے نہیں۔اں ہو۔ پہلاحق تمہارا بنما ہے۔ گھرچلا تا ہے تو احسان نہیں کرتا۔ فرض اداکر تا ہے اینا۔"

ودیم کیا جانو میں خوب جانتی ہوں۔ "سووہ چیکی رہی کیوں کہ آخر مسرت اس کی اکلوتی سہیلی تھی۔ اور وہ اسے ناراض کرنے کاسوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور اتنا تو وہ جانتی ہی تھی کہ مسرت جیسی عور تیں دمیں نہ مانوں"کی عملی تفسیر ہوتی ہیں۔ ہوی کو بوجھ مجھتے ہیں ہیں۔ "مسرت نے ناک چڑھا کر کما تو نسرین نے بیہ سوچتے ہوئے اثبات میں سم ہلادیا کہ اس کی دوست شادی شدہ ہے تو ظاہر ہے شوہروں کی اصل فطرت کا تواہے ہی علم ہوگا۔ اسٹے میں انجم کر آگر ما پر اٹھے اور چٹنی کی ٹرے لیے اسٹے میں انجم کر آگر ما پر اٹھے اور چٹنی کی ٹرے لیے

اتے میں البجم گرماگر ماہراً تھے اور چیننی کی ٹرے کیے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آنگن میں آئیں تو نسرین نے جلدی سے اٹھ کر ان سے ٹرے لے ٹی اور سلام جھاڑا۔

. «جیتی رہو۔ اور بھئی کیا باتیں ہورہی ہیں دونوں سیلیوں میں۔"انجم خالہ مشکراتے ہوئے بولیں تو

تسرین بینتے ہوئے ہوئے۔

"دربن خالہ مت ہوچیں۔ اتن خوشی ہورہی ہے

مسرت کے آنے کی۔ آیک ہی تو میری سیلی ہے جس
سے میں دل کی ساری ہاتیں کرلتی ہوں۔"

"مسرت بھی تیرے لیے ایسے ہی بے چین تھی۔

رات میں ہی تجھے بلانے گئی تھی پر میں نے کہا کہ

سردی میں لوگ جلد بستروں میں دبک جاتے ہیں۔ اچھا

میں لگنا۔"

انجم خالہ اب تخت تک پہنچ چکی تھیں۔وہ اپنا گھٹنا پکڑ کر بمشکل تخت پر بیٹھیں تو در دسے آہ نکل گئی۔ ''ارے کیا ہوا امال۔''مسرت گھبراگئی۔ ''ارب کچھ نہیں بیٹا۔بس وہی موّاجو ژول کا در د۔ مردیوں میں تو اور جان کوہی چہٹ جاتا ہے۔''انجم خالہ نے اپنی ہاتھوں سے اپنا گھٹنا دیاتے ہوئے کما۔ ''تو امال۔ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔اسد بھائی کو بول تا کے کرجائے۔''مسرت کے لہجے میں مال کے لیے فکر

"اسدنے دکھایا تھا بیٹا۔ ڈاکٹرنے دوا لکھی تھی۔ کھا بھی رہی تھی ہابھی چار دن پہلے ہی ختم ہوئی ہے۔ کمہ رہاتھا شخواہ ملے گی تولے آؤں گا۔"ا بخم خالہ نے تفصیل بتاتے ہوئے مٹر کاتھال اپنی طرف کھسکایا۔ "توامال مجھائی تمہیں ہراہ خریجے اور دوائیوں کے پیسے کیوں نہیں دیتا باکہ اکھٹی دوا آجائے 'بتاؤاب پورا









آب حیات کی کمانی آش کے تیرہ بتول میں چھیی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو بیجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کوار رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہں'جیتے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شادی کو کھلے دل ہے قبول کیا۔

9۔ بی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک تمرے میں جاراشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ا یک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر تکمل معلومات حاصل ہیں آور انہیں اس میں ہے کسی ایسے پوائنٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈِالِ سکیں۔ لیکن اس شخص — سمیت اس کی قبلی کے نمایت شفاف ریکارڈے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس نیلی کی تمی لزی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جا تا ہے۔







J- وہ کئی را توں ہے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سو نہیں یار ہی تھی۔وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قبملی کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیدنگ کی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ نینسی نے نوح رفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بنایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خوداعتاد بچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدنگ بنادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بنانے کی صورت میں تیرہ سالہ بجی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خوداعتاد "مطلمین اور ذہین بچے کے چرے پر پریشانی پھلی 'جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان بے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ مہمان سے چین ہوئے اس کیا ہے کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ مہم شدہ باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔ میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

ع پرت علی رویر ہو ہیں۔ بولی کے ہار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنگ کی آفر کی مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ پیٹے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی 'اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردسے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزارنے کے ہارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کر آیا۔

ے برسیں کی ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوگراہے چھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور 4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اپ وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

سولهوين قلط





ناشتے کی میزر امامہ نے جرمل کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں جوسلام کرکے سالاریا امامہ سے نظریں ملائے بغيرآ كركرى يربينه كمياتها-"تمهاری ظبیعت ٹھیکے؟" امامہ نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمیر بچرمعلوم کرنے کی کوشش کی۔ "جی عیں ٹھیک ہوں۔" جبریل عجمہ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیراس نے پلیٹ میں پڑا تاملیٹ چھری اور کانٹے ے کا شخے کی کوشش کرتے ہوئے جیے امامہ کی توجہ آپنے چرے سے بٹانے کی کوشش کی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سالارنے بھی اس کمھے جبریل کودیکھا تھا لیکن پچھے کہا نہیں۔ وذتم جا گئے رہے ہو کیاساری رات؟"امامہ کواس کی آتھ جیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کررہی تھیں۔

''نہیں می! بیہ بہت روبا ہے۔' اس سے پہلے کہ جبریل کوئی اور بہانہ بنانے کی کوشش کریا 'حمین نے سلائس کا کونا وانتوں سے کاشتے ہوئے بے حد اطمینان سے جربل کو جیسے بھر ہے بازار میں نیگا کردیا۔ کم از کم جبربل کوابیا ہی محسوس ہواتھا۔ ٹیبل پر موجود ب لوگوں کی نظریں بیک وقت جریل کے چرے پر کئیں 'وہ جیسے پانی ہانی ہوا۔ ایک بھی لفظ کے بغیرامامہ نے سالار کودیکھائسالارنے نظریں چرائیں۔ سلانس کے کونے کترِ آبوا حمین 'بے حداظمینان سے 'رات کے اندھیرے میں بسترمیں چھپ کرہائے گئے

ان آنسووں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے اندا زمیں بغیرر کے 'بتا تا چلا جارہا تھا۔ "جبریل روز رو تا ہے۔اور اس کی آوا زوں کی وجہ سے میں سونہیں با تا۔اوِر جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا۔ ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے وہ سور ہا ہے۔ مگر مجھے۔"

ناشتے کی میزر حدین کے اعشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کردی تھی۔

"اور ممی مجھے پتاہے کہ یہ کیول رو تاہے۔" جمین کے آخری جملے نے امامہ اور سالار کے پیروں کے نیچے سے نئے سرے سے زمین تھینچی تھی۔ ودلیکن میں یہ بناؤں گانہیں کیونکہ میں نے جبریل سے پرامس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کوشیئر نہیں کروں گا\_میں کسی کو پریشان نہیں کرناچاہتا۔"

حمین نے اعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونکایا اور دہلایا۔سالار اور امامہ دونوں کی تمجھ میں نہیں آیا وہ کیارد عمل ظاہر کریں۔خاموش رہیں۔**حمین کو کریدیں۔جبریل سے پوچھیں۔ کریں کیا؟اور** 

حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کودیکھتے ہوئے جریل نے حلق میں بھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے ا پنا پهلا دفاع کرنے کی کوشش کی اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین یوس کردیا۔ ''اوہ ائی گاڑ!اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔'

"تم حافظ قر آن ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔"

سلائس كا آخرى بچاہوا تكزا ہاتھ میں پکڑے حمین سكندرنے اپنی آنگھوں كوحتی المقدور پھیلایا۔ جبرس بر کچھاوریانی ی<sup>و</sup>ا۔اس کا چہرہ کچھاور سرخ ہوا۔





«ممی! جھوٹ بولنا گناہ ہے تا؟"

حمین نے جیے ال سے نفر بی کرنے کی کوشش کے۔

"حمین! خاموش ہوجاؤاور ناشتا کرو۔"اس بار سالار نے مرافلت کی اور اسے کچھ سخت کہیج میں گھر کا۔اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورت حال کو سنبھا لئے اور جریل کواس سے نکالنے کی 'یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ امامہ اب بھی سردہا تھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جریل کو دیکھ رہی تھی۔اس لیجاس نے دعا کی تھی کہ جریل کچھ نہ جانتا ہو۔اس کے آنسوؤں کی وجہوہ نہ ہوجووہ سمجھ رہی ہے۔اور حمین۔اس نے حمین کو کیا بتایا تھا؟

ناشتا ختم کرنے تک سالار نے حمین کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجود منہ کھولنے نہیں دیا تھا۔

ان چاروں کو پورچ میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جیجنے کے بعد امامہ 'سالار کے بیجھے اندر آگئی تھی۔

"جریل کومیری باری کے بارے میں پتا ہے۔"

ہیں میں کے اندر آتے ہوئے مرھم آواز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔پاؤں اٹھانا بھی مسلار نے اندر آتے ہوئے مرھم آواز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔پاؤں اٹھانا بھی مجھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے 'یہ اس لمجے اسے معلوم ہوا تھا۔ پچھ حلق میں بھی اٹکا تھا۔ پتا نہیں وہ سانس تھایا بھندا۔۔۔ تواس دن وہ اسے ہی تسلیاں دے رہا تھا اور اسے جولگ رہا تھا کہ شاید جریل کو پچھ پتا لگ گیا ہے۔ شاید جریل بچھ پریشیان لگ رہا ہے۔وہ وہم نہیں تھا۔

"رات كوبات بوئى تقي ميرى اس - "سالارات بتار باتقا-

''کب۔۔'ڈاس نے بمشکل آوازنکالی۔

''رات گئے۔۔ تم سوری تھیں۔ میں لاؤنج میں کسی کام سے گیاتھا'وہ کمپیوٹرپر برین ٹیو مرکے علاج کے ہارے میں جانے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بعیشا تھا۔وہ کئی ہفتوں سے ساری ساری رات یمی کر تا رہا ہے۔ میں نے بوچھانہیں۔اسے کس نے بتایا 'کب بتا چلا لیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی بتا ہے۔'' وہ اب دوبارہ اسی ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پر بعیشا تھا جو وہ بچھلی رات بھی کھولے بعیشا رہا تھا۔ ''مجھے شک ہے۔۔ شاید اس نے حدین اور عزایہ کو بھی بتایا ہو۔''

وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسٹرین پر ان ویب سائٹ کوبند کررہا تھا اور ڈیلیدے کررہا تھا 'جووہ رات کو نہیں کرسکا تھا۔ امامیہ کے حلق میں اٹکی چیز آنسوؤں کے گولے میں بدلی۔

محرجربل سکندر گئویں سے زیادہ گرا تھا۔وہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھرایک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تکلیف اور اذیت کو جھیل رہا تھا۔ جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اندر جھیلی تھی۔ جب وہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بر ترین مرحلے سے گزری تھی۔وہ بروں کا بوجھ تھا' بروں کو ہی ڈھونا چاہیے تھا۔ اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔وہ وہ برے اس وقت شرمسار تھے۔

''اس نے تم سے کیا کھا؟''اس نے بالا تر ہمت کرکے سالار کے عقب میں کھڑے ہو کراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔

' ''بابا! میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔'' مرھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کاٹا تھا۔

بچین کمال کی چیزے ساری لفاظی مخلف کاظ کا بردہ بھاڑ کرول کی بات کو بوں کہتاہے کہ دل نکال کرر کھ دیتا





''اس نے تم سے وہ کہا جو میں نہیں کمہ سکی۔'' سالارنے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظوں کی گرمی کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ ' دمیں کچھ ہفتوں تک آپریش کروا رہا ہوں۔ دو ہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جائیں گے'تم لوگوں کو یا کتان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا'سرجری کے لیے۔' پ ماں پر در رپوریں رہے ہودں، ربرں ہے۔ اس نے امامہ کو مڑکر نہیں دیکھا تھا'نہ اس کے ہاتھ کندھوں سے مثائے تھے۔نہ اسے تسلی دی تھی۔وہ اسے جربل کی طرح سینے ہے لیٹاکروہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبریل سے کیا تھا۔وہ بچہ تھا۔وہ بچہ نہیں تھی۔وہ ربہ کیا گیا ہے۔ بهل گیاتھا۔وہ بهل نہیں سکتی تھی۔ ' بجھے تہیں ایک کام سونینا ہے امامہ۔''سالارنے بالانخر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ 'دُکیا؟''وہ رند هی ہوئی آوا زمیں بولی۔ ''ابھی نہیں بناؤں گا۔ آپریش کے لیے جانے سے پہلے بناؤں گا۔'' ''سالار! مجھے کوئی کام مت دینا۔ کچھ بھی۔ "وہ روپڑی۔ ''کوئی بردا کام نہیں ہے۔ تہمارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔'' وہ اب کری ہے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ''میں کوئی آسان کام بھی مہیں کرناچاہتی۔''اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے حد بے بسی سے کھا۔وہ ہنس پڑا۔ عجيب لسلي دينوا لے انداز ميں اِس كاماتھ بكڑتے ہوئے بولا۔ ''اپنی آٹوبائیو گرانی (خودنوشت) لکھ رہا ہوں' بچھلے کچھ سالوں ہے ۔۔۔ سوچتا تھا بردھا ہے میں پیدیش کرواؤں گا۔" وہ خاموش ہوا... پھرپولنے لگا۔ "وہ نامکمل ہے ابھی ... میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی استکمل نہیں کر سکتا 'لیکن تمہارے ہاس رکھوا تا جاہتا ہوں۔ یہ جاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپریش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔۔ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پیچھے جو چھے ہوچکا ہے' وہ لکھ چکا ہوں میں اور میں چاہتاہوں تماے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو۔" ان جملوں میں عجیب بے ربطی تھی'وہ اس سے کھل کریہ نہیں کمدیایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعدوہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پران ہے ان کے باپ کا تعاِرف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے۔وہ اس سے میر بھی نہیں کمہ سکا تھا کہ اسے آپریش میں ہونے والی کسی پیچیدگی کے متیجے میں ہونے والی دماغی بیاری کا بھی اندیشہ تھا۔اس نے جو نہیں کما تھا۔امامہ نے وہ بھی س لیا تھا۔بس صرف سنا تھا۔وہ آپنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کیونکہ وہ براوقت تھااوروہ برےوقت سے آٹکھیں بند کرکے گزرنا چاہتی تھی۔ " کتنے چیپٹر ہیں اس کتاب کے؟"اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یو چھا۔ "سيئتيس سال كي عمر مين بهلا جيپيٹو لكھا تھا 'پھر ہرسال إيك جيپٹو لكھتا رہا ہوں۔ ہرسال ايك لكھتا جا ہتا تھا۔ زندگی کے پہلے پانچے سال۔ پھرا گلے پانچے۔ پھراس ہے اِ گلے۔۔ ابھی زندگی کے صرف جالیس سال ریکارڈ کر يايا ہوں۔ "وہ بات کرتے کرتے رکا ... چیپٹو گنوائے بغیروہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ ''خِوالیس نے بعد بھی توزندگ ہے۔ 41-42-43''۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی۔۔ رکی۔۔ ہکلائی۔ 'وہ جو ہے'ا ہے میں docume nt نہیں کرنا چاہتا۔ تم کرنا چاہتی ہوتو کرلینا۔ ''کیاوہ اجازت دے رہا تھا۔ اہے جیسے کمہ رہاہوتم یا در کھنا جاہتی ہویہ عرصہ تویا در کھے کینا۔ "كمان ہے كتاب ؟" وہ يہ سب نهيں يوچھنا جا ہتى تھى ، پھر بھي يوچھتى جارہى تھي-''اسی کمپنوٹر میں ہے۔'' وہ دوبارہ کمپنوٹر آن کرنے لگا اور ڈیسک ٹاپ پر پڑے ایک فولڈر کو کھول کراس نے مَنْ خُولِين دُاكِتُ عُنْ الْكِنْ فُلْكِينَا وَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مُنْ 2016 فِينَا Regifon ONLINE LIBRARY

امامه کودکھایا۔فولڈرکےاوپر ایک نام چمک رہاتھا۔ تاش...

۔ ''کاش'''امامہ نے رند تھی آواز میں پوچھا۔ ''نام ہے میری آٹوبائیوگرافی کا۔''وہ اب اسے دیکھے بغیر فولڈر کھولے 'اسے فائلزد کھارہا تھا۔ ''انگلش میں لکھی جانے والی آٹوبائیوگرافی کا نام اردو میں رکھوگے؟''اسٹڈی ٹیبل کے کونے سے تکی وہ اس کا

' تعیری زندگی کواس لفظ سے زیادہ بهتر کوئی (بیان) نہیں کرسکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے'تم لوگوں کے لیے لکھی ہے'

تم لوگ توسمجھ سکتے ہو' تاش کیا ہے'

وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مدھم آوا زمیں پولٹا ہوا صفحات کاسکرول ڈاون کررہاتھا۔لفظ بھا گئے جارے تھے 'پجر غائب ہور ہے تھے۔ بالکل دیسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے۔ پھروہ آخری چیپٹو آخری صفحے برجار کا تھا۔ نِرُدھاصفحہ لکھا ہوا تھا' آدھاصفحہ خالی تھیا۔ سالارنے اس فولڈر کو کھولنے کے بعد پہلی بار سراٹھا کرامامہ کودیکھائم آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔

""تم پڑھناچاہوگ؟"اس نے مرھم آوا زمیں امامہ سے پوچھا۔اس نے تفی میں سرملایا۔

وہ کتاب امامہ نے اس دن اس کے آفس جانے اور اپنے بچوں کے اسکول واپس آنے سے پہلے ختم کرلی تھی۔ اس نے آٹھ چیپٹو زمیں اپنی زندگی کے جالیس سال محفوظ کیے تتے اور بردی ہے رخمی کے ساتھ اپنی زندگی کور تم کیا تھا۔ اہامہ ہاشم کو کتابیں پڑھنے کاشوق تھا لیکن صرف روانس... صرف تصورِ اتی ... بچاور تلخ حقّا کق پر مشمل خود نوشت سوائح نمیں اور وہ بھی ایسی کتاب جس کا مرکزی کردار اس کی اپنی زندگی کا ہیرو تھا۔ جو کچھ اس نے اس کتاب میں اپنے حوالے سے لکھا تھا۔ وہ کبھی اس کے منہ سے سننے کی ہمت نمیں رکھ سکتی تھی۔ وہ اس سے خفا ہوجاتی۔ بددل بھی۔ بدگمان بھی۔۔ لیکن وہ اس کے بارے میں سب پچھ پڑھ رہی تھی۔ سن نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی۔اس کے سامنے نہیں تھی اوروہ سفایی اور بے رحمی کی حد تک اپنے بارے میں صاف گوئی دکھا رہا تھا۔اپنے سارے عیب...ساری غلطیاں...ساری مگراہیاں...خامیاں...سب... اور پھراس کی زندگی میں اہامیہ ہاشم نے کیارول ادا کیا تھا۔۔وہ بھی...اس کی اولاونے کیا تبدیلی کی تھی وہ بھی... اس کے باپ نے اس کے لیے کیا۔ کیا۔ کیا تھاوہ بھی۔۔ اور اس رنق نے کیا تباہی کی تھی۔وہ بھی بھوسودے

المامه ہاشم نے اس کتاب کے آٹھ چیپٹو زایک نشست میں پڑھے تھے اور پھراس کتاب کے آٹھویں چیپٹو ك آخر من أيك لائن لكاكرات ختم كرتے ہوئے الكاصفحه كھولا تھا۔ سالار سکندر کی زندگی کے نویں چیپٹر کا آغاز...

"تم مجھ سے بات کیوں نہیں کررہے؟"اس دن اسکول سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے حدین کوجبریل کی خاموشی نے پریشان سے زیادہ بے زار کیا تھا۔وہ اس کی کسی بات کاجواب نہیں دے رہا تھااور اسے مکمل طور پر نظراندا ز

'' ''میں تم ہے بھی کوئی بات نہیں کرول گا'تم بہت مین ہو۔'' چریل نے بالاً خرآ بی خاموشی تو ژیے ہوئے اپنی خفگی کا اظهار کیا۔ حمین اس کی بات پر بے قرار ہوا۔





"لکن یہ ٹھیک نہیں ہے <sup>ب</sup>یں نے کیا <sup>ب</sup>کیا ہے؟" "تمنے سب کوبتادیا کہ میں رو تاہوں۔" "اس کے کہ میں تمہارے رونے کی وجہ سے اپ سیٹ تھا اتم اتنا کیوں روتے ہو؟" جریل نے کھڑی سے باہردیکھتے ہوئے اس سے نظرچرائی اور حمین کی بے قراری میں اضافہ کیا۔ ''کیامیں تمہیں مجلے نگا سکتا ہوں؟''اس نے جبریل کے بازوے چیٹتے ہوئے اس کے کان میں ایک بلند و بالا سرگوشی کی۔جبریل بے اختیار اپنے کان میں گونجنے والی آس کی آواز پرمڑا آور اسے گھور کردیکھا۔ «میں نہیں چاہتا تھا کہ کر لزیہ بات س لیں۔ حمین نے بے حد معصومیت سے برابر میں بیٹی دونوں اڑکیوں کے بارے میں اسے مطلع کیا اور پھر جریل کے جواب کا انظار کے بغیروہ خود بی جریل کے ملے لگ گیا۔ جریل ایک لحہ ساکت رہا بچرموم کی طرح پکھلا۔ یہ اس کی "فرینڈز!"حمیننے سینٹرزمیں اس سے الگ ہوتے ہوئے بے حداطمینان سے اس سے استفسار کیا۔ "صرف اس صورت میں اگرتم میرے بارے میں بات کرنا بند کردو۔" جریل نے اموشنل بلیک میانگ کی ایک نازہ کوشش کی۔ ''رِآمُس!''حمین نے بلک جھکتے میں وعدہ کیا۔ جبرل نے پچھ مطمئن انداز میں سرملایا اور دوبارہ کھڑی سے سکھنا دولیکن اگر میں اپناوعدہ بھول جاؤں تو تم مجھے معانب کردو گے تا!" ا گلے کمچے ابھرنے والی آوا زنے جریل کو دوبارہ بلٹ کردیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ "ميرا مطلب ہے "بھی میں بھول بھی جاتا ہوں۔ تہیں پتا ہے نامیں بچہ ہوں۔" وہ جریل کی گھورتی ہوئی نظروں کے جواب میں بے حداظمینان سے توجیہ پیش کررہاتھا۔وہ ایک جملے میں تین قلابازیاں کھارہاتھااور اپنے برے بھائی کوبتارہاتھا کہ وہ صرف ''عمر''میں برماتھا۔ جبریل نے اسے مزید کچھ نہیں کما۔اسے کچھ کہناوفت اور دماغ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ''تمنے کتاب پڑھی؟''اس رات سالارنے واپس آگرسونے سے پہلے اس سے پوچھا۔ ''نہیں۔۔''وہ چو کی اور اس سے نظریں ملائے بغیراس نے بستری چادر ٹھیک کرتے ہوئے فورا ''کہا۔ "میں نے تم ہے کما تھا کہ جمجھے نہیں پڑھنی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس انداز میں اس کی طرف متوجه ہوئے بغیر کہا۔ " بجھے اس کتاب کو اُس کمپیوٹر سے ہٹا دینا جا ہیے۔"سالا رکواس کی بات سنتے ہوئے اچا تک خیال آیا۔ "کیول...؟"وہ حیران ہوتی۔ ''میں نہیں چاہتا جریل اسے پڑھے وہ اس کمپیوٹر کو بہت استعمال کر تا ہے۔ تمہمارے لیپ ٹاپ میں محفوظ ''جب بچوں کے لیے لکھ رہے ہوتو بچوں سے کیوں چھپانا چاہتے ہو؟'' ... "ميں اس عرميں اسيں اسے بارے ميں بيرب سيس پر هايا جا ابتا-" و و پھر مجھے بھی مت پڑھاؤ۔ "اس نے بستری جادر تھیگ کرنے کے بعد سالار سے اپنا چرہ چھیانے کے لیے READING مِنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 245 فروري 2016

Regifon

وارڈروب کھول کی تھی۔سالارنے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ یوالیس بی میں اس نمیپیوٹرسے فائلز محفوظ کرنے کے بعدلا کراب انہیں اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ کررہا تھا۔

'' ہیں یہ کتاب بھی نہیں پر نھوں گی اور میں بھی آپنے بچوں کو بھی بیہ کتاب نہیں پڑھاؤں گی۔''وارڈروب میں ے کچھ ڈھونڈتے ہوئے امامہ نے جیسے اعلان کیا۔

''ٹھیک ہے'مت پڑھنا اور بچوں کو بھی مت پڑھانا۔۔ پیلیش کروا دیتا۔''وہ اس سنجیدگی ہے اپنے کام میں

''تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کیا کرے گی تہماری آٹوبا ئیو گرافی پڑھ کر...؟''امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اس کی بات پر گیوں غصہ آیا۔شاید ہے بسی کاشدید احساس تھاجو غصے میں بدلا تھا۔وہ اس کے اس انداز پر چونکا اور پھر

"آج کئی میینول کے بعد تنہیں مجھ پر غصہ آیا ہے۔" اس نے امامہ کالیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے امامہ کو چھیڑا 'جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اسے غصہ ولانے کے لیے کر تا ے ہے۔ ہوں جیسے وہ پچھلے سارے مہینے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ زندگی وہیں کھڑی تھی جہاں اس انگشاف سے پہلے کھڑی تھی۔۔ وہیں سے جڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس سے کمہ نہیں سکی کہ اس نے بھی کئی مہینوں کے بعد اسے چڑایا تھا۔ اسی انداز میں جس سے وہ چڑتی تھی۔ ساری عمرچڑتی رہی تھی۔ پر آج دلبری کے اس انداز پر اس کا اللہ کھی آتا دل بھر آیا تھا۔

ا یک بھی لفظ کے بغیروہ ملٹی اورواش روم کا دروا زہ کھول کراندر گھس گئی۔وہ یوز مبح طے کرتی تھی کہ اسے آج نہیں ردنا.... ہمت کرنی تھی۔ حوصلہ کرنا تھا اور ہرروز شام تیک آنسوسب کچھ نہس نہس کرچکے ہوتے تھے۔ وہ اب بھی وہاں اندر باتھ شب کے کونے پر بیمٹی بے آوا زرور ہی تھی۔

کنشاسا ہے واپسی ان کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفرہو تا اگر اس سفرکے پیچھے سالار سکندر کی بھاری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ پانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے۔۔ لیکن اب آگے اندیشوں کے سوافی الحال کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔۔۔ کئی سالوں کے بعد امامہ بھرگھرسے بے گھر ہوئی تھی۔۔ اپنی چھت سے یک دم وہ سالار کے والدین کے گھر آ بمیٹھی تھی۔ وہ بے حداج تھے لوگ تھے۔۔ پیار کرنے والے۔۔۔احسان نہ جمانے والے۔پراحسان تو تھا ان کا

کنشاساسے پاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن جاروں بچوں کو بٹھاکر سمجھایا تھا۔ ''نہم اب جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا گھر نہیں ہے۔۔۔ وہاں ہم کیسٹ ہیں اور جنٹی در بھی ہمیں وہاں رہناہے' التھے مہمانوں کی طرح رہناہے۔۔اور اِنتھے مہمان کیا کرتے ہیں؟" اس نے اپنے بچوں کے سامنے ہے گھری کونیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہوئے کہا۔ "ا تھے گیٹ ڈھیرساری چیزیں لاتے ہیں... مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں... اور کوئی بھی کام نہیں کرتے 'ریسٹ کرتے ہیں۔" حمین نے حسب عادت اور حسب توقع سب پر سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیا در اپنا جواب پیش کرتے ہوئے امامہ کوا یک بنی وار میں لا جواب کرویا۔ ے بنسی آئی۔مال کو ہنتے دیکھ کر حمین بے حدجذباتی ہو گیا۔







'' ہرا<u>… میں جیت گیا!</u>''اس نے ہوامیں مکے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا۔ ''کیااس نے ٹھیک کہاہے؟''عنایہ کوجیسے لیٹین نہیں آیا تھا۔ ''نو۔''امامہ نے کما۔ حمین کے چرے پر بے یقینی جھلگی۔ ''اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے ... کسی سے فرمائش نہیں کرتے ... کسی چیز میں نقص نہیں نکا لتے. اور ہر کام میزبان سے آجازت لے کر کرتے ہیں۔۔وہ اپنے کاموں کا بوجھ میزبان پر نمیں ڈالتے۔۔ المدين الهين سمجان وإلاازمين كما "اوه! الى گاد المى اليساجها كيس نهيس موناجا بين بس كيس بناج ابتا بول-" حمین نے ال کی بات کا نے ہوئے بے حد سنجید گی سے کہا۔ "ہم دادا 'دادی کے گھرجارہے ہیں اور ہمیں وہاں ویسے رہناہے جس سے وہ کمفو ٹیبل ہوں۔ انہیں شکایت یا تکلیف نه بو- "امامه نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کما۔ "اوکے!"عزایہ 'رئیسہ اور جبرل نے بیک وقت مال کواظمینان ولایا۔ "اور ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے؟" حمین نے مال کواپنے آپ کو نظرانداز کرنے بربالاً خریو جھا۔ "حلدی جائٹیں گے !"اس نے تظرملائے بغیر **حمین ک**وجواب دیا۔وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ''جلدی کب؟''وہ بے مبرا تھا۔ "اور ہمارا گھرے کمال؟" حمین نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلا اور امامہ کوجیے ڈیٹ لگ گئے۔ سوال ٹھیک تھا۔ جواب مہیں تھا۔ "ہمنیا گھر خریدیں گے۔"عنایہ نے جیسے اس کی حیب کاوفاع کیا۔ ''ہمنیا ھر ٹریڈیں ہے۔ 'ٹمانیہ ہے ہیں۔ ''کمال…؟''حمین کو مکمل جواب چاہیے تھا۔ ''جماں باباہوں گے۔''جمین نے اس بارا سے مکمل جواب دینے کی کوشش کی۔ ''اور بابا کمال ہوں گے؟''حمین نے ایک اور منطقی سوال کیا جوا مامہ کو چبھا تھا۔ ''ابھی ہم پاکستان جارہے ہیں پھر بابا جمال جا کہیں گے 'وہاں ہم لوگ بھی چلے جا کیں گے۔''جریل نے ماں کی آئھوں میں افرنے والی نمی کو بھانیا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی۔ "واؤ... بياتوبهت احيهاب "حمين بالاً خرمطمئن موا\_ "میں بابائے ساتھ رہنا جاہتا ہوں۔"اس نے جیسے اعلان کرکے ماں کواپٹی ترجیح بتائی۔۔امامہ ان جاروں سے مزید کچھ نہیں کمہ سکی۔۔ یہ شمجھانا بھی بردا مشکل کام ہو تا ہے اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا جو خود شمجھ میں نہ آربی ہو۔اس نےان جاروں کوسونے کے لیے جانے کا کمہ دیا اور خودان کے کمرے سے نکل آئی۔ "مى!"حمين اس مح يتحصلاو نجيس نكل آيا تھا۔امامہ نے اسے بلٹ كرديكھا۔وہ جيسے كسي سوچ ميں تھا۔ "لیں۔"اسنے جواب دیآ۔ "میں آپ کو چھ بتانا جا بہا ہوں لیکن میں کنفیو زہوں۔"اس نے ال سے کما۔ '''دہ کیوں؟''وہ اس کا چیرہ دیکھنے گلی۔ ''کیونکہ میں اپناوعدہ نہیں تو ژبا چاہتا۔''اس نے اپنی البھن کی وجہ بتائی۔ ليكن مين آپ كويتانا جابتا ہول كہ ميں آپ كاسيكر ف جانتا ہوں۔" المامة كاول جيئے احجال كرحلق ميں آيا .... رْحُولِين رُانجَتْ 243 فروري 2016 يُل





"میں جانتا ہوں۔ آپ اپ سیٹ ہو۔"وہ کمہ رہا تھا۔وہ جیسے کچھ اور زمین میں گڑی۔وہ اب اس کے اور قریب آگیا تھا...چھسال کی عمر میں بھی اس کی کمرسے اوپر قد کے ساتھ۔ "پلیز آپ اپ سیٹ نہوں۔" اس نے اب ال کی کمرکے گردا پنیازولیٹیتے ہوئے کہا۔

(I don't like it when you cry)

"جب آپ روتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔"اس سے چمٹاوہ اب اس سے کمیے رہاتھا۔وہ بت کی طرح کھڑی پہلے جریل اور اب حمین اس کی ہراولاد کواس کے ساتھ اس تکلیف سے گزر ناتھا کیا ...؟ ورتم کیا جائے ہو؟ "وہ اینا چھوٹاسا جملہ بھی اوا نہیں کرپار ہی تھی۔ وہ صرف اسے تھیلنے لگی<del>۔</del> " دادا تھیک ہوجائیں گے۔۔" دہ اب اسے تسلی دینے لگا۔ امامہ کولگا جیسے اس کوسٹنے میں غلطی ہوئی ہے۔ دہ شايديايا كهدرباتفايه

'' بیں نے دادا سے بوچھا۔''اس نے ایک بار پھرامامہ سے کمااس باروہ **مزی**دا مجھی۔ «کسے کیا پوچھا؟" ودادات یوچھاتھا 'انہوںنے کہا 'وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔ ''امامہ مزید الجھی۔

''دادا کوکیا ہوا؟''وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ''دادا کوبرین ٹیومر نہیں ہوا۔۔۔دادا کوالزائمرہے۔۔۔ لیکن وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔'' امامه كادماغ بھك ہے أثرا تھا۔

"سالار كو كچھ مت بتانا۔"

پاکستان چنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا۔وہ امامہ نے یمی کیا تھا۔اس نے سکندر عثمان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھاتھاجو سکندرعثان نے حمین کے برین ٹیومرکے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیاتھااور انہوں نے جوابا ''اے بتایا تھا کہ ایک ممینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیاری کی تشخیص کی گئی تصی جو ابھی ابتدائی اپنچ پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بیم بھی کہ کمیں امامہ نے سالار سے اس بات کا سے بھی جو ابھی ابتدائی آئیج پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بیم بھی کہ کمیں امامہ نے سالار سے اس بات کا ذِكْرَنْهِ كِرُدِياً ہُواور جب اس نے بیہ بتایا كہ اس نے سالار سے ابھی ذکر نہیں كیانوانہوں نے پہلی بات اس سے بھی

یںِ اے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا آپریش ہونے والا ہے اور میں اپنی بیاری کے حوالے ہے اے

وہ اب بھی اینے سے زیا وہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے۔

" پاپا!میں نہیں بناؤں گی اسے ... میں بھی یہ نہیں جاہتی کہ وہ پریشان ہو۔ "امامہ نے انہیں تسلی دی۔ " آپ

جانے ہیں۔ آپ سے بہت اٹھ چلا ہے وہ ۔۔ ابنی بیماری بھول جائے گاوہ۔" "جانتا ہوں۔"انہوں نے ایک رنجیدہ مسکر اہٹ کے ساتھ سرہلایا۔"ایس عمر میں ابنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے ... میں نے زندگی گزارلی ہے اپنی ... اور اللہ کا شکر ہے۔ بہت اچھی گزاری ہے۔ اس کو صحت مندر رہنا

چاہیے۔"آنہوںنے آخری جملہ مجیب صرت ہے کہا۔ ''آگر میرے بس میں ہو باتو میں اس کی بیاری بھی خود لے لیتا۔ اپنی زندگی کے جتنے بھی سال باقی ہیں۔وہ اسے

مَنْ خُولِينِ دُالْجَسَتُ 244 فروري 2016 فِيك

READING Register

المدنان کے اتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔

"آب بس اس کے لیے وعاکر س بیا سے ماں باپ کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔"

"دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے جھے سے میں سوچتا تھا اس نے جھے تو عمری اور جو انی میں بہت ستایا تھا سے "ایکن جو میرے بردھ ہے میں ستارہا ہے ہیں۔" وہ بات مکمل نہیں کر سکے۔ رود یے۔

"ایک کام کریں کے پایا با کامد نے ان کا ہاتھ تھیکتے ہوئے کہا۔

اپنی انگی میں بہنی ہوئی انگو تھی انارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھو لتے ہوئے ان کی ہتھی بروہ انگو تھی رکھوں۔

"کے دیں۔" وہ اس کا چرود کھنے لگے۔

"کیوں ؟" انہوں نے بحث کی کہا۔

"کیوں ؟" انہوں نے بحث کی کہا۔

"کیوں ؟" انہوں نے بحث کمنا چاہا کا مدے روک دیا۔

"امامہ یہ کریں سے کام میں آپ کے علاوہ کی سے نہیں کروا سکتی۔" وہ نم آئکھوں کے ساتھ چپ چاپ سکے۔

"انکار مت کریں ۔۔۔ یہ کام میں آپ کے علاوہ کی سے نہیں کروا سکتی۔" وہ نم آئکھوں کے ساتھ چپ چاپ

# # #

ا ہے آبریش سے دو ہفتے پہلے نیویارک میں سالار سکندر اور SIF کے بورڈ آف گور نرزنے پہلے گلوبل اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے قیام کااعلان کردیا تھا۔ پانچ ارب روپے کے سرمائے سے قائم کیا گیا۔

-Samar Investment Fund-

ثمرانویسٹ منٹ فنڈ وہ پہلی اینٹ تھی اس مالیا تی نظام کی جو سالانہ سکندراور اس کے پانچ ساتھی اس گلے ہیں سالوں میں دنیا کی بری فنانش مار کی بلوں میں سود پر بہنی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے ۔۔۔ اگر سالار سکندر کی اس ابتدائی ٹارگٹ ہے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیا در کھنا چاہتے تھے ۔۔۔ اگر سالار سکندر کی اعتاد کی بورڈ آف گور نرز کے چھ ممبرزاس فنڈ بیاری کا اعتاد ایک ارب ڈالر کے سرمائے ہے دنیا کے بچاس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا تامکن نہیں تھا اور ان کے پاس پانچ سال تھے اسے حاصل کرنے اور بنیادی انفراسٹر کچر کھڑا کرنے کے لیے ۔۔۔ بیکن سالار سکندر کی بیاری نے جسے پہلے قدم پر ہی ان کی کمر تو ڈدی تھی ۔۔ اس کے باوجود بورڈ آف گور نرز نہیں تو ٹاتھا 'وہ آکھے رہے تھے ۔۔ جڑک رہے تھے ۔۔۔ کو فئد ان چھ میں ہے کوئی محق بھی یہ کام 'دکاروبار''کے طور پر نہیں کر رہا تھا۔۔وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجاہدانہ جذبے ہے کر رہے تھے ۔۔۔ کہر اس کے اورڈ آئی طور پر انچھی طرح جانے نہیں کر رہا تھا۔وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجاہدانہ جذبے جے افراد ایک دو سرے کو ذاتی طور پر انچھی طرح جانے سے سالار سکندر' عامل کلیم 'موٹی بن رافع 'ابوذر سلیم 'علی اکمل اور راکن مسعود پر مشمل کا کا بورڈ آف سالار سکندر' عامل کلیم 'موٹی بن رافع 'ابوذر سلیم 'علی اکمل اور راکن مسعود پر مشمل کا کا بورڈ آف سالار سکندر' عامل کلیم 'موٹی بن رافع 'ابوذر سلیم 'علی اکمل اور راکن مسعود پر مشمل SIF کا بورڈ آف





گور نرزدنیا کے بهترین بورڈ آف گور نرزمیں گردایا جا سکتا تھا۔۔وہ چھ کے چھا فرادا پنی اپنی فیلڈ کاپاور ہاؤس تھے۔۔ وہ چھ مختلف شعبول کی مهارت 'صلاحیت 'اور تجربے کو SIF کے پلیٹ فارم پر کے آئے تھے... اور 8 40 ع early میں ہونے کے باوجود 15سے 20سال کے تجربے ساتھ اور (اپنی کامیابیوں) کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورد آف گور نرزمیں سے ایک تھا۔

عامل کلیم ایک امریکن مسلم تھا جس کی مال ملائشین اور باپ ایک عرب تھالیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بردھے تھے۔عامل کلیم ایک فنائش کنسِلٹس فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے ڈیڑھ سوسے زیادہ فنائشل اواروں کے لیے کنسلٹنسی کررہاتھا۔وہ دنیا کے دس بهترین Investment Gurus میں تیبرے تمبر براجمان تھااور فوربس کی اس نسٹ میں شامل تھا جس میں اس نے اسکے دسِ سالوں کے مکنہ ارب بی پرو**ف**یشنلز کے نام دیے تھے۔ عامل کلیم بورڈ آف گور نرز کاسب نیادہ نے ہی اور باعمل مسلمان تھا ... یہ اعز ازا ہے بورڈ کے بقیہ پانچ ممبرزنے اجماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا تھا جس پر عامل کلیم مطمئن تقالیکن خوش نہیں تھا۔ سالاراہے yale کے دنوں سے جانیا تھاوہ اور عامل اِن پانچ افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ رہتا تھا سالار سب سے بہترین GP کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود جن چند سبعب کشس میں گئی ہے بیچھے رہاتھا 'وہ عامل کلیم ہی تھا۔ سبعب کشس میں گئی ہے بیچھے رہاتھا 'وہ عامل کلیم ہی تھا۔

موٹی بن رافع منقط اور عمان کے دوشاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجودا پنے ملک میں اقتدار پر براجمان خاندان ہے اختلافات کی بنیا در اپنوالدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی ھی اور اس کی پیدائش کے کچھ غرصہ کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہوگئے تھے۔ 26 پیمال کی عمر میں اپنے باپ کی حاد ٹاتی موت کے بعد موٹی کووہ شینگ کمپنی ور بڑے میں بلی جو اس کے باپ کی ملکیت تھی اور آبک اوسط درجہ کی شینگ کمپنی کوموسی ایگلے پندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شینگ لائن بنا چکاتھا ... اس کی تمپنی اب تمنیننر عالمی شپنگ میں سب سے تیزر فتار اور بهترین تمپنی مانی جاتی تھی .... سالار اوروہ کولبیا میں

آپس میں ملے نتھے اور پھران کا رابطہ بیشہ رہا۔ سالارِ سکندر شی بیٹک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بهت سے اثاثوں کوایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر دیکھارہاتھا۔

ابوذر سلیم آیک امریکن افرایق تھا اور ایک بہت بردی فارماسیوٹیل کمپنی کا مالک تھا۔ وہ افریقہ میں فارماسیوٹیل کنگ مانا جیا یا تھا۔ کیونکہ امریکہ based اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیوٹیکل سلائیز میں پہلے نمبر رکھی ... سالار کے بعد وہ بورڈ آف گور نرز کا دو سرا ممبر تھا جو افریقہ ہے اتنا گہرا تعلق اور مسلسلِ آنے جانے کی دجہ ہے بہت ساری افریقی زبانوں میں گفتگو کر سکنا تھا ... بورڈ کے گور نرز اسے ابوذر سلیم نہیں گئتے تھے ... حاتم طائی کہتے تھے۔وہ بلاشبہ اس بورڈ کاسب سے فراخ دل ممبرتھا۔ایں کی تمپنی اپنے سالانہ عالص منافع کاچوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اداروں میں صرف کررہی تھی۔سالاراور ابوذر نہ صرف یونیورٹی میں ساتھ پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے یونا ئیٹڈ نیشنز کی ایک انٹرن شپ بھی انسٹے کی تھی۔ سے علی آکمل ایک ہندوستانی نژاد امریکن تھا جو ٹیلی کمیونہ پیشینز کی ایک کمپنی چلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سیٹر میں اس کی کمپنی امریکہ میں چھلے دی سالوں میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں شار ہوتی تھی ...سب سے تیز ر فتار ترقی کا تاج بھی ای تمینی کے سریر تفایلی ایمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تفاوہ اور سالار ایک دو سرے ہے Yale کے دنوں میں دہاں ہونے والے مجھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھریہ تعارف دوسی میں تبديل ہو گہاتھا۔

را کن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ تمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک برط





حصہ را کن کے clientel میں شامل تھا اور اب اس clientel میں پورپ کے بہت ہے تامی گرامی خاندان اور ہالی ووڈ کی بہت ہی امیر شخصیات بھی شامل تھیں۔ را کن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا اگر چہروہ شروع سے دوِست نہیں تھے لیکن اِن کے خاندانوں کے آبس میں قریبی تعلقات تھے ۔۔۔ اس کی طرح را کن بھی فنائس میں ڈاکٹریٹ تھااور سووے یاک نظام کاسب سے زیادہ بڑعزم اور قولی وعملی سپورٹر بھی۔ چھ افراد پر مشیمل وہ کروپ پانچ ارب روپے کاؤہ سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا

تھا ... اور انہنیں بھین تھاوہ اگر سترہ ملکوں میں بالجے ارب روپے کے اس سروائے کو سروانیہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخشِ بناسکے توا تکلے تین سالوں میں 50 ملک اور ایک آرب ڈالر کا ٹارگٹ کیا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ SIF کے پہلے فیزمیں ان پروجیک کی تعدِ ادمحدود تھی جن پر انہیں کام کرناتھا مگردو سرے اور تیسرے فیزمیں وہ ا ہے مالیاتی منصوبوں کونہ صرف ان 17 ممالک میں بلکہ اسکلے دس سال میں ستر ممالک میں لے جاتا جا ہے تھے جمال دہ ایک کم آمدنی والے صحف کو بھی مالیاتی سروسز فراہم کر سکیں۔

SIF چند ہے حد بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا ... وہ اپنے فنڈ کا برا حصہ ان نے انوں سیٹھینے نظریات پرنگانا چاہتے تھے 'جو افراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کوا گلے کسی بڑے منصوبے کے بہترامکانات نظر آتے ہیں۔ لیکن SIFایک Lende کے طور پر آنے کے بجائے ایک پارٹنرکے طور پرایسے ہرمنصوبے پر کام کر تا۔ ایک خاص مدت تک بے۔۔ نفع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں ... اوراس مرت کالعین اس آئیڈیا پر لکنے والے سموائے کی الیت پر منحصر تھا۔

كھوجو ئر كھومسكھاؤ استعال كرو قمنافع كماؤ۔ نقصان كے ليے تأررہو ً

ہومن ریسورس پر انوں منٹ کے لیے یہ SIF کی فلاسفی تھی۔

SIF بچھلے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے کیے بنیادی انفراسٹر کچرکی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم ورک کرچکا تھا بیک آپ سپورٹ کے لیے کچھے ایسی انوں سٹمنٹ بھی کرچکا تھا جو سود ہے مسلک نتیں تھی۔ چھے افراد کاوہ گروپانی این فیلٹر کی مهارت اس تمینی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مهارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے استعال بھی کر رہے تھے لیکن تفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اُس نظام پر کون صرف آن کی مہارت پر اعتاد کرتے ہوئے آتا 'یہ برا چیلنج تھا۔ لیکن اس سے بھی برا چیلنج تھا کہ دوا پنیال آنے واکے پچھلے پانچارب کے سرمائے کوان اسٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بناسکتے جنہوں نے ان کی ساٹھ اور مہارت پر اعتبار

وہ ایک برے کام کی طرف ایک ہے حد چھوٹا قدم تھا۔ اتنا چھوٹا قدم کہ برے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی ہے لیابھی نہلیں تھا ۔۔ فنانشل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے 'خبریں لگائی تھیں۔دلچیپی دکھائی تھی لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنےوالے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھاتھا۔۔ لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنےوالے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ونیامیں کوئی – بینک ادارہ 'فنڈ ایسا نہیں تھاجو مکمل طور پر سود سے پاک ششم پر کھڑا ہویا آباور کھڑا تھا بھی توہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چیونٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا ۔۔۔ SIF کیا کر سکتا تھا ۔۔۔ ؟اور کیا بدل سکتا تھا۔۔؟ایک کامیاب الیاتی ادارہ ہو سکتا تھا۔۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو عمر دینے کے لیے اس کو فنانشل viability د کھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں ائی تھی ۔۔ صرف ان چھ وہاغوں کے علادہ جواس کے پیچھے تھے۔







SIF کے قیام کا علان اپنے کندھوں پرلدے ایک بہت بھاری بوجھ کوہٹادیے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو اپیا بی محسوس ہوا تھا۔ اب اپنی پذر انک بیس کا تھی جتنی اس صورت میں ملتی بوہ اسے اس سے زیادہ بڑے کیول پر لانچے میں کسوس ہوا تھا۔ اب اپنی پذر انک بیس کا تھی جتنی اس صورت میں ملتی بوہ اسے اس سے زیادہ بڑے کیول پر لانچے ہی سوں اور اسابھی نہیں تھاجوا نہیں مایوس کردیتا۔وہ دنیا کی بروی بزائش مار کیٹوں میں جمال بهترین مآلیا تی کرتے لیکن ایسابھی نہیں تھاجوا نہیں مایوس کردیتا۔وہ دنیا کی بروی بروی فنانشل مار کیٹوں میں جمال بهترین مآلیا تی ادارے پہلے ہی موجود تھے۔ ان کامقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں پتا تھا۔مقابلہ آسان نہیں

ا مریکیہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے درجنوں سیمینار زاور میٹنگز اٹینڈ کی تھیں اور پچھے ہی حال بورد آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے کے بعبر اسے پاکستان جاکرا پے بچوں سے ملنا تھا اور پھروا پس آكرددباره امريكه مين سرجري كرواني تفي-اس كاشيدول كيا منتنش سے بحرابوا تفا-

ایک ہفتہ کے اختیام تک وہ SIF کے ان سرمایہ کاروں میں سے پچھ کووالیں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار کی بیاری کی خبر کے بعد بیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔

بارش كاوه پهلا قطره جس كاانهيں انتظار تھا۔

سالارِSIF کے قیام کے لیے سرمِایہ کاراور سِرمایہ تولانے میں کامبابِ ہو گیا تھالیکن وہ ذاتی طور پر خوداس میں بورڈ آف گورنرز کے دو سرے ممبرز کی طرح کوئی بردی انوں شمنٹ نہیں کرسکا تھا۔ کچھا ٹاٹے جو آس کے ہاس تھے 'انہیں چ کر بھی اس کا حصہ کروڑ ہے بردھ نہیں سکا تھا۔وہ اس اسٹیج پر اپنی فیملی کے کمی فرد ہے قرض لینا نہیں عِلْمِنَا تَفِا كَيُونَكُهُ وَهِ مِنَ مَا لَيْ صُورت حالِ مِن المه أورائي بجول كے لَيْح أَكْرَ لَمْ بِحورث ا ثا نَيْ نهيل جھوڑ سكتا تَفَاتُو كُونَى واجبات بهي جِھو ژنا نهيں ڇا ٻتا تھا۔

مگراس فنڈکی اناؤسمنٹے کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ ''میں پانچ کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتِا ہو SIF میں۔''انہوں نے ابتدائی گپشپ کے بعد اس سے کہا۔ "آپاتی بری رقم کماں سے لائیں گے؟" وہ چو نکا۔

"باپ کوغریب مجھتے ہوتم؟"وہ خفا ہوئے۔سالار ہنس پڑا۔

" تم تے مقابلہ نہیں ہے میرا۔" سکندرعثان نے بے نیازی ہے کیا۔" متہیں میرے برابر آنے کے لیے دس

' چلوا دیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ۔ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقہ کار ہے۔''انہوں نے بات

" "آپ نے اب کیا بیچاہیے؟"سالارنے انہیں بات بدلنے نہیں دی براہ راست سوال کیا۔

''میںئری۔'' وہ سے بیں رہ بیا۔ ''اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب کامران سے بات کی۔ وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہوگئے۔ مجھے دیسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔''وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جنسے یہ

۔ سن ہے۔ ن ''آپ کام کرتے تھے پایا۔! آپ نے چلتا ہوا برنس کیوں ختم کردیا۔ کیا کریں گے اب' آپ؟''وہ بے حد ناخوش

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 249 فروري 2016 في



ہواتھا۔

ہوا ھا۔ ''کرلوں گا کچھ نہ کچھ۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہیں بھی کروں گاتو بھی کیا ہے۔ تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاسکتے کیا۔ باپ ساری عمرا تھا تا رہا ہے۔ ''وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ ''' آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟'سالار رنجیدہ تھا۔ ''ہاں!''اس بار سکندر عثمان نے بات کو گھمائے بھرائے بغیر کما۔ ''پایا! جھے سے یو چھتا چاہیے تھا آپ کو۔ مشورہ کرنا چاہیے تھا۔''

یں برطے ویکھا چاہیے تھا ہپ وہ مورہ کرہ چاہیے گا۔ "تم زندگی میں کون ساکام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو۔ ہمیشہ صرفاطلاع دیتے ہو۔"وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کررہے تھے۔

وه محظوظ تهیں ہوا۔اس کادل عجیب طرح سے بو جھیل ہوا تھا۔

"كيابوا؟"سكندرعتان فيصياس كي خاموشي كوكريدا-

''آپ مجھ پرانتے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟''وہ کے بغیرنہ رہ سکا۔ ''جب تک میں زندہ ہوں۔''سکندر عثان اس کی زندگی کی بات نہیں کرسکے تھے۔ ''بید م

"آپ مجھ سے زیادہ جئیں گے۔"

"وقت کا کس کوپتا ہو تاہے؟"سکندر عثان کالبجہ پہلی بار سالار کو عجیب نگا تھا۔وہ زیا دہ غور نہیں کرسکا۔سکندر عثان نے بات بدل دی تھی۔

## # # #

''جبرل!تم ان سب کاخیال رکھ لوگے''؟امامہ نے شاید کوئی دسویں باراس سے پوچھاتھا۔ ''جی تمی! میں رکھ لوں گا۔ بوڈونٹ دری( آپ پریشان نہ ہوں۔) اور اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرداتے ہوئے دسویں بارماں کوالیک ہی جواب دیا۔

۔ وہ سالار کی سرجری کے دفت اس کے ساتھ رہنا جاہتی تھی۔اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجودوہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔

چے ہے۔ "اس وقت تنہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اتنے جھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیرہفتہ نہ گزار سکیں۔"اس نے سالارے کماتھا۔

اوراب جباس کی سیٹ کنفرم ہوگئی تھی تواہے بچوں کی بھی فکر ہو رسی تھی ۔ وہ پہلی باران کو اکیلا چھوڑ کرجار ہی تھی۔اتنی کمپی دیت کے کیے۔

« واوی بھی پاس ہوں گی تمہارے۔ ان کابھی خیال رکھناہے تم نے۔ "
"جی رکھوں گا۔"

بی رصوں ہے۔ ''اور ہوم درک کا بھی۔ ابھی تم سب لوگوں کے اسکولز نئے ہیں۔ تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈ جسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں توتم سمجھانا۔'' ''جی!''

''میں اور تمہارے پایارو زبات کریں گے تم لوگوں ہے۔'' ''آپ واپس کب آئیں گے؟''جربل نے اتن دیر میں پہلی بار ماں ہے پوچھا۔ ''ایک مہینے تک'شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گاہر جری ہوجائے تب پتا چل سکے گا۔''اس نے متفکرانہ اندا ز





"زیا و سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے اگر کوئی کمپلیکشین نہ ہوئی ورنہ دوسرے دن المدنے حیران ہو کراہے دیکھا۔ "وتنہیں کیے پیا؟" ''آئی ریڈا باؤٹ اٹ (میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے)''اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ پیر ''یوں. ''انفار میشن کے لیے۔'' جبرل نے ساوگ ہے کہا۔وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھراس نے نظریں ہٹالیں اور اینے ہینڈ بیک میں ہے کچھے تلایش کرنے گئی۔ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبرٹی اس کا چرو دیکھ رہا تھا'اس کی ے معتبل اس پر نکی ہوئی تھیں۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے دیکھا' وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے دیکھا' وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ 'کیا ہوا؟''اس نے جَرَلِ سے پوچھا۔اس نے جوابا ''امامہ کی کنیٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو انی انگیوں سے بکڑتے ہوئے کہا۔ ''آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔'' وہ ساکت اسے دیکھتی رہی۔وہ اس کاسفید بال چھوتے ہوئے جیسے امامہ اس کا چرود میصتی رہی ' بلکیں جھیکا ہے بغیر۔اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کابد ترین

ونت تھایا کم از کم اُس کی اُس ونت تک کی زندگی کابر ترین ونت تھا۔ امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کونار مل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت بڑھتی تھی۔ سالاً رجب بھی تلاوت کررہا ہوتا' وہ اس کے پاس آگر بیٹھ جاتی۔وہ کتاب جیسے کسی اسٹھنج کی طرح اس کا درد جذب کرلیتی تھی اوراہے محسوس ہو تا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت من رہی ہوتی تھی اس کے اندر

متحرك وه وجود بھي اس پورے عرصه ميں ساکت رہتا تھا' يوں جيسے وہ بھي اپنے باپ کي آوازير کان لگائے جميفا ہو' جیے وہ بھی تلاوت کو پہنچانے لگاہو۔جو آوا زاس کی ال کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی 'وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی اور جب وہ رور ہی ہوتی تواس کے اندر پرورش یا تاوہ وجود بھی بے حدیے چینی ہے کروش میں رہتا۔ یوں جسےوہ ماں کے آنسوؤں سے بے چین ہو تا ہو گاس کی تکلیف اور عم کو سمجھ پارہا ہو۔

وہ دس سال بعد بھی ویساہی تھا۔وہ اپنی مال کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا۔

المدینے اس کے ہاتھ سے اپنابال چھڑا کراس کا ہاتھ چوا۔

"اب کرے بیٹو کے بارے میں پڑھنامت شروع کردینا۔"امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔وہ جھنیا بھردھم آوازمیں بولا۔

"دىيى بىلىے بى رەھ چىكا بول اسٹرلىس ان بىلدى ۋائىك مىين ريزن بىل-"

وہ حمین نہیں جبریل تھا۔ سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔

وه اس کا چرو دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھاجب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت بیہ تھاجب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہورہی تھی۔وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کاسب سے بمترین 'سب سے منافع بخش حصه تھا۔

ساڑھے تین کروڑ کاوہ چیک دیکھ کروہ کچھ دیرے لیے بل نہیں سکاتھا۔وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر<sup>ی کے</sup> اسے دیا تھا







اوروہ اس وقت فون پر کی ہے بات کر رہاتھاا ور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھاتھا۔ ''اس میں کیا ہے؟''سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کاٹا گیاوہ چیک اس کے ہاتھ میں آگیاتھا۔ سالارینے سراٹھا کراہامہ کو دیکھا۔وہ چائے کے دو کپ سینٹر ٹیبل پر دکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو د مکھ رہی تھی۔ کچھ کے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ "ميں چاہتی ہوں تم يرزقم كے لو-اكنياس ركھو-يا SIF ميں انويت كردو-"سالار كياس بيشنے پراس نے جائے کا کم اٹھاتے ہوئے کہا۔ 'دئم نے وہ انگو تھی چے دی؟''سالارنے بے ساختہ پوچھا۔وہ ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکی پھرمدھم آوا زمیں " بیچنے کے لیے تنہیں نہیں دی تھی۔"وہ خفاتھایا شاید رنجیدہ۔"تم چیزوں کی قدر نہیں کرتیں۔"وہ کے بغیر نہ جائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سرملایا۔ ''فکیک کہتے ہو۔ میں چیزویں کی قدر نہیں کرتی۔ انسانوں کی کرتی ہوں۔'' ''انسانوں کی بھی نہیں کرتیں۔''سالار خفاتھا۔ "صرف تمہاری نہیں کی شاید اس لیے سزا مل۔ "نمی آئھوں میں آئی تھی۔ آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کیکیایا۔ خاموشی آئی 'رکی'ٹوئی۔ یں میں ہوں۔ یم ہے و قوف ہوں "وہ اب خفانہیں تھا۔اس نے وہ چیک لفانے میں ڈال کراسی طرح میزر رکھ دیا تھا۔ ورفقي \_ ۱۴۰مه نے کہا۔ "اب بھی ہو۔"سالارنے اصرار کیا۔ "عقل مندی کاکرناکیاہے میں نے اب؟"اس نے جوابا" پوچھا۔ '' ہیے رقم اب اپنے پاس رکھو۔ بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تنہیں۔''اس کے سوال کاجواب '' ہیے رقم اب اپنے پاس رکھو۔ بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تنہیں۔''اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اس نے کماتھا۔ "میرے پاس ہے کافی رقم۔ اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے۔ بس میں چاہتی تھی۔ میں SIF میں کنٹری بیوٹ "زیور پیچ کر کنٹری بیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے تم صرف دعا کرواس کے لیے۔" "زیورے صرف بیبہ مل سکتا ہے۔"اس نے جملہ ادھوراً چھوڑ دیا تھا۔بات پوری پہنچائی تھی۔سالار نے چائے کا مک اٹھالیا۔"میں دیسے بھی زیور نہیں پہنتی۔سالوب سے لاکر میں پڑا ہے۔سوچ رہی تھی دہ بھی۔" سالارنے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی 'بے حد سختی ہے اس ہے کمانیے تم اس زیور کو پچھے نہیں کروگ وہ بچوں کے لیے رکھارہے دو۔ میں کچھ نہیں لوں گااب تم ہے۔ "وہ خاموش ہو گئے۔ چائے کے دو گھونٹ لینے کے بغد سالارنے مک رکھ دیا اور اس کی طرف مؤکر جیسے پچھ بے بسی سے کہا۔ "کیول کررنی ہو ہیہ سب کچھ؟" کچھ کے بغیراس کے بازد پر ماتھا ٹکاتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے گردلیٹ لیے۔وہ پہلا موقع تھاجب بیالار کواحساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جوں جوں قریب آرہی تھی دہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہورہی تھی۔ حواس باخته شاید ایک بهت جھوٹالفظ تھا امامہ کی پریشانی 'اضطراب 'اندیشوں اور واہموں کوبیان کرنے کے لیےوہ

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 2012 فروري 2016 في



بھی پریشان تھا کیکن امامہ کی حواس باختگی نے جیسے اسے اپنی پریشانی بھلا دی تھی۔ ''نتم میرے ساتھ مت جاؤا ہامہ! بینس رہو بچوں کے پائں۔''سالارنے آیک بار پھراس سے کہا۔وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی'وہ نہ جائے۔اس کی ضد کے آگے اس نے بتصار تو ذال دیے تھے لیکن اب اب اس طرح پریشان دیکھ کراہے خیال آرہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ دہاں کسی بری اور غیر متوقع صورت حال کاسامنا کیسے کرے گی۔ " بچے ابھی بہت جھوٹے ہیں۔ان کواکیلا جھوڑ کرتم میرے ساتھ کیسے رہوگی۔وہ پریشان ہوجائیں گے۔"وہ اسے اب ایک نیاعذر دے رہاتھا۔ " نہیں ہوں کے ... میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔" وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ "وہاں فرقان ہو گامیرے ساتھ \_ پایا ہوں گے "تہیں یہاں رہنا چاہیے "بچوں کے پاس-"سالار نے دوبارہ " تہیں میری ضرورت نہیں ہے؟"وہ خفاہوئی۔ ''ہمیشہ-''سالارنےاس کا سرہونٹوںسے چھوا ... ''ہمیشہ…؟''اس کے کندھے سے لگے زندگی میں پہلی بار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچاتھا …جوجھوٹا "اس بیک میں میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔" سالارنے یک دم بات بدلی موں جیسے وہ اے اور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہاتھا۔ "ساتھ نے جانے کے لیے؟"امامہ نے سمجھے بغیراس طرح اس کے ساتھ لگے لگے کہا۔ "نہیں اپنی ساری چزیں ۔ چابیاں 'پیرز' بینک کے بیپرز ہرائیی ڈاکومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے۔ اکاؤنٹ میں جو میے ہیں 'چیک بک کوسائن کر کے رکھ دیا ہے ... اور اپنی ایک will (وصیت) بھی ..." وہ برے محل سے اسے بتار ہاتھا۔وہ کم صم سنتی رہی۔ ''سرجری میں خدانخواستہ کوئی کمہلیکیشین ہوجائے تو… حفاظتی تدبیرے۔'' "سالار!"اس فے جیسے اسے مزید کھے کہنے سے رو کا۔ Downloaded From "تهمارےنام ایک خط بھی ہے اس میں۔" Paksocielu.com "میں نہیں پڑھوں گی۔"اس کے گلے میں آنسووں کا پھندالگا۔ ''جِلوا پھر تنہیں دیے ہی سنا دوں جو لکھاہے؟''وہ اب اس سے یو چھ رہا تھا۔ «منیں-"اسنے پھراسے ٹوک دیا۔ "تم كتاب ردهنا نهيس جابتيس. خطر يرهنا نهيس جابتيس... مجھے سنتا نهيس چابتيس "پجرتم كيا جاہتى ہو۔"وہ اس ہے یوچھ رہاتھا۔ ''نیں نے کتاب پڑھ لی ہے۔"اس نے بالاً خراعتراف کیا۔ وه چونگانهیں تھا۔ 'دیمیں جانتا ہوں۔'' وہ بھی نہیں چو تکی تھ ''کوئی آین اولادے کیے ایساتعارف چھوڑ کے جاتا ہے۔''اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ " پچنه لکھتا؟"وہ پوچھ رہاتھا۔ خولين الجيث 254 فروري 8 أولي



"جسبات کواللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے۔" "پتانہیں 'معاف کیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تواللہ ہی جانتا ہے۔" "الله في دوه تودال ديا ہے نا"اس في اپني بات پر اصرار کمپاتھا۔" ميں نہيں جاہتی ميري اولاد بير پڑھے كه ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں۔الی غلطیاں جوان کی نظروں میں تمہاری عزت اور احرّام حتم کردے۔" وہ اس سے کمدرہی تھی۔ "جھوٹ بولٹااور لکھتا کہ میں بارساپیدا ہوا تھااور فرشتوں جیسی زندگی گزار تارہا۔" «نهیں!بسانسانوں جیسی گزاری....<sup>•</sup> وہ بے اختیار ہنسا''شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں؟'' "میں اس کتاب کوایڈٹ کروں گی۔"اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی۔وہ جیسے پچھ اور "وه زندگی میں نهیں بناسکی تو کتاب میں کیا بناؤں گی؟"وہ کھے بغیرنہ رہ سکی .... وہ پھر ہنسا'' یہ بات بھی تھیک ہے۔'' اس نے سر تھجایا۔ بہت عرصے بعد وہ اس طرح بات کر رہے تھے۔۔ ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسکلہ پر تھا۔۔۔ سب ٹھیک تھا۔۔ کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پر بر اس کے گوئی تھا۔۔ یں ہر سوں پر میری انوبایو تر ابی گا؟" " آب حیات۔" اس نے بے اختیار کما .... اس کے چرہے کی مسکراہث غائب ہوئی .... رنگ اڑا بھروہ لہ ایا ''کیانام ر کھوگی پھرمیری آٹوبایو گرافی کا؟'' ''وہ توکوئی بھی بی کر نہیں آیا۔''امامہ کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ ''تلاش توکر سکتاہے۔''اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "وہ تو پھرزند کی بھی ہے۔"وہ لاجواب ہو کر جب ہو گیا۔ "تم نے زندگی تاش کا تھیل سمجھ کرجی ہے اور آس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے..."وہ کمہ رہی تھی وہ س رہا تفا۔" زندگی52 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے۔۔ ان250 صفحوں میں اعتِرافات ہیں کیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے ... میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو جے پڑھ کر تمهاری اولاد تمہارے جیسا بنناچاہے۔ صرف تمهاری اولاد نہیں ... کوئی بھی اسے پڑھ کر تمهارے جیسا بننا جاہے'' دہ اس ہے کہتی رہی۔ "ميرب پاس اب شايد مهلت نهيں اتن-"سالار نے دھم آوا زميں کها-''تومهلِت مانکواللہ ہے۔ تمهاری تووہ ساری دعائیں پوری کردیتا ہے۔''وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ ''تم مانگوِ…جو چیزاللّٰد میرے مانگنے پر نہیں دیتا۔ تمهارے مانگنے پر دے دیتا ہے۔'' سالارنے اس سے عجیب ''جھے یقین ہے تہیں چھے نہیں ہوگا۔ بے حد مایوی 'پریشانی اور تمہاری میڈیکل ِرپورٹس دیکھنے کے باد جو رہتا نہیں سالار آبجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تہمارا اور میراساتھ بس زندگی کے اٹنے سالوں تک ہے۔ اس طرح ختم ہو سكتاب-"اس في سالار كالم تق تقاما تقا-





" مجھے بھی نہیں لگتا۔"وہ بھی عجیبِ رنجیدگ ہے مسکرایا تھا۔"ابھی توبہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے ... ساتھ ج کرنا ہے۔۔ تہمارے لیے ایک گھرینانا ہے۔'' وہ اب وہ ساری چزیں گنوا رہا تھا جو اسے کرنی تھیں۔۔ یوں جیسے اندھیرے میں جگنو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا

ا مامہ نے سرجھ کالیا ۔۔ وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنود کھنا جاہتی تھی و ندھیرا نہیں۔

آریش نیبل پر لیٹے اینستھیزیا لینے کے بعد 'بے ہوشی میں جانے سے پہلے 'سالاران سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ پیار کر تا تھا۔۔۔ امامہ جو آپریش تھیٹرے باہر بلیقی تھی۔۔ سکندرعثان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجوداس کواپنی نظروں سے سامنے سرجری کے کیے بھیجناچاہتے تھے۔۔اس کی ماں جواس کے بچوں کوپاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی۔ اور اس کی اولاد۔ جبریل۔ حمین۔ عنایہ۔ رئیسہ۔ اس کی نظروں کے سب بچوں کو صرف پیپاتھا کہ ان نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چرو آرہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف پیپاتھا کہ ان کے پایا کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اور بس آپریشن کروا کروہ ٹھیک ہوجا ئیں گے لیکن امریکہ آنے سے پہلے اس انکشاف پر عنایہ پہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی۔ سالار کی تسلیوں کے باوجود آپریشن کالفظائے سمجھ میں آ رباتھا.

"-Baba is a boy and boys are brave-"

حمین نے اسے تسلی دی تھی۔ اور رئیسہ یہ جواس کے لیے بیشہ گھر آنے پرلان کا کوئی پھول یا پتاجوا سے اچھا لگتا تھاوہ توڑ کرر کھتی تھی۔ اس کی عادت تھی ۔۔ اس نے امامہ کو ۔۔۔ اس نے سالار کوا مریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک ذرور نگ کا پینزی دیا تھا۔۔وہ اس موسم ہمار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عثمان کے لان میں کھلاتھا۔وہ پھوڵ اس کے بیگ میں تھا۔۔ مرجھایا ہوا۔۔اس نے بیجھلی رأت بیک کھولنے پراسے دیکھاتھا۔ غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا یوں جیسے اپنے ذہن پر اپنا کنیٹرول کھو بینها ہو ... آیتیں جو دہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ مونی ہونا شردع ہو گئی تھی ... وہ ا تکنے لگاتھا بھرذین وہ لفظ کھو جنے میں تاکام ہونے لگاجووہ پڑھ رہاتھا... چیرے 'آوا زمیں 'سوچیس 'سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو تیں پھرغائب ہوتی چکی گئیں۔

چار گھنٹے کاوہ آپریش چارے پانچ'چھ'سات اور پھر آٹھ گھنٹے تک چلا گیا تھا۔وہ آٹھ گھنٹے امامہ کی زندگی کے سب سے مشکل تزئین گھنٹے تھے۔ سکندر عثمان 'فرقانِ اور سالار کے دونوں برے بھائی وہاں موجود تھے ۔۔ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے مگروہ گم صم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی ... وہ ذہن اور صلاحیتیں جواللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کوعطا کی گئی تھیں۔ اِس کی دعاتھی اللہ اِن نعمتوں کوسالار کوعطا کیے رکھے ... صحبت' زندگی جیسی نیمتوں کا زوال نہ ہواس پر .... آٹھر گھنٹے میں دہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود بادجود کوشش کے پچھے کھائی نہیں سکی تھی۔۔وہ پچھلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی۔۔وہ بھی سالار بھی وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے ۔ بس خاموش بیٹھے رہے پھر کافی پینے چلے گئے ۔ وہاں سے والیبی کے راستے میں بھی کافی کے کب ہاتھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نہیں ہو کے نتھے۔ اگر بات کی بھی تھی توموسم کی۔ کانی کی۔

مَرْخُولِين دُالْجُسَتُ 256 فروري 2016 يَنْ





بچوں کی۔۔اور کھھ بھی نہیں۔

پرین تھیٹرجانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملاتھا۔۔۔ اس انداز میں جس میں وہ بیشہ اس سے ملتا تھا۔۔۔ جب بھی اس سے رخصت ہو یا تھا اور اس نے بیشہ کی طرح سالار سے وہی کما تھا جو وہ اس سے کہتی تھی۔' waiting will be 'وہ سرملا کر مسکرا دیا تھا۔ اس سے نظریں چرائے 'شایدوہ جذباتی نہیں ہوتا چاہتا تھا۔وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ کم از کم اس وقت۔۔۔اوروہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے'آپریش تھیٹر کا دروا زہ بند ہونے تک ...

اس کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔اسے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی ۔۔ اس کے باوجودوہ اپنے آپ کو واہموں ؟ ندیشوں وسوسوں سے بے نیاز نہیں کرپار ہی تھی۔وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان آٹھ گھنٹوں میں بتا نہیں اس نے کتنی دعائیں 'کتنے وظیفے کیے تھے ۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے کہتے نہیں کی تھی۔۔

آبریشن کآبرده تا ہی جانے والاوقت جیسے اس کی تکلیف ازیت اوراس کے خوف کو بھی بردھا تا جارہا تھا۔ آئی گفٹے کے بعد بالآخراسے آپریشن کے کامیاب ہونے کی اطلاع تو مل گئی تھی۔ ڈاکٹرنے اس کا ایک ٹیو مر ختم کر دیا تھا۔۔۔ دو سرا نہیں کرسکے تھے۔۔۔۔ اسے سرجری کے ذریعے ریموڈکرنا بے حد خطرناک تھا۔۔ وہ بے حد نازک جگہ پر تھا۔۔۔ بے حد کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دماغ کو کوئی نقصان بہنچ بغیریہ نہیں ہو سکتا تھا۔۔۔ سرجری کے بغیراسے اوویات اور دو سرے طریقوں سے کنٹرول کرنا زیادہ بمتر تھاکیو نکہ اس میں فوری طور پر سالار کی زندگی اور دماغ کو نقصان جہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔

دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجودا س پر نظر نہیں جماسکی 'وہ وہاں سے باہر آگئی۔ وہ لوگ اب اسپتال میں نہیں تھہر سکتے تھے ۔۔۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے ایار ٹمنٹ میں آنایژا تھا جمال وہ لوگ رہ رہے تھے۔

۔ سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے۔۔۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے۔ سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کروہ اپنے کمرے میں آئی۔۔۔ وہاں عجیب سناٹا تھا۔۔۔ یا شایدو حشت تھی۔۔ وہ بے حد تھی ہوئی تھی 'سوتا چاہتی تھی میس کے باوجود سو نہیں پار ہی تھی۔ یوں جیسے وہ بے خواتی کا شکار ہوگئی تھی۔۔

آس کے اسارٹ فون پر جرمل اسکائپ پر آن لائن نظر آرہا تھا۔وہ بے اختیار اسے کال کرنے گئی۔ "بابا کیسے ہیں؟"اس نے سلام دعا کے بعد مہلا سوال کیا۔ " وہ ٹھیک ہیں" آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔"وہ اس کو بتانے گئی۔

مِنْ خُولِين دُالْجُسَتُ 2017 فروري 2016 في



'' آپ پریشان نہ ہوں'وہ ٹھیک ہوجا ئیں گے۔''وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ "جبرل آتم تلاوت کرو کسی آلیی سورة کی ... که مجھے نیند آجائے۔" وہ اولاد کے سامنے اتن بے بس اور کمزور ہو کر آتا نہیں جاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی۔ جبریل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کا ستا ہوا چہود یکھا پھر جیسے اس نے ماں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش "آپ کوسوره رحمان سناوَل؟" ''اوکے'میں وضو کرکے آتا ہوں… آپ بستر پرلیٹ جائیں۔''وہ پچھلے دودن میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بردی آیت بھی نہیں پڑھتا تھا ... بید اخترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے ہے بہت پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا۔وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سالار کوروزانہ بلاناغہ قر آن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا تھا 'پھر ایک دن اس نے امامہ سے یو چھاتھا۔ "ووالله كى كتاب يزهة بين جيسے تم قاعدہ يزھة ہو-"مامدنے اسے بنايا۔ «کیکن قاعدہ تو بہت جھوٹا ہے۔ "جبریل نے جیسے اپنی ایوسی طاہری۔ ''جِب ثم قاعدہ پڑھ لوگے بھر قر آن یا گ پڑھنا۔'' «لیکن ده نومین بهت دفعه پڑھ چکا ہوب- "وہ اپنا قیر آنی قاعدہ واقعی کئی دفعه پڑھ چکا تھا۔ ایسے سبق دینے 'وہرائی كردانے اور الكلے دن سننے كى ضرورت نہيں پر هتى تھى .... وہ قرآنی قاعدے كاكوئی حرف محوقی آواز نہيں بھولتا تھا اوربیاس پہلے دن سے تھاجب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔اس کے باوجود امامہ اور سالاراہے فوری . طور برسلے سا رے پر نہیں لائے تھے 'وہ اسے چھوٹی چھوٹی سور تیں اور قر آنی دعائیں یاد کرداتے تھے ... اور جریل وہ بھی برق رفتاری سے کر رہاتھا... سالاراہ قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جبوہ اس کتاب کو پڑھتے '' ہابا کو بیر سازی کتاب یاد ہے؟''جبریل نے اس قرآن پاک کی ضخامت کواپنے ننھے سے ہاتھ کی انگلیوں میں کے کرنا ہے کی کوشش کی جو سالار کچھ در پہلے بڑھ رہا تھا اور بڑھتے ہوئے تیبل پر چھوڑ کر گیا تھا۔ "ہاں!"امامداس کے سجسی سے محظوظ ہوئی تھی۔ ''ساری؟''جبرل نے جیسے پچھ نے بیٹنی ہے اس سے پوچھا۔ ''ساری۔''اہامہ نے اس کے تجسیس کو جیسے اور بردھایا۔ جربل میزے قریب کھڑا سوچ میں مم قرآن یاک ی جوڑائی اور موٹائی کوایک بار پھرا ہے ہاتھ کی انگلیوں سے تا پتا رہا پھراس نے اپنا کام ختم کرتے ہوئے امامہ ہے کہا۔ ''واؤ!!'' امامہ ہےا ختیارہنی-اس نے باپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داددی تھی۔ در مرسمہ حقیقا رہنی ۔ " مجھے بھی قرآن پاک زبانی یا و کرتا ہے ... میں کر سکتا ہوں کیا؟"اس نے آمامہ کی ہنسی سے پھھ نادم ہونے کے باوجودمال سے بوچھا۔ "ہاںبالکل <del>آریکتے ہو۔۔۔ا</del>وران شاءاللہ کروگے۔"

و خولتن دانجست 258 فروري 2016 ين

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"جب تم برے ہوجاؤگ۔" ''باباجتنا؟''جبرل تجهه خوش نهيں ہوا تھا۔ ''نہیں ہمں تھوڑا سابرا۔''امامہ نے اسے تسلی دی۔ ''اوکے 'اور جب میں قرآن پاک حفظ کرلوں گانو میں بھی بابا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا۔'' ''بالکل پڑھنا۔''امامہ نے جینے اس کی حوصلیہ افزائی گی۔ ''اُور آپُ کوبھی سناؤں گا۔ پھر آپ بھی آئکھیں بند کرکے سنتا جیسے آپ بابا کو سنتی ہیں۔''اس نے ما*ل سے* اہے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت اتنا جلدی آئے گا کہ وہ خوداس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش · 'می ... آپ سو گئیں؟''اس نے جریل کی آوا زیر ہڑ پرطا کر آنکھیں کھولیں اور سائیڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھالیا۔وہ سكائپ كى ونڈومېن نظر آرہاتھا۔ ''میں شروع کروں؟''جبرملنے کہا۔ ''ہاں۔'' سربر ٹونی رکھے ہاتھ سینے پر باندھے وہ اپنی خوب صوریت آوا زمیں سورہ رحمان کی تلاوت کررہا تھا ۔ اے سالار سکیند زیاد آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے منی سورۃ سنتی تھی اور جبریل کو جیسے بیریات بھی یا و تھی۔ یہ پہلاموقع تھاجب اے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پراٹر نہیں کرتی تھی۔ دِس سال کی عمر میں اُس کا بیٹااس سورۃ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی مال کواسی طرح مسحوراور دم بخود کررہاتھا۔اس کی آواز میں سوز تھا ِ۔۔اس کا دل جیسے پکھل رہاتھا۔۔ایسے جیسے کوئی ٹھنڈے بھاہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو "فبهای الاءر بکما تکذین-"(اورتم اینے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ کے) وہ ہربار پڑھتا' ہرباراس کاول بھر آ تا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تعتیں بے شار تھیں۔وہ شکراوا نہیں کر سکتی تھی … اورسب سے بردی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آوا زمیں اللہ تعالیٰ کاوہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہاتھا۔باربار '''جمریا''جرمِل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد ہے حدید ھم آوا زمیں اسے پکارا۔ یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے کچھ کرا سے خیال آیا ہو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور وہ اسے جِگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی

ن سکون میں تھی جیسے کسی نے اس کے سراور کندھوں کابوجھا تار کراسے ہلکا کردیا ہو۔۔ ''جبریل!تم عالم بننا۔'' آنگھیں بند کیے کیے اس نے جبریل سے کھا۔''تمہاری آوازمیں بہت تا ثیر ہے۔''

"می! بجھے نیورد پسرجن بنناہے۔"وہ ایک لمحہ خاموش رہاتھااور پھراس مدھم آوا زمیں اس نے ماں کواپن زندگی کی آگلی منزل بنادی تھی۔

امامہ نے آئکھیں کھول لیں۔وہ بے حد سنجیدہ تھا۔

"میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو-"امامہ نے اس بارزور دے کر کماوہ جانتی تھی۔وہ نیورو سرجن کیوں بناچاہتا

"حمین زیاده اچهاعالم بن سکتا ہے... میں نہیں۔"وہ الجھا 'جھجکا۔





ومتم زياده لا نق اور قابل ہو بيٹا..." ''سوچول گا... آپ سوجا کیں۔ ''اس نے ماں سے بحث نہیں کی 'بات بدل دی۔ # # #

وہ دسِ سِال کا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی اور اس موت نے اسے اس کی ماں اور اس کے بہن بھا ئیوں كوبلا كرركه ديا تقاـ

وه سب سے براتھا۔ ماں باپ کالا ڈلا تھا۔ ایسی اولا دجس پر ماں باپ کو فخرتھا۔ اس کی ذبانت "قابلیت "سمجھے داری " فرمال برداری سب پر۔ اور بیانس کا کمال نہیں تھا بیاس کی تربیت کا کمال تھا جواس نے ماں باپ نے کی تھی۔وہ سب بهن بھائی ایسے ہی تھے۔وہ ایک آئیڈیل خوش و خرم خاندان تھا۔ بے حدیذ ہمی نہیں تھا لیکن بردی حد تک عمالیا

باپ ٹی موت اچانک ہوئی تھی اور وہ اس سے سنبھل نہیں سکا۔اِ گلے تی سال ... وہ تعلیم میں دلچیں لینے ... زندگی میں کھ کرنے...اور برانام بنانے کے اس کے سارے خوابوں کے ہے۔

خاتے کا سال تھا اور یمی وہ سال تھا جب اس نے اپنے باپ کے ایک اچھے جاننے والے اور ان کے ہمسائے میں رہنے والے ایک خاندان میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا ۔ یمی وہ وقت تھا جب اس نے دنیا کے ہرند ہب میں دلچیں لینا شروع کردی تھی۔۔ ہِرمذہب میں۔۔اپنے ندہب کے علاوہ۔۔ اس خاندان نے اس کی زندگی کے ایک بہت مشکل مرطے براس کی زندگی میں جیسے ایک این نو ایک سپورٹ کاکام کیا تھا وہ اگر گیار ہوس سال میں محبت کا شکار ہوا تھا تو وہ امریکہ جیسے معاشرے میں کوئی اہم بات نہیں تھی۔اسے محبت نہیں کرش سمجھا جا یا تھالیکن اسے بیریقین تھا کہ اسے اس لڑی سے محبت تھی اور وہ بیشہ اس لڑی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا 'ان کے گھر کا حصہ بن کر'ان کے خاندان کا حصہ بن کر۔ اور ان کا ندہب اختیار کرکے۔۔ان جیسا

گریندٔ حیات ہو نل کابال روم اس وفت

تام رکھ کر۔

Scripps National spelling Bee

ے92 ویں مقابلے کے دوفاً نکسٹس سمیت دیگر شرکاان کے والدین 'بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے کیے موجودلوگوں سے تھچا تھیج بھرا ہوا ہونے کے باوجوداس وقت بن ڈراپ سائلنس کامنظر پیش کررہا تھا۔

دونوں فائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جارہا تھا۔13 سالہ مینسی اپنالفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت ا بنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے92 سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلو کی تاجیوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنٹ بی کے مقامی مقالبے جیت کر آنے والے پندرہ سال سے کم عمر کے بچاس آخری راؤند کو جیتنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایکبازی کے شرکا آج بھی کتیجیر

"Sassafras" بینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کالفظ سنا۔اس نے پروناؤنسر کولفظ دہرانے کے لیے کما پھراس نے خود اس لفظ کو دہرایا ۔وہ جیمیئن شپ ورڈ زمیں سے ایک تھا کیکن قوری طور پر اسے وہ یا د





نہیں آسکا ، ہرحال اس کی ساؤنڈ ہے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا اور اگر سننے میں اتنامشکل نہیں تھا تواس کا مطلب تفاوه ثركي لفظ هو سكتا تفا-

نوسالہ دوسرافاننلسٹ اپنی کرس بر بیٹا ' گلے میں لئے اپنے نمبرکارڈ کے پیچھے انگل سے اس لفظ کولسیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کالفظ شمیں تھا کیمن وہاں بیٹھا ہروہ بچہ بھی غیرارا دی طور پر اس وقت بھی کرنے میں مصروف

تھاجومقالیے ہے آؤٹ ہوچکا تھا۔

فینسی کاریگولر ٹائم ختم ہوچکا تھا۔اس نے لفظ کو اسپیل کرنا شروع کیا۔s-a-s-عدہ پہلے چارلیٹرزہتانے کے بعد ایک کمھے کے لیے رک - زیر لب اس نے باقی کے یا مجے کیٹر زد ہرائے بھردوبارہ بولنا شروع کیا۔

"A-F-R" وہ ایک بار چرر کی دو سرے فائندنسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیرلب آخری دولیٹرز کو دہرایا "U-S" مائیک کے سامنے کھڑی نینسی نے بھی بالکل اس وقت ہمی دولیٹرزیو کے اور پھر بے یقینی سے اس تھنٹی کو بجتے ساجو ا سپیلنگی کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ حیرتِ صرف اس کے چیرے پر نہیں تھی اس دو سرے فائنلسٹ کے چیرے رِ بھی تھی۔ بردناؤنسرابSassaf ras کی درست لسیدانگ دہرا رہاتھا۔ میسی نے بے اختیارانی آنکھیں بند

آخری کیٹرسے پہلے A ہی ہونا جا ہیے تھا... میں نے U کیاسوچ کرلگادیا۔ "اس نے خود کو کوسا۔ تقریبا"فق رنگت کے ساتھ فینسی گراہم نے مقابلے کے شرکائے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع لردیا۔ بال تاکیوں سے گونج رہا تھا۔ بیر ر نراپ کو کھڑے ہو کے دا دوی جارہی تھی نوسالہ دو سرا فائنلسٹ بھی اس کے گئے گھڑا تالیاں بجارہا تھا۔اس کے قریب پہنچنے پر اس نے نینسی سے آگے بردہ کرہاتھ ملایا فینسی نے ایک رھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جوابا"وش کیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی تشتیں سنبھال چکے تھے اور وہ دو سرا فائندلسٹ مائیک کے سامنے اپنی جگہ پر آچکا تھا۔ فینسی نے کسی موہوم سی امید کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا۔اگر وہ بھی اپنے لفظ کو مس اسپیل کر تا تو وہ ایک بار پھرفائنل راؤنڈ میں واپس آجا تی۔









کوئی بھی ہو تا۔ یمی جاہتا۔

سینٹرائیج پراب وہ نوسالہ فائندلسٹ تھا۔ اپنی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چیکتی آنھوں کے ساتھ…اس نے اسٹیج پر گھڑے چیف پروناوُنسر کو دیکھتے ہوئے سرملایا۔ جو ناتھن جوابا"مسکرایا تھااور ہونٹوں پراہی مسکراہٹ رکھنے والا وہ وہال واحد نہیں تھا۔ وہ نوسالہ فائندلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے کراؤڈ کاسوئیٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چرے پر ہلاکی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبا"کول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد اس کے چرے پر ہلاکی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبا"کول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد animated تھیں اور اس کے تقریبا" گلابی ہونٹ جن پروہ و قبا"فوقیا" زبان پھیررہا تھا اور جن پر آنے والا ذرا

ساخم بہت ہوگوں کوبلاوجہ مسکرائے ہر مجبور کر رہاتھا ... وہ معصوم فتنہ تھا 'یہ صرف اس کےوالدین جانے تھے جودو سرے بچوں کےوالدین کے ساتھ التیج کی ہائیں طرف پہلی صف میں اپنی بٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دہاں بیٹھے دو سرے فائنلسد ہے والدین کے بر عکس وہ بے حد پرسکون تھے ان کے چرے پر اپ کوئی شیش نہیں تھی جوب ان کا بیٹا چیمیئن شپ ورڈ کے لیے آگر کھڑا ہوا تھا۔ شنش آگر کسی کے چرے بر تھی تو وہ ان کی سات سالہ بنٹی کے چرے بر تھی جودودن پر مشمل اس پورے مقابلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی اوروہ اب بھی آئے کھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انہاک کے ساتھ اپنے نوسالہ بھائی کو وکھے رہی تھی جو پروناؤ نسرے لفظ کے لیے تار تھا۔

" "Cappelletti" جوناتھن نے لفظ اداکیا۔اس فائنلسٹ کے چربے رہے اختیار ایسی مسکراہٹ آئی جیسے وہ بمشکل این بنسی کو کنٹرول کررہا ہو۔اس کی آئیسیں پہلے کلاک وائز پھرا پنٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہوگئی تھیں۔ ماریک کر سرکر کی کریں جنہ بنتہ ہوگئی تھیں۔

-بال مِن مِجْهِ كُلِيكِهِ لا جُنِينِ الجري تُعين-

آس نے اس چیپٹن شپ بین اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اس طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بھنچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں ۔۔۔ کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے دادوی۔ اس کے جصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی لیکن بے حد روانی سے بغیرا کئے بغیر گھبرا کے اس پڑاعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سرکر مارہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ گھبرا کے اس پڑاعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سرکر مارہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ )اس نے اپناریگولرٹائم استعمال کرٹا شروع کیا۔

"- Language of origin (زبان کافز؟)

اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد الگا سوال کیا۔''اٹالین''اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں بائیں حرکت دی۔اس کی بمن بے حد پریشانی اور دیاؤ میں اسے دیکھ رہی تھی۔اس کے والدین اب بھی پر سکون تھے۔اس کے تاثر است بتارہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔وہ ایسے ہی تاثر ات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ کو اسپیل کر تارہا تھا۔

"-Use in a sentence please" (اے جملے میں استعال کریں)

وہ اب پروناؤنسرے کمہ رہاتھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے گلے میں لئکے ہوئے نمبر کارڈی پشت پرانگی ہے اس لفظ کولسپیل کیا۔

"Your Finish Time starts\_"







اسے ان آخری 30 سینڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں بالآخر گھومنا بند ہو گئیں۔

"Cappelleti"سنے ایک بار پھرانے لفظ کو دہرایا اور پھرانے لسپیل کرنا شروع ہوگیا۔ "C-a-p-p-e-1-l-" وہ سپیلنگ کرتے ہوئے ایک کحظہ رکا پھرا یک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔

"e-t-t-i" بال تالیوں ہے گونج اٹھااور بہت دیر تک گونجتارہا۔

السيلنگ لي كانيا چيميئن مرف ايك لفظ ك فاصلي ره كيا تعاب

تالیوں کی گونج تھے کے بعد جو تاتھن نے اسے آگاہ گیا تھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو اسپیل کرتا تھا اس نے سرملایا ۔اس لفظ کو اسپیل نہ کرسکنے کی صورت میں مینسی ایک بار پھرمقا ملے میں واپس آجاتی۔ "سرملایا ۔اس لفظ کو اسپیل نہ کرسکنے کی صورت میں مینسی ایک بار پھرمقا ملے میں واپس آجاتی۔ "weissnichtwo" اس کے لیے لفظ پروناؤٹس کیا گیا تھا۔ ایک لحہ کے لیے اس کے چرے ہے

مسکراہٹ عائب ہوئی تھی پھراس کامنہ کھلااوراس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ''اوہ! انکی گاڈ؟''اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔وہ شاکڈ تھااور پوری چیمپئن شپ میں یہ بہلاموقع تھا کہ اس کی آنکھیں اوروہ خوداس طرح جامد ہوا تھا۔

مینسی ہے اختیارا پی کرسی برسید همی ہو کربیٹھ گئی تھی۔ تو بالاً خر کوئی ایسالفظ آگیا تھاجوا سے دوبارہ چیمپئن شپ ایسی ایسان ش

مِن وايس لا سكتا تقال

اسے والدین کو پہلی باراس کے تاثرات نے کچھ پریشان کیا تھا۔ کیا crunch تھاان کا بیٹا۔ابا ہے نمبر کارڈے اپنا چہو حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی الگلیوں اور ہا تھوں کی کپکیا ہٹ بردی آسانی سے اسکرین پردیکھ سکتے تھے اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہم دردی محسوس کی تھی۔وہاں بہت کم ایسے تھے جواسے جیتتے ہوئے وکھنا نہیں جا ہتے تھے۔

ہال میں بیٹے ابوا صرف ایک فردر ملیکسٹ تھا۔ رہلیکسٹ؟۔ یا ایک انٹیڈ؟ یکنامشکل تھا اور وہ اس بچے
کی سات سالہ بس تھی جو اب اپنے ال باپ کے در میان بیٹی ہوئی تھی اور جس نے بھائی کے تاثر ات پر پہلی بار
برے اظمینان کے ساتھ کری کی بیٹت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے
دونوں ہاتھوں کو بست آہستہ آہستہ اس نے ہے تابی کے انداز میں بجانا شروع کردیا تھا۔ اس کے مال باپ نے بیک
دفت اس کے تابی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا پھرا تیجے پر اپنے
کرزتے کا نیخے کنفیو زڈ بیٹے کو جو تمبر کارڈ کے بیچھے اپنا چرو چھپائے انگی سے نمبر کارڈ کے بیچھے کچھ لکھنے اور بردبرط نے
میں مصروف تھا۔
میں مصروف تھا۔

ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجارہاتھا۔وہ اب اپنا کارڈینچ کرچکاتھا یوں جیسے زہنی تیاری کرچکا ہو۔۔۔ 92 ویں اسپیلنٹ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پینچنے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار

باق آندهاه ان ثاءاش) For Next Episode Visil وباق آندهاه ان ثاءاش) Palssociely.com

مَنْ خُولَتِن ڈانجسٹ 2016 فروری 2016



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میرے نام سے پہلے ، اب کے اس کی آنکھول میں زمین دل سے جو تصویر با اعمالتے میں خرنہیں ہے کسی کو بھی کیا اُٹھاتے ہیں ابسکاس کے چرے پر تومھروہ پوری طرح دیکھ کیوں نہیں بلتے اب کے <u>ب</u>ول ملا مجہستے برد کھنے کے لیے آ تیننہ اُکھلتے ہیں ہرایک جسم کواپنا ہی بوجیسے دربیش توآپ کون ساایسا نیاا کھلتے ہیں۔ ذردخال وخداس کے اب کے اس کے کیے ہیں دہیں گے جل کے اس گھریس جس سے نیکے تقے برائے گھرسے چلو ہور یا اکھاتے ہیں فداکرے کہ ہمیشہ وہ لوگ شادر ہیں دلسنے آشنالکھا ہارے تق میں بودست دُعا اُکھاتے ہیں ابسكساده كاغذير سُرخ روسشنا فی سے

بہیں بڑاؤ ہے کا تمی بہیں قیام بھی ہے گرہم اسنے کیے راسستہ اُتھاُتے ہیں تیدکائ شاہ

> READING Section

ب سبب أداسي مقى

وكه عقائبه حواسي تعتي

یوں عزل سُنی جیسے

یس تھی نا شناسا ہوں

وہ بھی امبنی جیسے

موكوار دامن عقا

كتنا كفردرابن عقا

شہر مجر کے لوگول میں

تؤدسه مهربال سمجا

محجه كودل أربأ لكصا

أمسة للخ ليح ين

میرے نام سے پہلے

مرف بيه دفا " تكھا

مجھے کوہم سخن جا نا

عاصمه إمدادعلي



اب جیون خالی کاسہے ،

اب جیون خالی کاسہ ہے
اب گفتی کی کھرمانسیں ہیں
اب کفتی کی کھرمانسیں ہیں
اب مقولے دائوں کا سیسلہ ہے
ابناد اُ بوٹے والا ہے
اب مال متاع ختم ہوا
اب تم بازاریں آئے ہو
اس وقت کہاں تھے تم پاگل
حب شہری اندھی گلیوں میں
من تم کو پلتے کی خاطر
منہ عامرنا

یہ ضامہ بڑا شہکارہی ہوسکتاہے اس میں نیکن مراکردارہی ہوسکتاہے

بیٹ خالی ہو تو مجراو بخی اُرُالوں والا ایک ولنے برگرفتار بھی ہوسکتاہے د

ہر مخالف کویں کس طرح سے دشمن کردو مشمنی میں مرا معیار بھی ہوسکتاہے

طرزانکاد بدل سکتاہے اس کے معنی حرف انکاریس ا قراد بھی ہوسکتاہے

تیرے اعدا میں بوشامل رہا کلی کٹا جس انخری وقت طرفدار بھی محرسکتا ہے منظور ثانب









رسول الله صلى الله عليه و مسلم <u>نے قرمايا ،</u> غرت الومريره رضى الذعه نست روايت رسول الشُّمَلَى الشَّعليهِ وسَلَّم نَّهِ فَرَمِاياً۔ « بہت سے بِما كُنَّرِه اعْبار آلود اشخاص جنہيں ديعارو اسى سے وسكيل دياجا المع ،اكرالله يرسم كماليس تو الدُّان كي قسم يورى فرماديتاب،

اس کاریمطلب بنیں کرانسان کوگندے کیے اے يهنف اور براكنده بال ركصف كاحكم دياجار بإسع مشريعت فضفائي كويسندكياب اورالله لغالى مفي ضاف رسن والون سے محتت فرما تاہے۔اس مدیث کا مطلب بهب سع کدایلے وکے جن کالباس یا حلیہ ذیادہ بارُعب فيمتى بنيس ہوتاا ور بندمعاش ہے میں ان کاکوتی و قاری ہوتا بعداورز بدكى وجرس اليف لباس كاابتمام بمى بنين كرت اہم ان کے تقوی اور شرعی احکام کی یا بندی کی وجہ سے

الترتعاني كساعة تعلق آنها معنبوط بتوتلب كم الله تعالى

اقوال حضرت عيسي عليه السلام ،

مفردوقهم كاسع - دُنيااور آخرت كاردونون كرواسط توشر در كالسبع رؤنيا كي سفريس توشيه بمراه ركفنا جاسي اورسفر آخرت بن روائل سے پہلے بھیج دینا جاہیے۔

ومنامين دوجيسزين لينديده بين رسن ول يذير

اوردل سخن پذیر . دُینِلکےمال واسباب برمعزورمت ہو کیاخر اس دات تیری مان کھےسے طلب کر لی جائے۔ حام کاری کے سواکنی اور مبیب سے اپنی بولول کو

حتى المقدور سركز طلاق مت دور قسم بالكل يُركها نا ، بلكه تمها لإكلام " بان بان يا تهين ہیں *"ہوتیکن اس سے* ڈیادہ بوسے وہ بدی

و بواین آب کوبڑا بنائے گا دہ جھوٹا کیاجائے گا اورجو حيونا بنائے كاؤه براكيا ملك كا

مبارک ہیں وہ دارت باری کے سبب ستائے كي بين كيونك بالأحراسان كى بادشا بت اجهى

<u> مافیظ بادیں ایک بہندوبزادی دُکان پرایک</u> بوڑھامسلان درزی اور اس کا جوان بیٹا کام کرتے ہتے۔ ۔ روز جیٹ دون کے لیے باہے می شادی میں شریکہ ہونے اینے گاؤں گیاتوا بن عیرمامزی کے دلوں کے لیے الهن بين كويندكيرك مبرد كركيا تاكه وه ال كوتيا رسکھے بور ما درزی جب واکس آیا تواس نے بیٹے کے تباریکے ہوئے کیٹروں کود کھا ان می کسی بیخے کا بسر رنگ کی محنی کاایک کوٹ بھی تھا۔جس کوسیٹنے بحلے بحددها كم كے منيد دھا كے سے سيا تھاراى غلطى كود كوركوكر بايست بين عمية يرزورس عقير مادا

نالائن تؤديهات كربسة ولياجاب كرايك (جس کا کوٹ سیانتھا) بردھ رزگر تا مگراس محل پر تو دھم كرتاجن كاستيانان كرديا

بنا بخرور مصاب تخل كاس كوث كى ملائ كوكفولا -مغيددهلك نكلف اورمبزدهلك سيميا. اس واقعے کامیری طبیعت برایساً اٹر ہوا کریاہے

Regifon

رزگور کے ساتھ گئے پسٹے دہناجا ہے گوفود کو بھی مہ ہورکیونکہ یہ توجمکن ہی نہیں انجن توکا جی پہنچ جائے اود توگیاں ادھ ہی کھڑی دہ جائیں ۔ فرمایا کہ جمکن نہیں کہ کہ بزرگ کے پاس بیھٹے اور آ رنج محسوں نہ ہو۔ مندوں کے پاس بیھٹے اور آ رنج محسوں نہ ہو۔ (افتہاں باباصاصا ۔ اشفاق احمد) فوال افقل گھمن رنجرات بواہر پا دسے ہے ہیں کوئی دولت اور جہالت جیسی کوئی عزبت ہیں ۔ (لعمان)

<u>کارٹر ہے</u> ایک ماوب بہت ویرسے اسٹیٹنری کی وُکان پر مہارک بادکاکارڈ کلاش کر رہے تھے ماکہ شادی کی سائگرہ بر بیوی کودیے سکیں۔ان کی کلاش حبب کا فی طول بکڑ گئی توسیلز میں ان کے قریب آکر بولا۔ یں نے مجھ دوسے تخواہ کی یا بارہ دوسے یا دوسور ویے
اور جلسے ملاز ممت کی یا خودا بنا کام کیا ، تمام دندگی
ہمیت کام کو دیکھ کرکام کیا یہ کہ اس کے معاوضے کو بہیشہ
بارہ کھفٹے سے اٹھا دہ کھنٹے تک کام کیا ، چاہیے سخوا ہ کو ہی ملتی تھی ۔ اور شایدایک دند بھی ایسالنہ ہوا ہوگا
کر کمی کام کوکرتے ہوئے اس پرلپدی توجہ نہ دی ہو۔
عرف میرے کیریکٹر براس واقعہ نے بہت بُراانز کیا۔
عرف میرے کیریکٹر براس واقعہ نے بہت بُراانز کیا۔
افعلی ناصر ۔ کراچی

الله تک مہنچنے کالاستہ ہے۔ حضرت بایز بدبسطائ فرملتے ہیں کہ ہی ہے ایک مرتبہ لیسنے پرورد گادکوخواب میں دیکھاا ور پوچا۔

" آپ تک پہنچنے کاراستہ کیاہے ہی جواب ملا۔ " اپنے نفس کو خبور دواور جلے آؤی فوزیر تمریف سرکات

انسان مجمی کیا جیسٹرسے ا دولت کانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے عیرصحت کو واپس پلنے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا سے مسقبل کو سوج کرا بناحال صابع کردینا ہے تھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کرکے دو تا ہے جیتا ہے ۔ ایسے جیسے مہمی مرمے گاہنیں اور مرجا تا ہے جیسے میں تھا ایسے جیسے مہمی مرمے گاہنیں اور مرجا تا ہے جیسے میں تھا ایسی بنیں ۔

ايمان، مديحه رقيعل آباد

ماچى،
ايك صاحب مابرنفيات كى كلينك بى داخل بوئے ترسی بربدہ کرتمباكوكوليے اس مى مابرنفيات كے كلينك بى داخل بوئے كان بى مقرنسے تھے۔ مابرنفیات نے كہا۔
"آپ كى اس فركت سے نظام ہوتا ہے كما ہے كو ميرى خودرت ہے ہے ہے ۔
ان صاحب نے كہا " بى ہاں كيا آہ كہا ہى ابى مابوں ہوگى ؟"

ادم -سمسنددی

Section

في خولين دا بخش 267 فروري 2016

امتياطه « کل بازارمی مجم نوجوان ، حسین اورا سادے ا<sup>د</sup>کی کے ساعد کھوم رہے تھے 'وہ کون تعتی ہی، " اگرتم وعده کروکه برالغاظ مری بیوی کے مامنے ہیں دُہرافتہ کے او بتا دیتا ہوں ہ « تحقیک به وعده رها <sup>ی</sup> « وه ميري بوي بي محتى و عبنم شمشاد ـ يزمان ، خوستیان عی ساون کے بادوں کی طرح ہوتی ہیں کوئی ہیں مانت کیب اور کہاں برس جایش ۔ ، حقیقی دورت وه سے جرآب کی طرف اُس وقت آ تاہے جب ماری دُینا آئیب کوچیوڈیکی ہوتی ہے۔ ، خاموست انسان خاموش بأني كى طرح ہوتے بين اودخا موشى خورايك لانسبع ر ، زندگی میں کوئی کل ہیں ہوئی، ساتے والی اندگرد بانے والی ر زندگی صرف آج ہوتی سے ب ه مرك جلب كافي كيكول منه بوليكن بيدل يطف والول كويقكادي سعر ، ہم سب تنہایں ان سر بوں کی طرح جن کے مامل ایک ہی سمندیں ہوتے ہوئے وور ہوتے یں۔ 6 بوراً ستول كوعشق يس كرفت اد بوجلت بين منزيس انسے دور ہوجایا کرتی ہیں۔ ، اگراپ سب کو کھو بھے ہی تو مالوی ہونے کی فرورت ہیں کیونکہ بوسب کچھ کھو دیتاہے اس کے پاس بلنے کے لیے بوری ویا ہوتی سے۔ ۵ لفظانسان نہیں کرم جایش یابل جایش رہ تر بادے مر موتے برہی رہتے ہیں ، لوگوں کے اجول می یادول یں مرانسان کی قدر بدل ما کاسے۔

« پی کوئی مدد کرسکتا ہوں آپ کی سر؛" " ہاں تجھے کوئی ایسا کارڈوسے دو' جس کے معنمون پر میری بیوی اعتباد کرسلے " ان صاحب نے مرکھجائے ہوئے جواب دیا۔

سبيل اختر بالقم

کتاب اورمطالعیده د اگر دنیای تمام سلطنتوں کے ناج میری کتابوں اودمیرسے مطلاعے کے شوق کے عوض میرسے باؤں پردکھ دسیے جارش تویس اُن سب کو مشکرا دول گا۔ (امکن) د اوی مطالعے سے بیداد ہو تاہیے ر مکالم سے ای

جاتی ہے۔ (داجربیکن) و۔ کیشر جاہیے ۔ پراتے ہی کیوں نہ بہنو لیکن نئی کتابیں صرور خردو۔ (اسٹن فیلس) و۔ اکٹر دیکھاگیا ہے کہ کتابوں کے مطالعے نے اشان کے مستقبل کو بنا دیاہے۔ (ایمرس) و۔ ایک انبی کتا ب انسان کا بہترین سرمایہ ہوتی و۔ ایک انبی کتا ب انسان کا بہترین سرمایہ ہوتی ہے۔ معتقب کی وہ سط ہوئے ہے ڈمذہ وجاوید بنا دے

یه مفتقت کی وه سط بو اکسے زنده و جاوید بنا دیے وه اس کی تمام تصانیف بر بھاری ہے۔ (وارث شاہ) گرویا شاہ رکمروڈ لیکا

افسرف اد نسته احتباریں ایک سروے پڑھتے پڑھتے سراٹھاکرا تحترکومطلع کیار سراٹھاکرا تحترکومطلع کیار اورچالیس لاکھ باتھ دوم ہیں یہ اورچالیس لاکھ باتھ دوم ہیں یہ ساچھالسیکن اس سے کیا ٹابت ہونا ہے ؟'' اختر نے افسرکو گھڑوا۔ سے کہ بیس لاکھ اُدی نہائے بینیرٹی وی دیکھ دہے سے کہ بیس لاکھ اُدی نہائے بینیرٹی وی دیکھ دہے

ے اسرو هودا -" بہی کہ بیس لاکھ اکری نہائے بغیر ٹی وی دیکھ دہسے بیں "ا فرنے مرکم جاتے ہوئے ڈوا نٹولیش سے جواب دیا ۔ دیا ۔



كتيسلاني مستثرذ - كهرور فيكأ

مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 2018 فروري 2016 في

**Neglion** 



افرد شت تقے بوسطے توبطے تھے گئے کی آب جو کی صدا پر بھی کہیں راستے میں رکھے جیں لئی اور اہل طلب ملے تھے راہ بتوق میں ہم قدم ذندگی یں وہ جو کحہ مقا سورے والا اس کا انداز سخن سب سے مدامقا شاید بات مکنی ہوئی، لہجہ وہ مکرنے والا يركوني نجفي بوعكس عتبارا موسكا اس طرح بيقة بين وفاؤن كو سفاية واية لون ویجھے توسہی اُن کی صحول کو محس کتنا دوست ہیں توگوں کو منسانے والے گاول اویکی بروفایس دُھوپ کا سائھتی کوئی ہنیں سورج سرول برآ بالوملة مجى كمت سي کیلے تو فاصلہ طے ہورز پایا کموں کا مرجے تو پاؤل سے کے مکل کیش صدیان مادوی -----ایرهبری لات میں جب سالنی رُکنے لگی. ایر میری لات میں جب سالی رکھنے لگی۔ تواكب جراع مبرا سستان تعثمرتا

أمحيت كاير ورماياد كرناسي ، ہوگی اس کے توملوں کو اذمانے . لا تور واكرنى تران كأضبر لوجيقته جلو به رسیمے میں منزل شنای ہیں متا ہوں میں آعموں کے سالوں میں سمتدر یا نرسے کیا اس کی ملاقات ہوئی ہے ربت أب بمه وقت اجالول بن سمندر مه معزیں اگرداسسة بدلنا عقا أبت أبن ميرك ماعقر بي زجلنا تقلِّ مکھاہی ہنیں آنکھسے رونامائل کھیل کوئی توریے ،کوئی چاہیے توریکھے مردمے ہلتے میں عورت ہے تعلونا سامئی



فوال انعنل کمن \_\_\_\_\_ گرات تسيسوا حيالي جِبس<u>س مجھ</u> چپُوکي گزداہے كودتى كاحي عشق سے مرملے تمام ہوئے ہم می تعاریب ان میں اور میں ان اور میں اربید شمیلاء میں میں میں میں اور میں ا یس تبسسے رقعی کنال وحرکنوں کی ال بی ہول نمو اقرار بخش ہے دل کی عمرانی اور کیا دیتے كياس بين نظر نبين كمِلتا ہم برخود این ادر تہیں کملتا عربہ کتنے ماہ دسبال کھلے بهی متی ہماری ماجرهانی اور تعبلا کیا دیتے آکے سر ہفتی پر گئے تھے کوئے جاناں ہی اپنے عفق کی اُن کو اورنشانی کیا دیتے يروست مهين كفكتا - كاۋل كريكي ماستی ذندی صروف کے سوا کھ جی منیں مرطان مبيسرا ستاره كب مقيا يركيانېكىن دە بوائىس يەملانىس دە دابىس لازمَ مِمّا كُرُرتِا زَيْدِ كَيْ سسے عالتہ در روستے ہوئے کہتی ہے دندگی مجد سے بن ازہر سے گزاداکب مقا صرف اکس تعفی کی خاطر تھے پر باونہ کر شأيدوه يام وددكون سوف دى عربم یو خوایب گفرای فاک بن پیوست ده پا آمذأمالا \_ مذرا ناص اتعنی ناص \_\_\_\_\_ کورنگی جس دیس کے کوچے کو ہے میں افلاس اوارہ میر ما ہو رم می ترد در بونے کا سوال آیا بہرت و بنبی مقالوان تیراخیال آیا بہرت جود هرتی بھوک اُ گلتی ہوا ور در د بلک سے کر آما ہو جس دیس کی مٹی بریوں سے یہ دکھ جگر پہنتی ہے دِ يكيفة بي ديمية شابول كي شابي يمن كي اورا بنے دلیں کے لوگوں کو نیاسال مبارک کہتی ہے بالمال لوگول بر زملنے می دوال آیاب شنا دعبدالفتوم وه جومجه پس ایک اکائی متی وه مذکر سکی سیدہ اوباسجاد \_\_\_\_\_ کمروا بھا رہے یہ بھی سیج کم تیرے سلمنے مجھے برسوں یهی رزه درزه جو کام سقے شخصے کھا تھیے جو کھلی کھلی نمیس مداویتس مجھے داسس نمیس کوئی رفیق ، کوئی کام مجمی یتر یا دہ کہ یا پنیں یہ حموث کر کل جو بچے میں نے دیکا يه جوذ برخن د سلام عقے مجھے کھا گئے تو حتی دیر قیرا نام بھی کند یا د کایآ

سانحهار تخال

آپ کی پندیدہ مصنفہ بمن رخسانہ نگار عدنان کے بھائی ارشد سلیم مختصری علالت کے بعد اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔

انالله وانااليه راجعون-

جوان بھائی کی اچانک وفات بمن رخسانہ نگار کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعاگو ہیں اللہ تعالی مرحوم ارشد سلیم کی مغفرت فرہائے۔ ان کے بیوی بچوں کو بیہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور طافت عطا فرہائے اور دیگر اہل خانہ کو صبر جمیل سے نوازے۔ آمین ۔









تزيين اشغاق المحي كارى رس

میری دُائری میں تحر برصوفی غلام مصطفے تبتم کے

کامسے آتخاب تمام قارئین کے ذوق کی تذر مو بارچن مہرکا سوباد بہراد آئ دنیائی وہی دونی طل کی وہی تہائی

اک لحظ بھے انواک لحظ بنسی آئی سیکے بی سے دل نے ا مذا پر فسکیبا ئی

اُلھاء منہ ستی ہیں ای طرح میرول میرا کیاکیا کہیں یاد آیا جب یاد تیری آئ

جلوہ کے تمنائی میووں کو ترستے ہیں تسکین کو دوئیں گے میووں کے تمنائی

دیکھے ہیں بہت ہمنے شکلے مجتت ہے ا غاذ بمی دموائی اللجام کمی دموائی

یہ بزم محبّت ہے اس بزم مجبّت ہی دیوانے بھی مشیلاتی وزائے بھی شیدا ڈ

فال انعنل محمن المحص والرحص م

میری ڈائری میں تحریرا فتخار عاری کی بی عنسال ناہید مزئل بٹ تے نام کہ ماتیں شور مجاتی ہیں جانے کیسے بلاتی ہیں يده نسبت زبرا المحص دا ترى رى

منسب کی ٹیرست میں دُورے نفظ بو دل میں اَ ترت عوى بوقي بي المى ب محمد كرمينااكسان بنيس ہوتاہے۔ یہ توق می جان سکتا ہے جس پربیتے۔ محن تعوی کی بے عزل دل کے تا رو*ل کو چھسرا*تی ہے۔طلب ب حرب من بدلى سے وكي دول بى عسوس برلع ر و في دعا ، صدا ، اميدويا شي وجي اجيا سي مكتبار نس بین اور نهان ول می بیراکرتی ہے اور ول کے زقم استحوں کو بیندسے کوسوں دورکرتے ہیں اور داست ا دریا دیں رہ جاتی ہیں۔ اس عزل میں مذاوں کا کچ ولارعوى بونى سه اب يتى برسيها ودمحوس

درشت ہجراں میں سایہ منصدا سیرے بعد کتنے تنہا ہیں تیرے بلہ با تیرے بعد

لب بہاک حرف تفاء مذ د ہا تیرہے بعد دل بن تا ٹیری خواہش ، مذرعا تیرہے بعد

دردجب سے بن بوانور سرا بہرے بعد دل کی دھورکن سے کہ ماتم کی صدا تیرے بعد

تجدسے بچھڑا ہوں تومرصلے ہوا ہرُد ہوا کون دیتاہے بھے چھلنے کی دُعا تیرے بعد

ملنے والے کئی مغہوم پہن کر کسٹے کوئی چہڑجی را کھوں نے پڑھا تیرے بعد

جان محنَّ مراحامسل یہی مبہم سطریں معرب کینے کا ہنر بھول گیا تیرہے بعد

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 2016 فروري 2016 في

**Neglion** 

ابهين تغتيم كرناسي سہلنے خواب تم دکھ لو؛ ا دھود سے بہت مجھے دیے دو کہ میری کیرل تعمٰ عادت سے یجے او کی ہوئی چیزوں سے اک سے نام دعبت سے تو اصطفاب تم دکھ او یہ باقی خواب میرے ہی السك إل ... محوكويا وآيا یہ آ بیل سے بندھے کھے مہربان محول میں بیتے سبزموسسم کی ففناؤن سے چراتی خوشبوؤں کے کھھ وطنگ دنگ بین إبنين بعى بانث يلية ببن مرديكمو سيهال مشكل درا موكى سولوں کرتے ہیں مل کے ہم ۔ ابنیں یادوں کی البم کے لیے ہی جھاٹ لیتے ہی ملوتعيم كاقفته يهيل برخم كرت ين نگریمٹہر ایہیں بھٹرو! بہاں تم سے بھے آک بات کہناہے۔ مجھے اک عبدلیتا کہے کہ اب کمبی مسافت پر مجھی نہما نسکانا ہو!

قوگراکے مصائب سے مجھے اواد مست دینا د مڑکے دیکھنا محدکو کہ مڑکے دیکھنے سے عہد کمز ور بڑجلتے ہیں -الاوسے ٹوٹ جاتے ہیں صبر سے جام ہا تعتول سے سے میں چھوٹ جلتے ہیں مہدت نقصان ہوتا ہے ۔ سویہ نقصان مرت کرنا خیالی اس کہانی میں ۔ کوئی بھی دنگ مست معرنا

0

کیاکون دست میکول گیا گلیال خاکدا ڈاتی ہیں

مٹی کی سب تخریریں مٹی میں مل جاتی ہیں

بادل برسے جاتلہے بیلیں سوکھتی جاتی ہیں

آپ ہی آپ اندھیروں میں تصویریں بن جاتی ہیں

سلاسمند آنکموں میں یادیں پیاس بڑھائی ہیں

﴿ خَيْرا رَفِيعِ ﴾ حجه الأرى رب

یری داد نظر کئی سال پہلے ایک اوبی محفل میں بڑمی میں متناعرہ کا نام یا دہنیں مگر میال والفاظ ول بیں اُ ترسکھے ۔

جب لغظ گواہی ویں ا کسی بھی ہوڑ یا اسکے بڑاؤیر کواؤی بھی رہوناہے بہیں اپنے اٹالوں کوالگ کرلیں اور جتنے رقم دل پر ہی ادھر میری طرف کردو کداکنٹر تم ہی کہتے تھے یہ سب میری بدولت ہی دولا دیکھو! دولا دیکھو! دسکھے تھے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 2012 فروري 2016

READING

Regifon





خط بجوانے کے لیے پتا خواتنین ڈانجسٹ، 37-از دوبازار، کراچی Email: info@khawateendigest.com

آپ کی رائے جاننے کے مختطر تھے۔ اب دونوں قسطیں ساتھ پڑھ کرہمیں خطالکھیر گا۔ کمانی مل گئی ہے۔ ابھی پڑھی نہیں۔ آئندہ خط میں اپنا فون ممرلکھ بھیجیں۔ ہم کمانی پڑھ کر آپ کو فون یا میسج

## مياعلى....لاہور

خواتین ڈانجسٹ پڑھتے ہوئے سولہ سال گزر گئے۔ آج بھی اس کا معیار وہی ہے۔ سائرہ رضا میری پندیدہ مصنفه بین جب مجھے پا چلا کہ ان کا ناول "اب کر میری روگری" 28 جنوری ہے اے آروائی ہیش کیاجا رہاہے تو جمال مجھے خوشی ہوئی دہیں بیہ خوف بھی لاحق ہو گیا ہے کہ کمیں اس کاحشر بھی دہی نہ ہوجو حال ہی میں خواتین کی ایک بہت الچھی مصنفہ کے بہت التھے ناول کا ہوا ہے۔ بسرحال ایک اطمینان ہے کہ تاباں اور جاذب سلطان کے كرداروں كے ليے فنكاروں كا انتخاب انگو تھى ميں تكينے كى

ملائكه كوثر.... بسم الله يور ''کہنی سننی'' کی ہاتیں بہت مل کو لگیں'امیدوں کے

"كن كن روشنى" استفاده كرتى مول تو آگى كے کتنے بی بند دریجے کھل جاتے ہیں۔ دعائیں قبول کرنے والا صرف الله ہے کسی آور سے دعا کرد کے تو یہ گویا اس کی عبادت ہو گئی جو شرک ہے۔

"آب حيات"عميره إحركاناول جتناسب كويند آرما ہے اتنا ہی میرے لیے شطریج کی بساط بن گیاہے لیکن نہ بحصتے ہوئے بھی کچھ انمول جملے سمجھ میں آہی جاتے ہیں۔ " قبت ؟ شه اقرار کی ہوتی ہے انکار انمول ہو باہے۔ بكنے والے آدميوں كے بيج نہ مكنے والا آدى كانے كى طرح چبھتے ہوئے بھی ہیرے کی طرح چمکتا ہے۔"

ل میں سوہنا سعدی جب سے گیا ہے میرا دل براعم زدہ ہے۔ سارہ کی میٹول کے نام بھی پیارے ہیں ایسل یعنی آرزد نور يعني روشني-

گزرے سال میں آسیہ رزاقی نے بھی خوب رنگ جمایا۔ اب سوال ہیہ ہے کہ اور رنگ حنا لکھ کر.... رنگوں ے کیا ہوتا ہے آنبان کارنگ اچھا ہونا چاہیے۔ ایمان کا رنگ منمیرکارنگ کپڑے توبرانے ہو کربدرنگ ہوجاتے ہیں مگرانسان کی خوبیوں کارنگ بمیشہ چیکدار رہتاہے۔" 'یرورش" عینی ملک کی سادہ پیرائے میں بیانیہ تگریرا اڑ

''شهر آشوب" امته العزیز شهزاد کی کمانی احیمی ہے۔ ناولٹ مریحہ سعید کا چاند کا دکھ بیند آیا۔ افسانے سارے بمترین تھے مگرایسل رضاکا"بدل دو"بازی لے گیا۔"ول و يظر كى بات "نعيمه نازك مايه ناز قلم سے نظى خوب صورت رير " دشت جنول" آمنه رياض كاناول البهي يزه نهيس

ياري ملانكد! عميره احر توبهت ساده اندازين لهانی بیآن کرتی ہیں۔ آب حیات ایسا گنجلک تو نہیں جو آپ کو بچھنے میں دشواری ہورہی پڑانے شارے نکال کر یر حمیں دوبارہ ہے آپ ایک بہت ایجھے ناول ہے خود کو محروم ر کھ ربی ہیں۔

آمنه ریاض کا نادل ابھی پڑھا ہی نہیں۔ یہ جان کر مانیری ہوئی۔ ہم تو ناول کی پہلی قسط کے بعد شدت ہے





طرح-

ج پاری میا! شعاع میں نے سلسلے جب جھے ہے نا تا جو ژا ہے کا آغاز آپ کی تحریب ہوا تھا۔ اور بہت خوب ہوا تھا' بلاکی روانی ہے آپ کی تحریمیں... ہمیں چیرت ہے کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں۔ ٹی وی پر چلنے والے ڈراموں کے بارے میں کیا کمہ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ دو سرے ہم بہت کم ڈرامے دیکھتے ہیں۔ سائرہ رضا ہے بات ہوئی تھی۔وہ کرداروں کے انتخاب سے کافی مطمئن نظر آتی ہیں۔اب دیکھتے ہیں کہ ڈراما کیسا بنایا گیا ہے۔

ثناعبدالقيوم.....بنكه چيمه

خواتین ڈانجسٹ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ آمنہ ریاض کے ناول کی پہلی قسط نے ہی جکڑ لیا۔ مزاح ' تجسس اور اسرار۔ آمنہ ریاض میری پبندیدہ مصنفہ ہیں۔ ان کا ناول مرگ وفامیں بھی نہیں بھول عتی۔ مجھے یقین ہے 'یہ ناول بھی ایساہی ہوگا۔

ج ' پیاری نناء! خواتین کی پندیدگی کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارا اندازہ بھی بیم ہے کہ آمنہ کا یہ ناول ان کی اب تک لکھی گئی تمام تحریروں سے بڑھ کر ثابت ہو گا۔ ب

نا کله امین عرف ایمن .... راولپنڈی

اس بار کا جو افسانہ ٹاپ یہ تھا وہ تھا اپنی بیاری مصنفہ
ایمل رضاکا۔ ایمل بہت انجھا لکھتی ہیں۔ وہ پچھ اصول دنیا
کے "میرے خیال ہے ہرگھر کی کہائی ہے۔ دھرنا اور خوب
صورت بھی انجھی تحریریں تھیں .... عودج فاطمہ کی نفیحت
بھی سبق آموز تحریر تھی۔ "میرے اردگر دہ جیتی جاگئی کئی
مثالیں ہیں۔ جو کہانیاں صرف مزالینے کے لیے پڑھتی
ہیں۔ "مریحہ سعید کا ناولٹ نغیمہ کا ناول" دل و نظر کی بات"
واہ جی واہ دل خوش کر دیا۔ کیا کمال کی تحریر تھی .... واقعی میں
ایسی کئی کہانیاں ہمارے اردگر دموجود ہیں۔ شہر آشوب کی
سے قبط انٹر سنگ تھی مگر مجھے دکھ ہو رہا ہے .... سائرا بنی امال
حضور کی وجہ سے نفسیاتی بن گیا ہے۔ اور آبانیا ناول سے وہ حضور کی وجہ ہے نفسیاتی بن گیا۔ آمنہ جی اگر یہ ناول موضوع
میں بہت ہی کا .... مزا آگیا۔ آمنہ جی اگر یہ ناول موضوع
ہمیں بہت ہی کا .... مزا آگیا۔ آمنہ جی اگر یہ ناول موضوع
ہمیں بہت ہی کا (مزا) آنے والا ہے اور اور "آب حیات
ہمیں بہت ہی مجا (مزا) آنے والا ہے اور اور "آب حیات

آہ! بچے بتاؤں تو خوب روئی اس قسط میں....اوریقین سے کہتی ہوں ہرلڑ کی روئی ہوگی۔ پلیز عمیر ہ جی رحم کرنا آگے بل گھبرار ہاہے بڑا۔

اچھاجی آب بات ہوجائے ہمارے موسٹ فیورٹ ناول کی۔۔۔ (ایک بات کموں اس بار تو آپ نے دل ہی دہلا دیا جی) ہے۔ مسرے خیال سے یہ قسط ہیشہ کی طرح مزے دار تھی جی۔ میرے خیال سے زمر کو گردہ فارس ہی دے گا۔ نمرہ جی فارس کو سمجھاؤ زیادہ کان مت مسلا کرے 'آخری قسط تک تو میرے خیال سے کان گھس گھس کر بالکل غائب ہو چکا ہو گا۔۔۔ حد ہے یا راور انتا ہا دوں ہا شم خادر کو نہیں مارے گا اور مجھے کیوں لگتا ہے اساکیہ ہاشم حنین کا ہیرو ہے گا۔

ممل کی یہ قبط پڑھ کرویسے ایک تبدیلی تو آئی... گھر کو سے ممل کی یہ قبط پڑھ کرویسے ایک تبدیلی تو آئی... گھر کو سے مزا در کھے ہوئے پردے ہٹاکر راؤز دیکھے تو چینیں ماریں (ا' ر' ر... رے چھیکی دیکھ کر) ہم حند کی طرح تھوڑی نا ہیں۔ ہم تو باہوت صفائی پیند ہیں جی اور آک بہت ہی خاص بات حند کی پھٹی جرابوں میں سے محما تکتے دوا تکوشھے واہ جی واہ۔ کوئی حال نئیں یا ر.... حد ہی شک گئی۔

کیا مجھے نمرہ جی ہے بات کرنے کا چانس مل سکتا ہے .... دراصل میں ان کو بتانا چاہتی ہوں 'ان کی سب تحریروں سے زیادہ مجھے تمل نے بدل دیا ہے کمیرے اندر بہت سے پازیٹو جینج آئے ہیں۔اور ہاں صنم بلوچ کی بھی اگر ٹھک والی آئی ڈی آپ کو معلوم ہوتو پلیز مجھے بتائے گا.... میں بھی کراچی

نہیں آئی مگرجب آئی تو آپ سب سے ضرور ملنا جاہوں گی اگر آپ کی پر میشن ہوئی تو۔

ج پیاری ایمن! آپ کاخط طوالت کے باعث پوراشائع نہیں کرسکے۔ لیکن پڑھ کربہت لطف آیا۔ بہت مزے دار خط لکھاہے آپ نے .... اگر افسانہ بھی اتناہی دلچیپ ہے تو ضرور شائع ہو گا خط بہت تاخیر سے ملا ہے۔ کوشش کیجیے گا آئندہ جلد بھوا دیں۔ کراچی آئیں تو ہم سے ضرور ملیں 'ہمیں خوشی ہوگی آپ سے مل کر۔

فرحا گل....دارین کلال

خواتین شعاع ہے تعلق فرحت اشتیاق کی تحریر ' جنون تھا کہ جبتو ''پڑھ کر جڑا۔خط لکھنے کی دجہ صرف اور صرف''نمل ''ہے۔اف نمرہ آپی کیا کمال لکھتی ہیں آپ

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتْ 274 فروري 2016 في





بحال کرنے بیٹی ہوں تو سوچ رہی ہوں کیا لکھوں ؟ کیا کہوں؟بسِ اتناہواہے کہ پہلے می شوخی اور چلبلاین حتم ہو کیاہے۔لوگوں کامزاج سمجھنا آیا ہے اور پرائیویٹ ادارے ہے ہٹ کرہم سرکار کے ملازم ہو گئے ہیں۔ بقول احباب کے گور نمنٹ کی استانی ہاہاہا...

مربر سے اس میں ہے۔ کہنی سننی ہے لے کر بیونی بکس ' تک سب پچھ وہی ہے۔ اور وہی بھترین معیار کی ہے۔ کمی ہے تو بس میری ہے۔ (ہائے ری خوش قئمی) تمل ' آب حیات دونوں ہندیدہ ناول۔ایک دور ایسا آیا کہ میرا کچھ بھی پڑھنے کو دل نمیں کر آتھا۔ کیکن آج طویل مدت کے بعد میں گزشتہ زمانے والی برانی انسقہ سے کی ہوں۔ سارا رسالہ ایک رات میں پڑھ کر تبعرہ کرنے کے لیے بے چین رہنے والی ایک رانت اور دن مین "آب حیات" کی پندره کی بندره اقساطیڑھ لیں۔ میں اعترافِ کرتی ہوںِ کہ عمیرہ کو آج بھی قاری کواپے الفاظ میں جکڑے رکھنے اور متحور کرنے کا فن آیا ہے اب شک سالار سکندر بھترین کروار ہے سکین وہ عمرحها تگیرجیسااعلیٰ ترین نہیں ہے۔(عمر بھی نہیں بھولتاً) اور عنسورہ کیسی ہیں جسلام پہنچائے گا۔جنوری کا شاره بره کرید سکون رہا که " دشت جنوں" کی پہلی قسط تھی۔آکٹر فقروں پر تو ہنبی رو کنامشکل ہوا تھا۔ آغاز تو خوب ہے یقین کے کماتی آغاز کی طرح بی زبردست ہوگ۔ سائرَه رضاكا تبن حِارِ اقساط كالممل ناول تفا 'جاذب اور آبال والا 'اس كانام بنا ديجير كاخوا تين وشعاع دوباره يزهج توميرے اندر كالجھوٹا سامصنف پھرجاگ گيا۔

بس اب دوبارہ آئی ہوں تو دعا کیجیے گا' جاؤل نہیں' کیونکہ مطالعہ بہت ہی الجھنوں سے خصوصا سنتنائی سے نجات دیتا ہے۔

پيارې انبيقدايه آپ کې خوش قنمي نهيں درست قنمي ہے۔ برتے میں آپ کی تمی نے اور ہاری قار کین نے بھی محسوس کی اور بیہ تو نہیں پوچھیں گے کہ لکھنا کیوں جھوڑا؟جو گزر گیاوہ گزر گیا لیکن بیہ ضرور کہیں گے کہ اب لکھنا شروع کردیں'اچھاسانادلٹ لکھ کر بھجوائیں۔ اورلوگوں کا مزاج تمجھ میں آنے لگا تواس کا مطلب بیہ نہیں کہ اپنا مزاج بدل لیا جائے 'ارے بھائی دو سرے اپنی خو نہیں بدلتے تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ آپ اپنی شوقی اور چلبلاین کیوں بھول کئیں؟

یہ تحریر ہمارے بھائی جان کو بہت بہند ہے۔ نمرہ آئی إيك بات توبتائي بير "كوبيكم" حنين كانك فيم آپ في کماں سے لیا۔ جب بھی چھیڑ کچھاڑ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو بیہ نام لے کرچڑایا جاتا ہے۔" آب حیات" بہت بہت انٹرسٹنگ تحریر پڑھ کرہندہ شحرزدہ رہ جائے۔"شہر آشوب" بھی بہت اچھی جارہی ہے۔ نبیلہ اپر راجہ اور نبیلہ عزیز کیا ایک ہی را ئٹرہیں؟اسا قادری اور تمرہ بخاری کماں گم ہیں میں ان دونوں کی سٹوریز کو بہت مس کرتی ہوں۔ راحت بين ادر فرحت اشتياق تنزيلبهِ رياض - انيسه سليم -رِاشدہ رفعت اور بہت عی پرانی لکھاریاں اب کیوں نہیں لكه ربير-كيامين آپ كے سليلے" آپ كاباور چي خانه" اور خاتون کی ڈائری میں شرکت کر سکتی ہوں۔

اب کچھ اپنے گاؤں کے بارے میں میرا گاؤں دارین کلال جو ڈریہ اساعیل خان سے ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ نمایت خوب صورت اور برا ہے۔ اس کی آبادی تقریبا" 55 ہزار ہے۔ یمال زندگی کی ہر سمولت مشلا" اسكول كالج يوسك آفس إسبتال بينك موجود بير-اب و کرلز کالج بھی بن چکاہے میٹرک پاس کرتے ہی ہم بھی کا کج کو رونق بخشیں گئے۔ یمال کے لوگ بہت مکنسار 'محنتی ہیں۔ ہمارے ہاں سرائیکی اور پشتو بولی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کی مضهور علا قالی وُش " نوبت " ہے۔ تقریبا " چار پانچ دن کے بعد ہر کھر میں یہ اعلان تنفے کو ملتا ہے۔ " أج میڈی ثوبت مانے (روٹی) یکاؤ۔ ہمارے ہاں کی شاریاں بہت بارونق اور ملے گلے ہے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہاں کی مشهور تفریحی جگهیس سلمان تخت 'بیردی نمنیذی اور زهبی مقامات "حاجی بابا کا مزار" ہے۔ دعاہے کہ پاکستان کا ہر

ج پاری فرها! آپ نے خط لکھا 'بت خوشی ہوئی۔ آئندہ خط لکھیں توثوت کی ترکیب ضرور لکھیے گا۔ نبیلہ ابرراجه اور نبیله عزیز مختلف را کنرزکے نام ہیں۔ خواتین کی بہندیدگی کے لیے شکریہ اور سلسلوں میں شرکت کے گئے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ِخواتین آپ کا اپنا پرچا ہے۔ آپ اس کے ہرسلسلے میں لکھ علی ہیں۔ " دُارِی اور آپ کا باور چی خانه "میں ضرور شرکت کریں۔

انيقداتا.... چكوال

امیدے خریت ہوں گی۔ سال بعد پرانے رابطے





گورنمنٹ کی استانی ہنے پر مبارک اور کاش بچ مج گورنمنٹ کی کوئی استانی ہوتی آور اس کوانچھی حکمرانی کے سبق سکھا سکتی۔

سائرہ رضا کے جاذب اور تاباں والے ناول کا عنوان " اب کر میری رفوگری " تھا۔ یہ ناول دو اقساط پر مشتمل تھا اور خواتین ڈائجسٹ کے جنوری 15ءاور فروری 15ءک شارے میں شائع ہوا۔

## حتاگل....بنوں

کرتل اشفاق حسین ہے ایک مرتبہ کسی نے ان کے پندیدہ ادیب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انگریزی ادیب "آرتھردیلے "کا نام لیا اور پندیدگی کی وجہ بیان کی کہ وہ جس موضوع پر بھی لکھتا ہے اس پر خوب ریسرچ کرتاہے اور جب لکھنے بیٹھتا ہے تو یوں گاتا ہے جیسے وہ اس فیلڈ کا آدمی ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔"اور کسی خوبی نمرہ احمد میں ہے تمل میں اپنی شاندار قرآن مجید کی تفسیریان کرنے کے لیے بہت بہت مبارک۔ تفسیریان کرنے کے لیے بہت بہت مبارک۔ نمرہ احمد ایک شعر نکالا ہے اگر تمل کی زینت بن گیا تو نہوں ہے۔ نمواحمد ایک شعر نکالا ہے اگر تمل کی زینت بن گیا تو نہوں ہے۔

ایک شهنشاہ نے دولت کاسمارا لے گر... ہم غربیوں کی محبت کا اڑایا ہے نداق۔ ج پیاری حنا! شعر بہت گھسا پٹا ہے اور شهنشاہ نے اپنی محبت کا اظہار اپنے وسائل اور مرتبے کے مطابق کیا ہے۔ حالا نکہ محبت چیزوں کی محتاج نہیں وہ تو جذبوں کی شفافیت اور صدافت سے عبارت ہے۔ اور جو لوگ محبت بھرا دل

ر کھتے ہیں۔ بے ریانیت اور خلوص سے اپنی رشتوں کو نبھاتے ہیں....وہ کیاغریب ہوتے ہیں؟

## آمنه رياض.... كهوباً تجرات

ارم بشر(اسلام آباد) کاخط پڑھ کرخوشی ہوئی کہ ہے بہن اتن توجہ ہے رسالے پڑھتی ہیں کہ انہوں نے کہانی کی چوری پکڑلی اس کے بعد "آب حیات" پڑھی۔ سالار سکندر کی اولادوافعی ہی ذہین ہے افسانہ "بدل دد" بھی اچھا تھا۔ افسانہ " کچھ اصول دنیا کے بھی "بھی خاصا متاثر کن تھا۔ 2015ء کے حوالے ہے جو سلسلہ تھا" یا دیں یاد آتی ہیں "بھی ٹھیک تھا۔ تحریم منیبہ سے ملاقات الحجھی رہی۔

"نمیب علی بث کی ہاتیں بھی بس ٹھیک ہی تھیں۔ مجھے تو اس کی اس بات پر بہت ہمی آئی کہ وہ صنم چوہدری کو اغوا کر کے اس سے باوان میں اس کی ایک سنین شز اور میک اپ کا سامان مانے گا۔ اس کے علاوہ حمیرا نوشین کا افسانہ "دھرنا" بھی اچھا تھا۔ ہمارے آج کل کے ڈراے ایسے ہی ہیں کہ انی قبیلی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھے جاسکتے "شہر آشوب " امتل العزیز کا بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرب کی صالت پڑھ کر دل دکھ سے بھر گیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا حالت پڑھ کر دل دکھ سے بھر گیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا الدریس بھوا دیں۔ اگست 15ء کا شارہ آپ کو وی پی کر دیں بھوا دیں۔ اگست 15ء کا شارہ آپ کو وی پی کر دیں گے۔ آپ کو پوسٹ مین کو 100 روپے دیتا ہوں دیں گے۔ آپ کو پوسٹ مین کو 100 روپے دیتا ہوں

۔۔ خواتین ڈائجسٹ کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ آویزہ شخ ....ملتان

خواتین کے سارے سلسلے بست ایجھے ہیں۔ نمل اور آب حیات کے بارے میں توکیا،ی کمنا۔ نمل پڑھتے پڑھتے انسان بیٹھ کر سوچنے ضرور لگتا ہے اور پھر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی۔ ج پیاری آویزہ! اتنا مختر خط ....؟ آپ کے تفصیلی سمرے کا انتظار ہے۔

سيده نسبت زهرا.... كمرو ژيكا

محبول میں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں معبول کا تقاضا ہے درگزر کرنا ایسی ایسی میرے ہاتھ میں خوانین ڈانجسٹ آیا ہے۔ آپ سوج بھی نہیں سکتیں کہ سروے میں خود کونہ با کرجو میرک فیلنگ ہورہی ہے 'جھے بست زیادہ امید تھی۔ میرک فیلنگ شوق اور توجہ سے خاص ٹائم نکال لکھا تھا... ہمرطال نہیں بس اب نہیں اور لوگوں کا بھی میں دیکھ چکی ہوں کیا ایسی خاصیت ہے جو میرے جواب میں شہر تھی ... جو میرے جواب میں شہری ہوا ہوگا ..... جو میرے جواب میں شہری ہوا ہوگا ..... دکھ کی بات بھی ہے۔ جن سے امید ہو 'تو تع ہو۔۔۔ ان سے مایوسی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کیکن اتنا تو سوچیں کہ خوانین اور شعاع کے مختلف سلسلوں میں آپ کا استخاب مرماہ شامل ہو آہے۔ سروے شامل نہ ہو سکا تو کوئی وجہ ہو ہرماہ شامل ہو آہے۔ سروے شامل نہ ہو سکا تو کوئی وجہ ہو گی نا۔۔۔ بہیں اعتراف سے آپ نے بہت محنت 'گن اور گی نا۔۔۔ بہیں اعتراف سے آپ نے بہت محنت 'گن اور گی نا۔۔۔ بہیں اعتراف سے آپ نے بہت محنت 'گن اور گی نا۔۔۔ بہیں اعتراف سے آپ نے بہت محنت 'گن اور

مُ خُولِين دُالْجَسَتْ 2016 فروري 2016





شوق سے بہت احیما لکھا تھا ... کوئی کمی نہیں تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ جب آپ کا سردے موصول ہوا تو یہ سلسله ترتیب دیا جا چکا تھایہ بهرحال اب جو ہوا سو ہوا' آئندہ کے لیے یکا دعدہ کہ سالگرہ تمبرے نموے میں آپ ضرور شامل ہوں گی لیکن شرط ایک ہے کہ جلد مجھوآ

آپ شوق ہے رو تھیں 'ہم آپ کورو تھنے نہیں دیں گ۔ آپ میں دیکھ لیں اتنی ناراضی کے باوجود آپ نے ہمیں خط لکھا۔

ميم احد مغل .... حيدر آباد

ایمل رضاکا"بمل دو" مجھےلگا 'ایمل رضانے میراانداز فكربهت ساده اور آسان لفظوں میں کاغذیرا تار دیا ہے۔خیر باتی تحرروں میں تو ممل اور آب حیات ایسے سورج ہیں جن کوچراغ دکھانے کی میری کیابساط .... ماشاءاللہ تمل میں اس بار برے ابائے میرا دل خوش کیا۔ واہ واہ .... آب حیات میں جو سالارنے چنی کواپنی دلدیت میں لینے کا فیصلہ کیاہے شرعی روسے مید درست نہیں وہ بھی ایسے انسان کی طرف سے جو قر آن ودین کابہت علم رکھتا ہو! تو کیا عمیرہ جاے کلیترکریں گی؟

ج - پیاری میم!ایک اچھامصنف بہت سارے لوگوں کی رجمانی کر ماہے 'اچھی تحریر ہویا تقریراس کی خوبی یہی ہے کہ میں نے بیہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ شرعی لحاظ سے سالار کا فیصلہ غلط ہے۔ نسی بچے کو گود لینے پر اس کی دلدیت تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ عمیرہ احدد سیع علم رکھتی ہیں یہ شرعی مسلہ یقینا "ان کے علم میں ہو گا۔ عمیرہ احمد نے آب تک جو بھی لکھا ہے وہ نمام

پوائنٹ ذہن میں رکھ کر لکھتی ہیںِ اور اپنی کہانی میں وضَاحِرِت 'بھی دیتی ہیں۔ یقیناً اس نکتہ کی وضاحت بھی

فرحت اشرف گھن ....سيدوالا اس ماه کا ٹائٹل بہت خوب صورت لگا۔ تمل 'بہت احچھا جا رہا ہے 'ایک منفرد کہانی ہے۔شہر آشوب اور آب حیات بھی اچھا جا رہا ہے۔ پہلے خواتین میں بوے بوے زمیندارون اور جا گیرون کی کهانیاں ہوتی تھی۔اب را سرز اليي كهانيان كيون نهيس للهنين\_

ج - پیاری فرحت!خواتین ڈانجسٹ کے لیے جو خطوط میں تاریخ تک موصول ہو جاتے ہیں وہ اشاعت کی منزل تک ضرور چہنچتے ہیں۔ آپ کی فرماتش مصنفین تک پہنچا رہے ہیں۔ جا کیرِداول کے موضوعات پر بہت لکھا جا چکا ہے۔ ہیاری نئ لکھنے والیاں نئے نئے موضوعات کو زر بحث لاتِی ہیں۔ اور بہت اچھے انداز میں 'آپ انہیں بغور یر هیں گی توان ہے بھی ضرور لطف اٹھا تعیں گی۔

عفت سعید.... ٹوبہ ٹیک سنگھ

آمنیہ ریاض کے ''دشتِ جنوں''کی پہلی قسط ہی دماغ پر حادی ہو گئی ہے۔ آمنہ جی اگر سب کردار آپ کے پہندیدہ ہیں تو ہم تو ہیں ہی اپنی را ئٹرز کی دیوائی۔ان شاء اللہ سب قار نین کی پیند ہو گادشت جنوں۔ایسل رضا کا۔بدل دو۔ مگرافسوس بدلے گا کون۔حاجرہ ریحان کا۔خوب صورت يره كرمزا آيا-

عروج فاظمہ کی تحریر نصیحت۔ اچھی تحریہ ہراڑ کی کو کھانا پکانا تو لازی آنا چاہیے۔ مدیحہ سعید کا ناولٹ ۔ ادھورے چاند کار کی بہت خوب صورت تحریر۔ ج پاری عفت!خوا تین ڈائجسٹ کی پٹنڈیدگی کے لیے شکریہ۔ متعلقہ مصنفین تک آپ کی تعریف اِن سطور کے ذریعے پنچارہے ہیں۔انیقہ اناکے خط آپ کوپسند ہیں۔ خوش ہوجائیں اس ماہ ان کاخطر شامل ہے۔

میمونه بشیر\_\_نامعلوم شهر

سارے ناول "افیانے لاجواب تھے۔ "وشت جنوں" بھی اچھا اضافہ ہے لیکن قبط وار ناول زیادہ نہیں ہو گئے؟ نمره احمد ميرب ليے وہ حيثيت رکھتی ہیں جو لفظوں ميں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری نمرہ احدے التجاہے کہ پلیزوہ پی شعراینے ناول میں شامل کرلیں۔ کیونکہ بیہ ہاشم پر سوٹ ایبل ہے۔

اور پھرسب نے بید دیکھاکہ ای مقتل ہے۔ میرا قامل مری پوشاک بین کرنگلا۔

فارس توسپرے بھی اوپرے! آب حیات اپنی جگہ لا جواب ہے۔ اُیمل رضاً بھی زبردست ککھتی ہے۔ آب حیات میں جھیے حمین بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ سب کو ''پیاری'' که کربلاتی ہیں پڑھ کرایک اچھاساا خساس ہو تا ہے۔ تمل میں فارس کاجواب " ٹھیک ہے ... جیساتم جاہو"

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 277 فروري 2016 يَنْ





راه كردير تك مين اور خديجه منت رب- يج مين مزالة كيا! خط طول بکڑ تا جارہاہے سواجازت!

کیانمرواحمداسلام آبادمیں رہتی ہیں؟ پلیز بتادیں کیونکہ میں جب اور بیڑی ہو جاؤں گی ان شآء اللہ میری آرمی میں جاب موجائے گی توتب میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ ج - پیاری میمونه!هم صرف پیاری لکھتے ہی نہیں سمجھتے بھی ہیں کیونکہ آپ سب واقعی بتت پیاری ہیں۔موسم کی خوشگواریت کااندازہ آپ کے خطے ہورہاہے۔ پروردگار آپ کو دنیا و آخرت کے ہرامتحان میں سرخروکرے۔ آمین ۔

نمرواحمرتمسي ايك شهرمين نهين ربتين ميحد مسسرال اور ان کااپنا گھر مختلف شہوں میں قیام ہو باہے۔"وشت جنول" واقعی بهت اضافه ہے۔اس ماہ کی قبط پڑھ کراپنی

## فىمىدە گل....لا ژ كانە

جس کا سب سے زیادہ حق ہے تعریفوں کا وہ ہے صرف اور صرف ممل فارس اور زمر نج کی غلط فنمی دور ہو گئی بہت انجھالگا۔ اور ہاں ہاشم کا کردار بہت اچھا ہے۔ اسے آخر میں سدھارلیجیے گا۔ سزامت دیجیے گا۔ "شهر آشوبِ"بہت اچھی جارہی ہے لیکن چندا کا کردار اور اس کی حرکتیں مجھے کوفت میں ڈال دیتی ہیں باقی کمانیاں بھی لا جواب تھیں میں نے بھی طویل وقت اور بہت ہی محنت سے ایک مکمل ناول لکھاہے " میرے بے خبر" ج پیاری تعمیدہ! کمانی شائع ہوئے کی صرف ایک شرط ہے۔ کمائی معیاری ہونا جا ہیے۔ آپ خواتین پڑھتی رہی میں' آپ کو ہمارے معیار کا بخوبی اندازہ ہو گا۔ کمانی لکھی ہے تو فورا" بھجوادیں۔ ہم پڑھ کر بتا کتے ہیں شائع ہو گی یا

#### تاصره عبيد.... مردان

سرورق پر ایک عدد حسین ماڈل کی تصویر ؟اس کی جگہ حسین بہاڑ' دریا' درِخت دغیرہ ہے مزین ٹائٹل بقینا "اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہوگا اور ان شاء اللہ مقبولیت میں کمی ہرگز نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہو گا کیونکہ ماڈل کی تصوریے کی وجہ ہے نہ ہی گھرانوں میں اتنے مفید رسالے کا داخلہ ناممکن ہو تاہے۔ کم از کم ہمارے کے تی

کے میں تو بھی بات ہے۔ نمرہ کی تفسیر بہت دل کو لگتی ہے ہم یب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ عمیرہ احمر کی تعریف کے لیے تو بھی بھی مجھے شایان شان الفاظ نسیں کے شہر آشوب بھی بہت سبق آموز ناول ہے۔ پلیزاجیہ کو گھرے بھا کئے نہ دیں۔ جھے د قارصاحب جیسے لوگوں پر بهت رس آیا ہے۔ افسانے بہت زبردست ہوتے ہیں۔ قانته رابعہ تواکٹردل کے تاریلاجاتی ہیں۔

ج ناصره! آپ کاافسانه کچھ زیادہ ہی مخترہے۔ ویسے اتنا اندازہ ضرور ہوا کہ آپ میں صلاحیت ہے۔ لکھ عتی ہیں۔ مِن يد کچھ لکھ کر بھجوائيں۔ سرورق ہے متعلق تجويز پرغور کریں گے۔خواتین کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔

## كومل فاطمه.... چك وهلونمبر1

نمرہ آنی نے حسب روایت یوں دل و دماغ کی گرہیں کھولیں کہ دل و دماغ پہ چھائی ساری دھند چھٹ گئی۔ میں جب جب" تمل" رفقی مول تو بحصے ایسا لگتاہے کہ آپ نے میر سب میرے کیے ہی لکھا ہے۔ مجھے بھیشہ لگتا تھا کہ ہمیں ہرمعاطے میں غیرجانبدار رہنا جاہیے گر آپ نے جس طرح جيلي قسطين "اور نهيس بنائے اللہ فے كسى آدی کے سینے میں دوول "کی تغییر کی تو آپ نے مجھ جیسے جانے کتوں کی اصلاح کردی مصمیرہ آنی نے جوسود بیہ لکھا ہے شاید ہی کسی نے اس طرح لکھا آور سمجھایا ہو۔ آمنه ریاض کا " دشت جنول" بمیاد دیکھ کرلگ رہاہے کہ ممارت انتهائی شاندار ہوگی۔

انبانے اتبھی تک صرف دو ہی پڑھے ہیں۔" بدل دو" اور " نصیحت" دونول را نشرز نے جو لکھا سوفیصید بچ لکھا.... ويلدِّن ايملِ جي! - آئي جبيل سسرِ سے ديماتی بسِ منظرر کوئی ناول تکھوائیں اور ثمرہ بخاری کو بھی تلاش کر کے

ج - پیاری کومل فاطمہ! بھی آپ کی معنل ہے۔ سوبار آئیں۔ کس نے روکا ہے۔ شارے کی پندیدگی کے لیے شکرید- غیرجانب دار ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا' مسلمان کے لیے تو تھم ہے طالم اور مظلوم دونوں کی مدد كرو- ظالم كوظلم سے روك كراور مظلوم كوظالم سے بچا کر۔ جولوگ غیرجانب دار ہوتے ہیں در حقیقت وہ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں جو ظلم ہو تادیکھ کر بھی آوازبلند نہیں کرتے۔ ثمرہ بخاری اور جبیں سسٹرز کی کمی ہم کتنی شدت

و خولين دا بخسط 2718 فروري 2016 مين





ہے محسوس کرتے ہیں 'کیسے بتائیں کتنی پار کمابھی لکھنے کو کیکن ده نی دی کوپیاری موچکی ہیں۔

مباگل مميراكنول .... فيصل آباد

امت العزیز کا ناول 'مشهر آشوب"ا حیما ناول ہے۔ پلیز سائر کا رویہ اب تو میرب کے ساتھ ٹھیک ہی رکھیے گا۔ بهت سخت بندہ ہے۔ باتی افسانے بھی زبردست تھے۔ سب ے اچھا افسانہ "بدل دو"بازی لے گیا۔ تریم منہیدے ملاقات اچھی رہی۔ منیب بٹ سے باتیں زبردست تھیں۔ ج مبااور حمیرا اخواتین کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ متعلقہ مضتفین تیک آپ کی تعریف پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ کاسوال بیونی بکس میں دے دیا ہے۔

عليزه.....تحر

اس بار بھی خط لکھنے کی دجہ صرف اور صرف " ممل" ہے مائنڈ بلو تک 'آؤسم۔زمرتومیری ہے بی آئیڈیل اور فارس اف...اس سے تومیں بہت ہی زیادہ لو کرتی ہوں۔ خوش رہیں پیاری علیزہ!ہم سوچ بھی نہیں کتے تھے کہ تھر بن جی ھارآ پر جا پڑھا جا آئے اور کوئی قاری بمن ہمیں تھرہے بھی خط لکھ علی ہے۔

طەكلىيە..امعلوم شىر

ويلدلن نمره احذكيا لكصي بين آپ ماشاءالله اور عميره احر کا آب حیات بهت زبردست جارہاہے۔ اورتمام را كثرذني بهت احجمالكها ح بے پیاری طرا آپ کا خط شامل ہے۔ خواتین ڈانجسٹ میں لکھنے کے لیے کئی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کا اپنا پر چاہے جو چاہیں 'جس سکسلے کے لیے

نورانعين الزهرو....عبدالحكيم

میں نے ماہ ستمبر میں کہانی ارسال کی تھی۔ پلیز مجھ کو میری کمانی کے بارے میں بتادیں۔سب کمانیاں زبردست فیں نیا ناول اچھا ہے۔ ابھی کچھ اقساط پڑھوں گی تو اس کے بارے میں بہتررائے رول گئی۔ جسے پیاری نورِ العین! آپ کی کمانی ابھی پڑھی نہیں۔ ہماری ان نمام قار کین ہے جو ہمیں این نگار شات ارسال کرتی

ہیں گزارش ہے کہ اپنی تقنیفات ارسال کرنے کے بعد قریبا" دوماه تو ضرور ہی ضبر کیا کریں۔ کیونکہ ہرماہ ہمیں بہت زیادہ نگارشات ملتی ہیں تو انہیں پڑھنے میں اور پھرشائع ہونے میں دفت لکتاہے۔

فرحت عباس.... پیروضلع جھنگ

سب سے پہلے کمان کمان روشنی پڑھ کر تمل کی طرف دھیان لگایا۔ کیا خوب صورت جال جلی ہے سعدی نے ہاتم کے ساتھ۔اب مزہ آئےگا۔

ہجھے تو لگتا ہے فارس اپنا گردہ زمر کو 'دونیٹ کرے گا۔ خیر یہ تو نمرہ احمد بمترجانتی ہیں۔ اس کے بعد آب حیات یڑھا عمیرہ جی سالار کے ساتھ بلکہ امامہ کے ساتھ مجھ غُلُط مت مِبْعِيمِ كَالْبِليز - "شهر آشوب" اجِهالگا- دل و نظر کی بات بھی اچھاتھا۔

دشت جنول 'الجعي يردها نهين-ان شاءالله الكله ماهاس کے بارے میں ضرور لکھوں گی۔

اس کے علاوہ جو بہنیں آپ کا باور چی خانہ میں لکھتی یں۔ مجھے ان ہے پوچھا ہے کہ جس برتن میں پانی کرم كرتے ہیں تو وہ اکثر ثبت كالا ہو جا تاہے كيا اس كو تھيك كرنے تے كيے كسى كے پاس كوئي طريقة ہے تووہ بليز ضرور

ج - پیاری فرحت! آپ تمام لوگوں کے محبت سے لبرر خطوط چاہے شکتہ خط میں ہی کیوں نہ لکھے گئے ہوں اور چاہے ان میں ٹوٹے بھوٹے لفظوں میں ہی اینے خیالات کا اظهار کیا گیا ہو۔ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ للذا إگر آپ لوگوں کا کوئی خط یا کوئی اور تحریر شائع نہ ہو تو دل شکستہ نہ ہوا کریں۔ بہت ہے موتی جیسے لفظوں سے مزین ناہے اس وقت موصول ہوتے ہیں جب کابی پریس میں جا چکی ہوتی ہے۔اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ کیا کیا

اور یہ کیا بھی ؟ ' جم دشت جنول "کے بارے میں آپ کی رائے جانبے کے شدت سے منتظر ہیں۔ جلدی سے يڑھ كرجميں خط لکھيں۔ آب نے جو سوال پوچھاہے ، ہمیں تو نہیں پتا کسی قاری بهن کواس کاجواب پیامونو لکھ دیں۔

تىمىنەرۇك....بنول

خولين دانجست 275 فروري 2016 في



فائزه رياض .... حمزه دهير عسوالي

آتی ہوں میں اپنے موسٹ فیورٹ ناول حمل کی طرف جو میری جان ہے نمرہ آئی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس نادل کی تعریف کے لیے آب حیات بھی برااجھا جارہا ہے بت کچھ کیجھے کو مل رہا ہے۔ مجھے پوچھنا ہے کہ امامہ اور حمین نام کس تلفظ سے بندے کویر هنا چاہیے مثلا "بیہ امامه ب يا أمامه اور حمين يا حمين بليزر فرصني كالمتيح تلفظ

ج - بیاری فائزه!لفظ امام کی تانبیث ہے امامہ اور امام کا مطلب ہو آ ہے بیشوا ' رہنما۔ حمین Hameen کا مطلب ہے نڈر 'بہادر 'شجاع ' دلیرادر یہی اس کا صحیح تلفظ

باتی شام قار کین ہے یہ بوچھنا ہے کہ بیہ خیال ان کے دماغوں میں کیو نکررائخ ہو گیاہے کہ ہم کمانیاں پڑھے بغیررد کر دیتے ہیں۔ پڑھیں گے نہیں تو آپ لوگوں کی صلاحیتوں کے واقف کیسے ہوں گے ؟ یقین جانیں ہم کوئی بھی کمانی پڑھے بغیررد نہیں کرتے۔ باری آنے پر آپ کی کہانی بھی ضرور پڑھیں گے۔

نوبىيەارشاد**ىي.**سىمرگودھا

یرانے قاری ہونے کے ناتے میہ حق جانا کہ کچھ فرمائش و تنقید کی جائے۔سلسلہ وار ناول میں ایک بہت روایتی ہیرو این آن میں اور ہیرد ئن مظلوم۔

جو چیز رسالے کی جان ہے وہ افسانے ہیں۔ نیہ صرف اس ماہ کے بلکہ تمام شاروں کے افسانے تو رسالے کی جان ہونتے ہیں۔ دو تین صفح میں اچھا سبق بغیر کسی وعظ کے مجھا دیتے ہیں۔ کِہ بندہ اس کے حصار میں کافی در رہتا ہے۔ ناول انتجھے۔ مگروہ بات کہاں جو رفعت ناہید سجاد اور عالیہ بخاری کے ناولوں میں ہوتی ہے۔ پلیز ان ہے در خواست کریں کہ وہ ضرور لکھیں۔ بہلے گری کی لمبی دوبسرس گزریں آور اب گلانی اور محصندی دھند میں کیٹی ہوئی پراسرار شامیں بھی گزر رہی ہیں۔ کماں ہوتم چلے آؤ۔اب عمل اچھالگ رہا ہے۔ تمرہ بخاری بست یاد 'آتی ہیں جو کہ

رِارِ پنجابی کامیڈی لکھتی ہیں۔ ج کے بیاری توسیہ ابرائی قاری ہونے کے ناتے آپ ہمیں بہت عزیز ہیں کیکن ہماری تمام قار میں کو یہ حق ہے کہوہ

جس مستی کی وجہ سے میں لکھنے پیہ مجبور ہوئی ہوں وہ ہماری ہم سب کی فیورٹ ہماری عزیز از جان نمرہ احد ہے۔ یی آج اعتراف کرتے ہوئے ذرای بھی شرمندگی محسوس تہیں کر رہی کہ میں نے پردہ کرنا سیکھا صرف ''جنت کے ہے" ہے ہے میں ایک پٹھان ہوں اور ہم بہت سخت قسم کا پردہ کرتے ہیں۔ میں ٹولی والا برقعبہ12سال کی عمرے پہنتی آئی ہوں آب 21 کی ہوں۔ مگراصل پردے کے بارے میں میں نے جب" جنت کے یتے " پڑھا تو میں حیران رہ گئی۔ پردہ صرف اپنے جسم کو چھپا گر رکھنے کا نام تو ند کا بار دائیں۔ نہیں'اپی نظر جھکا کر رکھنا پڑتا ہے۔ پردہ تو دل کابھی ہو تا ہے۔ نمرہ جی آپ نے تب ہمیں سرایاً بدل کے رکھ دیا تھا اور اب ( تمل ) کیا کہوں ... میں نے تمل کے سعدی کو ویکھنے کے بعد دل ہے نماز پڑھنی شروع کی ہے۔ مجھے اب پہا چلا ہے کہ اصل نماز کو پڑھنے میں جو مزہ ہے ولی لذت اور کمال... نمره جی بیر سلسله جاری ریکھیے گا۔عمیر واحمہ كا آب حيات لاجواب معمين سكندر ميرا پينديده كردار ہے۔اگر میرے بھانجے شایانِ اور بھا بھی انوشہ کی ذہانت میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوئی ہوتی توشاید میں بھی دو سروں کی طرح سوچتی کہ اتنی سی عمر میں اتنی ذہانت؟ تہینہ اہم این اتن پیاری چھیائی کادل کیسے ٹوٹنے دے کتے ہیں۔ آپ کا خط شائل ہے لیکن پیرتو بتائیں کہ اس یاری بھانی نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟

خواتین ڈانجسٹ کی پندیدگی کے لیے تہہ دل ہے

آسيه عاصمه عليند منكلا

میں آٹھویں کلاس میں تھی جب میں نے خواتین پڑھنا شروع کیا!اب میری بنی آٹھویں کلاس کی اسٹوڈن ہے اس سے آپ اندازہ لگا کتے ہیں کہ میں کتنی خاموش قاری

' وشر آشوب " زبردست جِارہاہے' عمیرہ احمد کی تو بات مت کریں 'حقیقت پر مبنی کمانی کلتی ہے افسانوں کے

کیے معذرت ابھی پڑھے نہیں ہیں۔ ج ـ پياري عاصبنه!اس دفعه تو آپ کي معذرتِ قبول کر لی ہے مگر اگلی دفعہ پورے شارے پر تبصرے کے ساتھ

مُؤْخُولِين دُالْجَسَتْ 2010 فروري 2016 يَن



اصلی نام کیاہے؟ عميره احمد كے بارے ميں ايك خوش خبرى سناديں وہ اگست یا ستمبرے شارے میں حب الوطنی پر ایک ململ ناول لکھیں گی۔ عمیرہ احمہ لکھیں گی تو پیہ کہنے کی تو ضرورت ہی ہمیں کہ بہت اچھا ناول ہو گا۔ سمیرا حمیدے تو بم بھی اصرار کر رہے ہیں کہ وہ "یارم "جیساناولِ خواتین کے لیے بھی لکھیں۔ سائرہ رضا کا ناول ''اب کر میری ر فوکری" پر ڈراما بن چکا ہے۔ اے آر وائی ہے 28 جنوری کو شروع ہورہاہے۔ بلاگ مصرو کریں۔ تنقید "معریف مشورے محاویز۔ ہم ان سب کا خیرمقدم کرتے ہیں۔عالیہ بخاری تو ئی وی کو پاری ہو چکی ہیں۔رفعت ناہید تِک آپ کی فرمائش پہنچا رہے ہیں۔افسائے پند کرنے کاشکریہ۔

نادبيه رياض مثاكله فتبسم اور عظلي جبين

آپی آپ کے شاروں نے ہاری تعلیم و تربیت میں اہم کرداراداکیاہے۔

ہم تینوں ایک ٹیم سرکاری ادارے میں معلم کے فرائض ادا کرری ہیں۔

خواتين مين شجحه نهيس آمايهلے عمير واحمہ کويڑھيں يا نمرواحمه كوكيونكه ان دونول كے در ميان مقابله نمايت خوب صورتی سے جاری ہے۔ان سے گزارش ہے کہ جذبہ حب الوطني ير ايك عليحده ناول لكيس كيونكه أن كے پاس معلومات کا خزانہ ہے۔ ہم انہیں ان کی بمترین کاوشوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

"عمد السة "" زمين كي آنسو "كي تعريف ادهار تقى- تنزيله رياض اور نكبت سيما كوات الجيحة ناول لكهني مبار کباد ... میراحیدے گزارش ب کدایک دفعہ "کارل" جیے ہیرو کے ساتھ جلوہ افروز ہوں۔ سمیرا حمید کے افسانے لاجواب ہوتے ہیں۔

صائمہ محجرات ہے کا تبھرواچھالگا۔ تسکین گل کی فائر

مارنے کی بات تو بہت ہی انچھی لگی۔ ایک اوربات هماری دوستول سنگیتا چند 'عفت بتول اور

ونل ایم ایس کو آپ نے لازی سلام کمنا ہے۔ ہارا خط شائع ہو گاتو ہم ان کو سرپرائز دیں گےوہ بھی تو خوا تین پر ھتی ہیں ہم سے مانگ مانگ کر۔

ج - محترمه نادیه ریاض ٔ شاکله تنمیسم اور عظمیٰ جبین! پیه جان کربہت خوشی ہوئی کہ آپ منیوں ہمارے شاروں سے نہ صرف حظ اٹھاتی ہیں بلکہ اُن ہے رہنمائی بھی حاصل کرتی ہں۔اب آپ نے ہمیںاتنے سلوٹ پیش کیے ہیں تو جوابا" ہماری طرف سے بھی آپ تینوں کو اور آپ حی سهیلیول سنگیتا چند 'عفت بتول اور ڈبل ایم ایس کو ہمارا خلوص و محبت بھرا اسلام ۔ بائی دادے میہ ڈبل ایم ایس کا

## قارئين متوجه مول!

1- خواتمن ڈائجسٹ کے لیے تمام سلط ایک عی لفانے میں بجوائ جاسكة بين، تابم برسليل كي ليالك كاغذاستعال -45

2- افسانے یاناول لکھنے کے لیے کوئی بھی کاغذاستعال کر سکتے

-U!

3- ايكسطرچموز كرخوش خطاكمين اور منح كى يشت يريعنى صفح كى دوسرى طرف برگزندنكس\_

4- كباني ك شروع مي اينانام اوركباني كانام تكعيس اورا نقتام براينا تمل ایڈریس اور نون نمبر ضرور لکھیں۔

5- مسودے کی ایک کابی اپنے پاس ضرور رکھیں ، نا قابل اشاعت ک صورت میں تحریر واپسی ممکن نبیس ہوگی۔

6- تحريرواندكرنے كےدوماه بعد صرف يانج تاريخ كوائي كماني کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

7- خواتمن ڈائجسٹ کے لیے افسانے، خط یاسلسلوں کے لیے

انتخاب، اشعار دغیره درج ذیل ہے پر دجسڑی کروا کیں۔

خواتين ڈائجسٹ

37-اردوبازار کراچی

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اور ادارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقق طبع و نقل مجی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی مجمی فردیا ادارے کے لیے اس کے کسی مجمی کی اشاعت یا کسی مجمی فردی چینل پر ڈرامائی تفکیل محقق طبع و نقل مجی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی مجمی فردیا ادارے کے لیے اس کے کسی مجمی کے اشاعت یا کسی مجمی فردیا در اسان تعقیل اورسلسله وارقبط كم من من مل من من استعال ميلي بلشرت تحرير كاجازت لينا ضرورى بهب مورت ديراواره قانوني جاره جوني كاحق ركمتا ب







# خبركي

- كاصفرل - كاصفرل

ر جمان کابراسب ایک ایسے علاقے میں ان کی بیدائش ہے جمال کی فضاؤں میں موسیقی رچی بی ہے۔" (نیرو نور کا تعلق اسام سے ہے۔) میں نے موسیقی کی

رور میں ہے ہے۔ اس کی ہے۔ بس تربیت کی گرانے سے حاصل نہیں کی ہے۔ بس شوق کی وجہ سے کالج کے پروگرامرں میں جصہ لیتی تھی۔ سب سے بہلے بیشنل اسکول آف آرٹس میں اپنے فن کامظاہرہ کیا۔ سننے والوں نے آئی۔ نیرونور کہ میں حوصلہ افزائی ٹیلی و ژن تک لے آئی۔ نیرونور مزید کہتی ہیں کہ موجودہ موسیقی کارتحان ہاری اصل موسیقی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاسکا۔ (بیرہ آپ ہوچکا ہے مادہ مزاج ہیں ورنہ موسیقی کا جو حشر آج ہوچکا ہے وہ۔ ؟) نیرونور کے پندیدہ گلوکاروں میں بیکم اخر "کملا جمہوریا رسولن بائی ہیں۔ نیرہ نور کی آواز ہاشہ کانوں میں دس گھولتی ہے مگر نمایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا میں دس گھولتی ہے مگر نمایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سریلی آواز ہارے مخلف چینلو کوسائی



محنت

گزشتہ برس بلیز ہونے والی فلم دسمنٹو کوشا کفین فلم نے بہت پند کیا۔ بھارت میں ہونے والے کولکتہ فلم فیشنول میں بھی اس فلم کو پیش کیا گیا۔ سرمد کھوسٹ اس فلم کے ساتھ خود اس فلم فیشنول میں بھی سرمد کھوسٹ اس فلم کولے کرگئے جمال پر میں بھی سرمد کی اداکاری کو بہت سراہا گیا اور انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فلم نے جے پور فلم فیشنول میں دو اور ایوارڈ حاصل کے ایک بہترین ساؤنڈ فیشنول میں دو اور ایوارڈ حاصل کے ایک بہترین ساؤنڈ اور دو سرا بہترین ایڈ خاصل کے ایک بہترین ساؤنڈ اور دو سرا بہترین ایڈ بیٹنگ کا۔ سرمد کے ساتھ اس فلم فیشنول میں نمرہ بچہ نے بھی شرکت کی۔

نقصان

نیو نور کا نام موسیقی کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ نیرو نور کہتی ہیں کہ ''موسیقی میں ان کے







# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





گی کیکن قومی بیک جہتی کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب ہے۔

رعبدالله طارق سمیل وغیره وغیره)

﴿ کیا کسی این کو کالم نگاریا صحافی نے بھی کوئی غلطی

ہمیں گی؟ کیا ان سب کی ذاتی زندگی میں کمیں کوئی
طوفان ہمیں آیا؟ کیا ان کے معاشقے لوگوں کو وکھا کر
انہیں ان کی اولادوں اور گھروالوں کے سامنے شرمنده
ہمیں کیا جاسکتا لیکن ہم سب میڈیا والوں کو ' رسوا
اور گاگریبان چاہیے۔ روزانہ ہمارے ٹی وی چینلز پر
اور گاگریبان چاہیے۔ روزانہ ہمارے ٹی وی چینلز پر
غلط انگریزی اور بے سمویا اردو ہولئے والے برے
غلط انگریزی اور جو سمویا اردو ہولئے والے برے
مراکو پکڑیتے ہیں اور پھر ہمارادھند اچلئے
میراکو پکڑیتے ہیں اور پھر ہمارادھند الجلئے
گلائے۔
گلائے۔

(جاديدچوېدري...زيروپواسنت)

米

میں دی۔ (بھی چین دھاڑتی آوازیں سننے والے کانوں میں یہ سیر ملی آواز جائے گی کیے۔۔؟) ، ارے چینلز موسیقی کے پروگرام کرتے ہیں' اس میں بج بنانے کے لیے بھی نیرونور کو میں بلاتے۔ اس سے نیرو نور کی شخصیت میں کوئی کی نہیں آئی مگریہ ضرور بتاجاتا ہے کہ ہم اپنے لیں جنڈز کے ساتھ کیا سلوک ، کرتے ہیں۔

حندار

پاکستان کی بیٹی ملالہ بوسف ذئی پر بنائی گئی دستاویزی فلم آنہی نیمڈی ملالہ "کو برٹش اکیڈی ایوارڈ (یا فٹا)
کے لیے نامزد کرلیا گیا ہے۔ (یہ کوئی نئی خبرتو نہیں۔)
انمتزویں سالانہ یا فٹا ایوارڈ کی تقریب چودہ فروری کو اوبرا ہاؤس لندن میں منعقد کی جائے گی۔ ملالہ کی اس فلم کو دیگر ایوارڈ زکے لیے دستاویزی فلم کی کیڈیٹر کی میں نامزدگی حاصل ہونے کا بھی امکان ہے (ملالہ کوجو میں نامزدگی حاصل ہونے کا بھی امکان ہے (ملالہ کوجو کیے مل چکاہے اس کی بھی کیادہ حق دار تھی جواب ہیں۔ ابوارڈ۔؟)

کھادھرادھر<u>ہ</u>

ہے۔ سوات میں اوکی کو کوڑے مار نے والی وڈیو جعلی
نکلی وہ وڈیو جس سے سوات میں ملٹری آبریش کارستہ
ہموار ہوا ایک ایسی وڈیو جس نے پوری دنیا میں پاکستان
بریگیڈ نے اسلامی سزاؤل کو ہی نشانہ بنایا۔وہ وڈیو جس
بریگیڈ نے اسلامی سزاؤل کو ہی نشانہ بنایا۔وہ وڈیو جس
بریگیڈ نے اسلامی سزاؤل کو ہی نشانہ بنایا۔وہ وڈیو جس
کی اس جی اوز کو مالا مال کردیا۔وہ وڈیو جس کی بناپر
تک قوم کو بے و قوف بناتے رہے۔وہ جھوٹ کا لمبندہ
ثابت ہوئی۔اس خبرکو کسی نے بریک نہیں کیا۔نہ ہی
ثابت ہوئی۔اس خبرکو کسی نے بریک نہیں کیا۔نہ ہی
کسی چینل میں اس کولیڈ اسٹوری کے طور برلیا گیا۔
کسی چینل میں اس کولیڈ اسٹوری کے طور برلیا گیا۔
کسی چینل میں اس کولیڈ اسٹوری کے طور برلیا گیا۔
کہ معیشت پر مشرف کی نحوست کے سائے اب
آہستہ آہستہ جھٹ رہے ہیں اور آئینی حکومت کو
کہرت پوری کرنے دی گئی توقد رے اور مضبوط ہوجائے
مدت پوری کرنے دی گئی توقد رے اور مضبوط ہوجائے
مدت پوری کرنے دی گئی توقد رے اور مضبوط ہوجائے





## آپ کابا فکری خطعهٔ سیاشنیق

ہوں اس لیے زیادہ گند نہیں پھیلنے دی ہاتھ کے ہاتھ برتن دھوتی ہوں چولمااور شیڈزدغیرہ بھی صاف کردیتی ہوں 'ہفتہ وار صفائی کی ذمہ داری نادیہ (چھوٹی بمن) کی ہے جو کہ اپنا کام زبردست طریقے سے انجام دتی ہے۔

س ۔ مسج ناشتے میں آپ کیا بناتی ہیں؟الیی خصوصی ڈش جو آپ بستا چھی بناتی ہیں؟ ج۔ ناشتا ہم لوگ سادہ ہی کرتے ہیں 'روٹی تھی یا مکھن کے ساتھ اور گرماگرم چائے کا آپ کسی بہری کبھار چھٹی کے روز چھوٹی بہنوں اور بھائی کی فرمائش پر پراٹھوں کے ساتھ آلمیٹ بناتی ہوں جو میں نے اپنے ابو سے سیکھا ہے ترکیب حاضر ہے۔

چکن آملیک

ضروری اشیاء:
انڈے دوعدد
پیاز چھوٹے سائزگی ایک عدد
نمائر ایک عدد
مری مرچیں دوسے تین عدد
بری مرفیل مرچ دوچائے کے چمچے
نمک حسبذا گفتہ
جین کی بولن لیس بوٹیاں پانچ سے چھ عدد

چکن کو ابال کر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرلیں انڈے پھینٹ کراس میں تمام چیزیں شامل کریں سوائے ٹماڑ کے ''تھی کوگرم کریں اور اس میں انڈے کے آمیزے

س کھا نا پاتے ہوئے آپ کن باتوں کاخیال
ر کھتی ہیں۔ پندناپند غذائیت یا گھروالوں کی صحت؟
ی ۔ ہمارے ہال کھاناپکاتے ہوئے غذائیت اور ذاکتے
دونوں کا دھیان ر کھاجا با ہے اور پندو ناپند کاخیال
بھی ضرور ر کھاجا با ہے گھر میں ای ہم یائے بہنیں اور
ایک بھائی ہے۔ ابو باہر ہوتے ہیں ماموں بھی کچھ عرصہ
پیلے لندن جا بسے بردی بس کی شادی ہو گئی اس کے
پیلے لندن جا بسے بردی بس کی شادی ہو گئی اس کے
پیلے لندن جا بسے بردی بس کی شادی ہو گئی اس کے
بردا مسلم ہو یا تھا خصوصا "جب دال بنتی تھی کیونکہ
بردا مسلم ہو یا تھا خصوصا "جب دال بنتی تھی کیونکہ
میرے سویٹ سے ماموں کو دال سے کافی چڑ ہے۔
میرے سویٹ سے ماموں کو دال سے کافی چڑ ہے۔
میرے سویٹ سے ماموں کو دال سے کافی چڑ ہے۔
میرے سویٹ سے ماموں کو دال سے کافی چڑ ہے۔
میرے سویٹ سے ماموں کو دال سے کافی چڑ ہے۔
میرے سویٹ سے ماموں کو دال سے کافی چڑ ہے۔
میرے سویٹ سے ماموں کی ترکیب بتا میں جو فوری تیار
کے تواضع کر سیس ؟

ے ہمارے گھر مہمان اکثر بتاکر ہی آتے ہیں اس
کے زیادہ مسلمہ نہیں ہو تا ہے لیکن اگر بھی ایسا ہو
جائے تو بھی مشکل نہیں کیونکہ میری ای سے کہاب فرر
کرکے رکھتی ہیں لنذا اچانک مہمان آجا میں تو فاف فہ کہاب نکال کر فرائی کیے مساتھ ساتھ بیاز نماڑ کامسالا
تیار کیا۔ کہاب مل کرتیار شدہ مسالے میں شامل کریں
اور کو مگہ رکھ کردم پرلگادیں مزیدار کھانا تیار ویسے اب
تو ریڈی ٹو لگ نے تمام مشکلیں ہی حل کردیں ہجس
تے تیار جیجے جھٹ پٹ کھانا۔

س- کچن خاتون خانه کی سلیقه مندی کا آئینه دار ہو تا ہے۔ آپ کچن کی صفائی کے لیے کیا خصوصی اہتمام کرتی ہیں؟ ر

ج - جمیں کی صفائی کاویساہی خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنا رکھتے ہیں۔ گھر میں چو نکہ کھانا میں بیناتی

مِنْ حُولِين دُالْجُسَتْ 1012 فَروري 2016 فِي



کے چمچے حاول کا آٹاشامل کرلیں۔ کوفتے نہیں ٹوٹیں کچن میں ہمیشہ باوضو ہو کرجا ئمیں۔ ہر کام احیما ہو گا۔ 從

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| تيت   | مصنفه           | كتابكانام               |
|-------|-----------------|-------------------------|
| 500/- | آمنددياض        | بساطادل                 |
| 750/- | داحت جيم        | وردوم                   |
| 500/- | دخسانداگادعدنان | زهرگ إك روشني           |
| 200/- | دخياندنگاديديان | خوشبوكا كوني كمرفين     |
| 500/- | شاديه بودحرى    | شرول کے دروازے          |
| 250/- | شادیه جدمری     | تير عام كاشوت           |
| 450/- | آ بردا          | دل أيك شرجنون           |
| 500/- | قا كزوانى       | آ يُون كاخير            |
| 600/- | 1810/6          | بول بعليال حرى كليال    |
| 250/- | فالزوافي ر      | کالک دے دیک کالے        |
| 300/- | قائزه المجار    | ر کمیاں برج یادے        |
| 200/- | فزالدان:        | مين سے اور ت            |
| 350/- | آسيدواتي        | ول أعدد ولا الم         |
| 200/- | 7 سيدواتي       | بكحرنا جاكي فؤاب        |
| 250/- | فوزيد يأتمين    | زفم كومند تقى سيحائى ہے |
| 200/- | بخزىسعيد        | المادسكامياع            |
| 500/- | افطال آفريدي    | رتك توشيو ووابادل       |
| 500/- | دمنيه جيل       | درد کے قاصلے            |
| 200/- | دضيهجيل         | آج محن برجاء نيس        |
| 200/- | دخيدجيل         | دردکی منزل              |

ناول محوات ك لئ في ساب واك روي - 130 رو المالية مكتيدهم الناؤا تجسف معتد اردوبان اردكراكي ون بر: 32216361

کواچھی طرح ہے پھیلا دیں انڈے کو دونوں طرف ہے اچھی طرح سینکئے ٹماٹر کو چھوٹے ٹکڑوں میں کائٹ كر آمليك ميں اوپرے ڈال كر كھائيں بہت لذيذ لگے

س - مہینے میں کتنی بار ہا ہر کھانا کھاتی ہیں؟ ج ۔ گھرمیں جب کسی کی سالگرہ ہو تو ہا ہر کا کھانا گھر پر منگوا لیتے ہیں اس طرح سے برتھ ڈے سیلبویٹ كرتے ہيں آبا ہر کھانا کھانے تو نہیں جاتے مگر ہی بھلے' سموسه جان "آنسكويم يااس طرح كي دوسري چيس كھانے باہر ضرور جاتے ہيں عاب كولى موقع ہونہ ہو ابھی چھوٹی عید پرسب مل کرPHC گئے پیز اکھایا اور خوب مزه کیا۔

ں۔ یکانے کے لیے ڈش کا انتخاب کرتے ہوئے موسم كور نظرر تفتي بن؟ ج ۔ کوئی بھی وش بناتے ہوئے موسم کومد نظر ضرور ر کھتے ہیں بکو ڑے ساون میں بنائے اور کھائے جاتے ہیں 'آنس کریم کھانے کا مزہ بھی سخت سردی میں ہی ہے'اس طرح ہم سب بہنیں تو انتظار کرتی ہیں کہ سخت سردی ہویارش ہو رہی ہوا یسے میں گر ماگر م کافی پینے کاجو مزہ ہے کسی اور وقت نہیں۔ س ۔ اچھا کھانا لیکانے کے لیے کتنی محنت کی قائل

برن؟ ج - محنت سے تو ہمیں ہر کام کرنا جا ہیے کیکن میرا خیال ہے کہ کھانا پکاتے ہوئے محنت سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بھی آپس کی بات ہے کہ اب کون سل پر بیٹھ کرمسالے اور چٹنیاں میسے جناب گراینڈر زنده بأد 'جب میں کھاتا بناتی ہوں تو ہر گزایسا نہیں کرتی کہ ساتھ میں دو سرے بھی کام کررہی ہوں مجھے ایسا کرینا سخت ناپیزد ہے۔ میں کھوانا پوری لکن اور توجہ سے بناتی ہوں جو شکرے کہ سب کوپسندہی آ ماہے۔ س مه کچن کی کوئی شپ جوورینا چاہیں؟ ج - كوفتے بناتے ہوئے ایک گلو نتے میں دو کھانے

فَيْ حُولِينِ دُالْجُسَتُ 2015 فروري 2016 في الم





پنیر مر

ثماز

ہلدی

خالعجيللني

اور پورِی کی طرح بِل لیں۔ پوری پراٹھے پر چکن قیمہ ' باریک کئی بیاز ڈال کررول بنالیں اور حسب پیند ساس یا چننی کے ساتھ پیش کریں۔

اشياء : سوكرام آرهاپاؤ پیاز ادرک تتنعدو أيك الحج كالكزا جارعرو يرى م נפשנפ נפשנפ الایخی آدهاجائے كاچى بيادحنيا دوچائے کے پیم بيىلال مرج أيك جائے كا جج آدهاجائ كاجم بأكرم مسالا حسبذاكة

ضرورى اشياء چکن کا قیمه آدهاجائے كاچمچه مرجياؤذر ئىسىذا ئقتە ائك كھانے كاجمح أبك كهانے كاچمخ انك كھانے كاجمح أمك كهانے كاچمجے ايك جائے كا فجي راتھے بنانے کے اجزا:

آدهاكلو دو کھانے کے چھیے أيك جإئے كاجمح حسب ضرورت

فرائی بین میں تیل گرم کرے کسن ادرک 'البلے ہوئے مٹراور قیمہ ڈال کریائج منٹ بھونیں۔ پھراس میں دیکی مرچ پیٹ ایسی کالی مرچ انتمک پیا زرباریک كَثْي مُونِي) 'ليمول كارس اور جلى سأس وال كرياجي منت مزید بھونیں پھرچو لیے سے اتاروس۔ پراٹھوں کے لیے ہیے گئے آجزاحسب ضرورت يم كرم يانى سے كوندھ ليس اور تھوڑى دير كے ليے ركھ دیں۔اُس کے بعد کڑاہی میں تیل یا تھی ہلکا گرم کر لیں۔ آئے کے چھوٹے چھوٹے بیڑے بنا کر بیل لیں

ییا زاور ٹماٹر کوالگ الگ پیس کر پییٹ بنالیں۔ ایک ترابی میں تیل گرم کرتے اس میں پنیر کو سنرا ہونے تک تلیں۔ ایک پین میں تیل گرم کرے اس میں الایکی اور لونگ ڈالیس پھریسی ہوئی پیاز گولڈن ہونے تک تلیں پھراس میں ادرک مرج کال مرج 'ہرا دھنیا ' ڈال کر چھ دیر تک پکائیں پھر ٹماڑ کا پیپٹ اور نمک شامل کردیں۔ جیب مبالا بھن جائے اور تيل الگ ہوجائے تو تھوڑا ساگر مہانی ڈال کر گاڑھا

حسب پبند

خولتِن ڈانجسٹ 2016 فروری 2016



ادرک مهس کاپییٹ دو کھانے کے پیچ دېمي كالازيره ثابت كرم مسالا حسبذا كقد أيك بيالي آوهی پیالی آدهاكلو آدهاكلو هرادهنيا أدهى منهي كورينه جارعدو مرغی کی بیخنی بنالیں۔ایک الگ پتیلی میں تیل گرم کرے پیاز گلائی کرلیں پھرمٹراور تمام مسالے ڈال کر المچھی طرح بھون کیں 'دس منٹ ہلکی آنچے پریکانے کے بحجنی سے چکن نکال کرشامل کرمیں اور بھون کیں پھر کی کایانی چھان کروالیں اور جاول شامل کرے تیز آنچ بریکا کیں۔ ابال آنے کے بعد آنج درمیانی کردیں پھر پاُنچ منٹ کے بعد ہلکی آنچ کرتے دم پر رکھ دیں۔ رائتے اور چئنی کے ساتھ نوش فرمائیں۔ 米

سالن بنالیں پھراس میں مٹرکے دانے ڈالیں اور پچھ در پکائیں۔ آخر میں پنیرشامل کرکے کرم مسالا چھڑکیں اور ہلکی آنچ پر دس منٹ دم دیں۔ مزیدار مٹر پنیرمسالا تیار ہے۔

شمله مثرقيمه

رزا: به تین یاؤ بر آدهاکلو مله مرچ آدهایاؤ از دعدو

ارچینی ایک گلزا باگرم سالا ایک کھانے کا? مک حسبزا گفتہ نیل حسب نشا

زكيب:

تیل میں پیاز سرخ کرکے اورک بسن مکالی مرچ' لونگ اور دار چینی ڈال کر بھون میں پھر گرم مسالے کے علاوہ باتی تمام مسالے ڈال کر بھون لیس پھر قیمہ 'مٹر' شملہ اور ثمار ڈال کر حسب ضرورت پانی ڈال کر گلالیں۔ مٹراور قیمہ گل جائے تو گرم مسالا ڈال کر بھونیں۔مزیدار شملہ مٹر قیمہ تیارہے۔

هرا بھرا پلاؤ

الزاء

ددعدوباريك كثي بهوكى

ياز







) ایک بڑھی لکھی لڑکی ہوں' میں نے ریگو لر ماسٹر کیا ہوا ہے' دو سال جاب بھی کرچکی ہوں۔ میری تقریبا" پانچ سِیال پہلے منگنی ہوئی تھی'اس وقت میں نے یونیور شی میں ایڈ میش لیا تھا'تیب میرے منگیتر کی کوالیے محید شن ایف اے تھی۔ وہ مجھے سے دوسال چھوٹا ہے اور ماں باپ کا اکلو تا بیٹا ہے 'یہ رشتہ ای لوگوں نے اپنی مرضی ہے کیا تھا اور میں بھی دل ے خوش تھی اِس رشتے یہ۔ جب میرا رشتہ ہوا تو سب بوگوں نے ای ابولوگوں کو بہت با تیں کہیں کہ اتنی پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ ان پڑھ لوگوں میں کردیا ہے پر اس وقت ای لوگ بھی خوش تھے کیے لڑکا اکلو تاہے اور ان کابرنس بھی ہے تھوڑا ہیت ا دِر الگ گَفْر بھی ہے۔ ان لوگوں کا 'آنا جانالگا رہا ہمارے گھر۔ میں اپنے منگیتر سے بات مبھی کرتی رہی 'ہمارے در میان احجھی خاصی انڈرا شینڈنگ پیدا ہوگئی۔وہ ایف اے کے دوسال بعد ایسے ہی رہا۔پھراس نے مجھ سے امپریس ہو کریونیور ٹی میں ایر میش لے لیا کہ اس کو بھی بڑھنے کا شوق ہوا 'وہ اسٹڈی میں بہت اچھا ہے۔ قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہے جب اس نے ایڈ میش لیا تب میری تعلیم مکمل ہو گئی میں چو نکہ گھر میں بڑی ہوں توامی ابو کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ لڑکے والوں کا بھی اصرار تھا کہ شادی کردیں۔ ابھی اس کی تعلیم مکملِ ہونے میں چار سالِ باقی تھے 'میری ای نے ان لوگوں ہے کہا آپ لوگوں ۔ بیٹے کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہے اور نیہ بی اتنا کوئی خاص برنس ہے کہ ہم لوگ بیٹی دے دیں جب تک یہ جاب نہیں کر تا ہم شادی نہیں کرکتے۔ یہ بات میرے منگیترکو بہت بری لگی 'اس نے ایک دود فعہ آمی سے بدتمیزی نبھی کی۔ بس وہی دن تھا' میری ای کو اس سے نفرت ہو گئی میرے ای ابو پرنے ان لوگوں کو رہتے ہے نیہ کردی جس کا شدید دکھ جھیے بھی ہوا اور اس کو بھی'اس نے دوبارہ رشتہ جو ڑنے کے لیے منتیں کرتا شروع کردیں۔ کافی لوگ بھیجے علاقے کے معزز لوگوں کو بھیجا میرے ابو یہ بات کسی حد تک مان گئے۔ انہوں نے دوبارہ میرے رشتے کے لیے ہاں کردی جیب پہلی دفعہ میرا رشتہ نوٹا توایک دو ا چھے رہتے بھی آئے۔ای کا مائز ادھربن گیا تھا۔اب وہ کسی صورت رضامند نہیں تھیں 'مجھ میںا تن ہمت نہیں کہ میں ایے ابوے کمہ سکوں جس کا نتیجہ بیہ نکلا ای نے ان لوگوں کو دوبارہ منع کردیا کہ اب دوبارہ نہ آئیں۔اب میرے منگیتر کا ما سنز تکمل ہونے میں ایک سال رہ گیاہے اور وہ کہتاہے کہ میں ٹوٹ چکا ہوں۔ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ'وہ دن رات تزیبا ہے وہ کہتا ہے میں نے پانچ سال تمہارے خواب دیکھے ہیں۔ادھر میں ماں کے ہاتھوں مجبور ہوں' میں عجیب زبنی کش کمش کاشکار ہوں کہ بیہ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ کیا میری ای ٹھیک ہیں؟یا اس کا پیار سچاہے' میں بے وفائی کرری ہوں؟ میں احساس جرم میں بنتلا ہوتی جارہی ہوں۔





چاہتی ہیں 'وہ بھی آپ کو چاہتا ہے۔ اس کا ثبوت میہ کہ اسنے آپ کی فاطرا بی تعلیم عمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے والد بھی راضی ہیں۔ مسئلہ صرف آپ کی والدہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسے ابنی انا کا مسئلہ بنالیا ہے۔ دو سرے آپ کے ایچھ رشتے آرہے ہیں اس نے بھی ان کے ارادے کو تقویت دی ہے۔ آپ اپنے منگیترہ کمیں وہ تعلیم عمل کرکے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوجائے۔ پھراپنے والدے بات کریں۔وہ توراضی ہیں ہی ۔۔۔۔ آپ انہیں ابنی مرضی جائیں وہ وجود راضی کریں گے۔ صرف آپ کی والدہ کی ضد پر رشتہ جوڑنے اور تو ڈنے کو کھیل نہیں بنایا

بالته والده شادي كي بعد جب آپ كوخوش ديكهيس گي توخود راضي موجا كيس گي-

س\_الف

مريم-راولينڈي

ں۔ ہم چار جنیں ہیں' بھائی ایک ہی ہیں' بھائی ہم سے برے ہیں۔ دد بہنوں کی شادی بہت پہلے ہو گئی تھی۔ گھرکے عام سائل 'ساس' نندیں' کم آمدنی زیادہ افراد' انہیں بھی در پیش ہیں۔ ایک بھن کے شوہرتو کوئی کام ہی نہیں کرتے 'وہ بھن سلائی پر کیڑے سی کراپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہے 'کیلن وہ جیسے تیسے اپنی سسرال میں ہی رہ رہی ہے۔ چھے اہ پہلے سلائی پر کیڑے سی کراپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہے 'کیلن وہ جیسے تیسے اپنی سسرال میں ہی رہ رہی ہے۔ چھے اوپیلے تیسری بمن کی شادی ہوئی۔ یہ بمن انٹرہاس ہے۔ شروع ہے اس کامزاج بجیب تھا۔ گھرکے کسی کام میں حصہ شہیں کیتی ج یے مرن میں مرن آ ماتھا۔ شادی سے پہلے تین ماہ منگنی رہی۔ اس دوران ای نے اسے کھانا پکانا سکھنے کو کما۔ کئی بار ک کوشش کے باوجود اس نے توجہ نہیں دی۔ ای کے ڈانٹنے پر ایک دوبار پکانے کی کوشش کی توہاتھ جلا ہمٹھی۔ جب رشتہ آیا تو ای نے اس کی مرضی معلوم کی تھی'اس نے رضا مندی کا اظہار کیا تھا۔ تب ہی بات طبے ہوئی تھی'لیکن شادی ہے ایک ہفتہ پہلے اس نے اچانک شادی ہے انکار کردیا۔ اس وقت تک کارڈ تقسیم ہو چکے تھے۔ گھر میں سب پریثان ہو گئے۔ گوئی وجہ بھی نہیں بتاتی تھی۔ اِی اور بہنوں نے شمجھا شمجھا کر شادی کردی۔ شادی کے بعد بھی دہ المجھی المجھی نظر آتی تھی۔ شادی کے ایک ماہ بعد شوہر کی پوشنگ دو سرے شہرہوگئی تووہ اسے ساتھ لے گئے۔وہاںوہ یانج ماہ ان کے ساتھ آرہی 'کیکن اب بہنوئی اے واپس ہمارے کھر چھوڑ گئے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ بیہ سارا دن سوتی رہتی ہے۔ گھر کی صفائی اور دیگر کاموں کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھ دی ہے۔ لیکن اس کے باوجودوہ خوش نہیں ہے۔ بہنوئی سے سید بھے منہ بات شیس کرتی۔ بهن ہے یو چھا تواس نے کہامیں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہیر مجھے طلاق دے دے۔ بہنوئی بھی کسی صورت واپس لے بانے کے کیے تیار نہیں ہیں۔ آپ مشورہ دیں اس صورت میں کیا کیا جائے۔ کیا طلاق ہی اس مسئلہ کا حل ہے! بھائی کی شادی ہو چکی ہے۔والد کوئی کام نہیں کرتے۔ طلاق کی صورت میں جو بدنای ہوگی 'اس کابھی مسکہ ہے۔ ج۔ 'آپ کی بنن اگر کسی اور کو پیند کرتی ہو تیں تو وہ رشتہ طے ہوتے دفت ہی ہامی نہ بھرتیں یا کم از کم احتجاج ضرور كُرتيں۔ اُی طرح شادی کے بعد اِگر شوہرہے کوئی شکایت ہوتی یا شوہر کی کوئی بات تا گوار ہوتی یا اُن میں کوئی برائی ہوتی تؤوہ ضرور بتا تیں۔انہوں نے طلاق مانگنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی نہ ہی شوہر کی کوئی برائی کی ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ شادی کی ذمہ داری ہی نہیں اٹھانا چاہتیں'رشتہ طے ہوتے وقت ہامی بھرنا اور عین شادی کے وقت انکار کاسب بھی نہی ہے کہ جب شادی سرپر آگئی توانہوں نے اس سے فرار جاہا۔ سارا دن سوئے رہنا بھی فرار کی شکل ہے۔ یہ آپ کی بمن ڈپریشن کی مریضہ ہیں۔ آپ ان کا کسی اچھے سائیکاٹرسٹ سے علاج کرا ئیں۔علاج سے ٹھیک ہوجا ئیں ₩

مَرْخُولِين دُالْجَسَتْ 2010 فروري 2016 في





سلمٰی از ..... کرا ج

ں - میرے بالاں میں مسئی ہو گئی ہے۔ سرکی جلد سے پرتیں کی اتر لی میں۔ سرمیں خارش بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا گھریلونسخہ بتا میں جس سے خشکی دور مدھا میں ج

ی ایک بچر صور کا تیل ایک بچر سرسول کا تیل اور افراد اس کے کر ملا اس اور دوجھے اور ل کا تیل لے کر مالول کی جو کے بین اور دیا ہے کہ بین کے بین اور دیا ہے کہ بین کے بیاں کے بین کے ب

فرزانہ ناز قریش یہ پولیس اے

س - میرارنگ صاف ہے لیکن چرے رشاوالی اور چک نہیں ہے۔ چرہ فرایش نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہو نؤل کے اوپر کا حصہ ساہ ہے؟ ح و فرزانہ بمن! ہو سکتا ہے کہ آپ کے بالائی ل کے اوپری جھے میں بال ہوں جس کی بنا پر وہ حصہ ساہ نظر آیا ہے۔ آپ تھریڈنگ سے وہ بال صاف کرلیں۔ فظر آیا ہے۔ آپ تھریڈنگ سے وہ بال صاف کرلیں۔ خوب صورت اور چمکتی دہمتی جلد کے لیے سب خوب سے پہلے غیر ضروری غور و فکر اور جلنے کڑھنے کی عادات جھائیاں بڑجاتی ہیں۔

جلدتے مساج سے چرے پر چمک آتی ہے اور دوران خون تیز ہوجا آہ۔ مساج کے لیے ایک چمچہ دورھ میں دو تین قطرے زینون کا تیل ملا کر مساج

کریں۔اس سے جلد جمک دار ہوجائے گ۔ایک کیلے کا گودا لے کراس میں ایک جمچہ شمد ملا کراچھی طرح یک جان کرلیں اور چرے اور کردن پرلگا ئیں۔ ہیں منٹ بعد نیم گرمہانی سے چہودھولیں۔

دس گرام ہے ہوئے بادام میں ایک جمچہ شد ملا کر چرے پر آہستہ آہستہ رگڑیں۔ پچھ دیر بعد ہم گرم پانی سے دھولیں۔ چرہ شفاف ہوجائے گا۔

پھل 'سنریاں' دودھ زیادہ مقدار میں استعمال کریں۔ اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے تو آئزن کے کہیں ل اور وٹامن کی گولیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن پہلے واکٹر سے مشورہ کرلیں۔

صائمه.....گاؤں کاٹھور

ں - میرے چرے پر کیل مہاسے اور دانے ہیں۔ مختلف استماری کر بمیس استعال کیس تو یہ مماسے اور بردھ گئے۔ ممالے ختم ہو جا ئیس تو چرے پر داغ جھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی ایسانسخہ بتائیں۔جومیں آسانی سے کر سکوں ج

ج ۔ایک می اکھ رہے ہیں جو آپ آسانی ہے کر عمالیں۔ منافع ہے ۔ اس میں اچھا ۔ ۔ ۔ ۔

میں کے ہے ہے کہ انہیں اچھی طرح سے دھوئیں اور پال میں حوش دے اس بالی محدوا کر کے اس سے چرود ہو میں چند ہفتوں میں بی فرق محسوس کریں گی۔ حب سک دانوں سے نجات نیل جائے مود انہ شم کے چوں کا حوش ما ہوا پانی چرود ہونے کے لیے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ غذا میں بھی اطباط ضروری ہے۔ انڈا گا گرشت محمالی اور تیز مسالوں دالی اشیاء سے پر ہیز کریں۔

من خولین ڈائجے شا 2000 فروری 2016 فید



